# ثمرة النجاح

على نورالا يضاح

١٩٩٥ - ١٩٠١م

بہلی جلد

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شار ح

حضرت مولا ناثمير الدين قاسمي صاحب دامت بركاتهم

ناشر مکتبه ثمیر ، مانچیسٹر ،انگلینڈ

mobile (0044) 7459131157

### جمله حقوق تجق شارح محفوظ ہیں

| نام كتابثمرة النجاح على نورالا يضاح            |
|------------------------------------------------|
| نام شارحمولانا ثمير الدين قاسمي                |
| ناشرمكتبة ثمير ، مانچيسشر ، انگلينڈ            |
| باهتمام مولانا البحن قاسمي ، نيانگر            |
| گران مسلم قاسمی سینوری                         |
| طباعت بار اول مارچ مانج عاملاء                 |
| كمپيوٹر كمپوزنگمولانا ثمير الدين قاسمي         |
| ېرنٹراىچى،ايس قىيىڭ بېنٹرز،دريا ئىنجى،نئى دېلى |
| فون ـ 23244240                                 |
| قیت ۲ جلدیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پونڈ                 |

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL E samiruddinqasmi@gmail.com mobile (0044) 7459131157

انڈیا کا پہتہ

مولانا تراجدصاحب At Post. ghutti Via Mahagama Dist Godda Jharkhand-INDIA Pin 814154 Mobile 0091 6202078366

### ملنے کے پتے

شارح کا پیتہ

Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester

England M16 9LL Tel (00 44 )7459131157

انڈیا کا پیتہ

مولانا ابوالحن، ناظم جامعهروضة العلوم، نيانگر

At Post. Nayanagar, Via Mahagama, Dist Godda

Jharkhand-INDIA, Pin 814154

Tel 0091 9304 768719

Tel 0091 9162463760

جناب مولا نامسلم قاسمی صاحب،خطیب مسجد بادل بیگ،نمبر 5005

بإزار سركى والان, حوض قاضى \_ د بلى نمبر 6

انڈیا, پین کوڈ نمبر 110006

فون نمبر 9717158837 و0091

جناب مولانا نثاراحمه صاحب

ثاقب بك دُ يو، ديوبند, ضلع سهار نيور، يويي

انڈیا، پین کوڈنمبر 247554

فون نمبر 09412496688

### ﴿خصوصيات ثمرة النجاح﴾

| (1)        | ثمر ۃ النجاح کے ہرمسئلے کے لئے تین حدیث تین حوالے لانے کی کوشش کی گئی ہے،اوراس کا پوراحوالہ دیا گیاہے     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(r)</b> | طلباء کے ذہن کوسامنے رکھتے ہوئے ہرمسکلے کامحاوری اور آسان ترجمہ پیش کیا ہے۔                               |
| (٣)        | کمال بیہے کے عموما ہر ہرمسکے کوتین مرتبہ مجھایا ہے، تا کہ طلباءمسکلہ اوراسکی دلیل بھی آ سانی سے مجھ جائیں |
| (4)        | مسائل کی تشریح آسان اورسلیس اردومیں کی ہے۔                                                                |
| (a)        | فرائض اور واجبات، اورسنتوں کو گن کرا یک نظر میں پیش کیا گیا ہے تا کہ یا دکرنے میں آسانی ہو                |
| (٢)        | وجہ کے تحت ہرمسکلے کی دلیل نفتی قر آن اوراحادیث ہے مع حوالہ پیش کی گئی ہے۔                                |
| (4)        | کونسامسکلہ کس اصول پر فٹ ہوتا ہے وہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے۔                                             |
| (٨)        | لغت کے تحت مشکل الفاظ کی تحقیق پیش کی گئی ہے۔                                                             |
| (9)        | لفظى ابحاث اوراعتراض وجوابات سے دانستہ احتر از کیا گیا ہے تا کہ طلباء کا ذہن پریشان نہ ہو۔                |
| (1•)       | جوحدیث ہےاس کے لئے 'حدیث،اور جو قول صحابی ہےاس کے لئے قول صحابی،اور جوقول تابعی ہےاس کے                   |
| (11)       | لئے قبول تابعی ،لکھ دیا گیا ہے۔                                                                           |
| (11)       | حدیث کے حوالے کے لئے پورا باب لکھا۔ پھر بیروتی کتب خانہ والی کتابوں کا صفحہ نمبر لکھا اور بیروتی یا سعودی |
| (111)      | كتابوں كااحاديث نمبرلكھ ديا گيا تا كەحدىث نكالنے ميں آسانی ہو۔                                            |
| (1 p)      | پرانے اوزان کے ساتھ نئے اوزان بھی لکھ دئے گئے ہیں تا کہ دونوں اوزان میں بآسانی موازنہ کیا جاسکے۔          |

(۱۵) میرکتاب طلباءاوراسا تذہ کے لئے تو مفید ہے ہی،اماموں اور مفتیوں کے لئے بھی بہت کارآ مدہے

### ﴿هم ثمرة النجاح هي كو كيوںپڑهيں ؟﴾

- (۱) اس شرح میں ہر مسئلے کے تحت تین حدیثیں، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ س مسئلے کے لئے کون سی حدیث ہے۔
  - (۲) کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔
  - (س) ایک ایک مسئلے و تین تین بارمخلف انداز سے سمجھایا ہے، جس سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔
    - (٣) بلاوجهاعتراض وجوابات نهيس لكها كيا ہے۔
      - (۵) سمجھانے کا انداز بہت آسان ہے۔
- (۲) پرانے اوزان کے ساتھ نے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے، جس سے پرانا اور نیا دونوں وزنوں سے واقفیت ہوتی ہے۔
  - (2) فرائض، وجبات، اورسنن كواس طرح كنايا بے كه زباني ياد موجائے ـ
  - (۸) میکتاب اماموں اور مفتول کے لئے بھی بہت کارآ مدہے کہ آسانی سے مسئلہ اور حدیث نکل آتی ہے۔

### فهرست مضامين ثمرة النجاح جلداول

| نمبرشار | عنوانات                                                                                  | کس مسکله نمبرسے | صفح نمبر | فائل نمبر |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
|         | ديباجة الكتاب                                                                            | •               | 9        | 1         |
|         | كتاب الطهارة                                                                             | 1               | ۳.       | ۲         |
|         | فصل فی احکام السور                                                                       | 14              | ۵۵       | =         |
|         | فصل فى التحرى                                                                            | rı              | 4+       | =         |
|         | فصل فی مسائل الآبار                                                                      | ۲۳              | 71       | =         |
|         | فصل في الاستنجاء                                                                         | ٣٧              | 49       | =         |
|         | فصل فی ما یجوز بدالاستنجاء                                                               | ۵۱              | ۷۸       | =         |
|         | فصل فى الوضوء                                                                            | 44              | ٨۵       | =         |
|         | فصل فى احكام الوضوء                                                                      | 44              | 92       | =         |
|         | فصل في سنن الوضوء                                                                        | ۸۴              | 91       | r         |
|         | فصل فی ادابالوضوء                                                                        | 1+1             | 1+0      | =         |
|         | فصل فی المکرّوہات                                                                        | ۱۱۴             | 11+      | =         |
|         | فصل فى اوصاف الوضوء                                                                      | 119             | 111      | =         |
|         | فصل فى نواقض الوضوء                                                                      | المسام          | 11∠      | =         |
|         | فصل في مالا ينقض الوضوء                                                                  | ۱۳۳             | 110      | =         |
|         | فصل فی موجبات الغسل                                                                      | 100             | 179      | =         |
|         | فصل فى مالا يوجب الغسل                                                                   | 14+             | Imm      | =         |
|         | فصل فى بيان فرائض الغسل                                                                  | 142             | 124      | =         |
|         | فصل فى سنن الغسل                                                                         | 14              | 114      | =         |
|         | فصل فی اداب الغسل                                                                        | ۱۷۸             | Irr      | =         |
|         | فصل فى بيان فرائض الغسل<br>فصل فى سنن الغسل<br>فصل فى اداب الغسل<br>فصل فى مايين لدالغسل | 1∠9             | ۱۳۳      | =         |
|         |                                                                                          |                 |          |           |

### فهرست مضامين ثمرة النجاح جلداول

| فائل نمبر | صفحه نمبر   | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                                  | تمبرشار |  |
|-----------|-------------|-----------------|------------------------------------------|---------|--|
| =         | 162         | PAI             | ا<br>باب <sup>اتی</sup> م                |         |  |
| ۴         | 101         | r+4             | فصل سنن التيم                            |         |  |
| =         | الملا       | rı∠             | باب المسح على الخفين                     |         |  |
| =         | ا∠۳         | 734             | فصل فی الجبیر ة ونحوها                   |         |  |
| =         | 124         | rrm             | بإب الحيض و النفاس والاستحاصة            |         |  |
| =         | IAA         | <b>۲</b> 42     | بإب الانجاس والطهمارة عنهما              |         |  |
| =         | <b>r</b> +1 | ۲۸٦             | فصل فى لواهمها                           |         |  |
| =         | ۲+۵         | 797             | كتاب الصلوة                              |         |  |
| =         | 719         | ٣١٢             | فصل فی اوقات المكرّ وهة                  |         |  |
| ۵         | 777         | ٣٢٣             | باباذان                                  |         |  |
| =         | r= <u>/</u> | rra             | باب شروط الصلوة واركائها                 |         |  |
| =         | ram         | <b>r</b> ∠r     | فصل فی لواهمها                           |         |  |
| =         | 747         | <b>m</b> 9+     | فصل فى واجبات الصلوة                     |         |  |
| =         | <b>1</b> 24 | γ•Λ             | فصل فی سننھا۔                            |         |  |
| ٦         | 724         | r**             | طوال مفصل                                |         |  |
| =         | <b>199</b>  | ۲۳۲             | فصل فی آ دابالصلوة                       |         |  |
| =         | <b>*</b> ** | rar             | فصل فی کیفیة تر کیبالصلوة                |         |  |
| =         | ٣19         | <b>6</b> 777    | بإب الامامة                              |         |  |
| =         | ٣٣٠         | 490             | فصل فى مسقطات حضورالجماعة                |         |  |
| =         | ۳۳۵         | ۵+۲             | فصل فى احق بالامامة                      |         |  |
| =         | ٣٣٢         | ۵۱۱             | فصل فى فيما يفعله المقتدى بعد فراغ امامه |         |  |
| =         | ٣٩٩         | ria             | فصل فى اذ كارالواردة بعدالفرض            |         |  |

### فهرست مضامين ثمرة النجاح جلداول

| فائل نمبر | صفحةبر       | کس مسکله نمبرسے | عنوانات                               | نمبرشار |
|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------|
| _         | mr2          | ۵۲۰             | باب ما يفسد الصلوة                    |         |
| =         | <b>٣</b> 42  | ۵۳۹             | باب زلة القارى                        |         |
| =         | <b>r</b> 22  | ۵۵۰             | فصل في مالا يفسد الصلوة               |         |
| =         | r <u>~</u> 9 | ۵۵۲             | فصل في مكرو ہات الصلوة                |         |
| =         | ٣99          | ۵۷۷             | فصل فى اتخاذ السترة                   |         |
| =         | ٣٠ ١٠٠       | ۵۸۳             | فصل فی مالا یکر <sup>للمصل</sup> ی    |         |
| =         | r**          | ۵۹۲             | فصل فى فيما يوجب قطع الصلوة وما يجيزه |         |
| =         | <u>۱</u> ۲۱+ | 4++             | باب الوتر                             |         |
| ۸         | rr+          | rir             | فصل فى النوافل                        |         |
| =         | 750          | 444             | فصل فى تحية المسجد وصلوة الضحى        |         |
| =         | 779          | YFA             | فصل في صلوة النفل جالسا               |         |
| =         | سسم          | 42              | فصل في صلوة الفرض والواجب على الدابة  |         |
| =         | ٢٣٦          | 741             | فصل فى الصلوة فى السفينة              |         |
| =         | ۳۳۸          | YM.             | فصل فی التراویح                       |         |
| =         | rra          | 709             | باب الصلوة في الكعبة                  |         |
| =         | ۳۳۸          | 778             | باب صلوة المسافر                      |         |

#### ارشادگرامی

### فضيلة الشيخ حضرت مولانا شعيب ديسائى صاحب مد ظله العالى

خطیب مسجر عمر شفیلڈ، وصدر مدرس مدرسه اسلامیه شفیلڈ، انگلینڈ

حضرت والاوہ پہلے عالم ربانی ہیں جنگے احسان کی بارش علاقہ جھار کھنٹر کے غریب مسلمانوں پرمسلا دھار برس رہی ہے، ایک زمانے سے میسلسلہ جاری ہے اور تاہنوز اس میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے جنگے باراحسان کے لئے ہم علاقہ جھار کھنڈ شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ سایہ دراز سے دراز تر ہوتارہے۔

حضرت کی مسجد ایک عظیم خانقاہ ہے، ہر موقع پرانے اعمال زندہ کئے جاتے ہیں، ذی الحجہ کے موقع پردس روزے بحرم کے موقع پردو روز روز روز ما روز روز بیا تمام مصلیوں سے رکھوائے جاتے ہیں، ایام بیش کے روز روز ہی کافی مصلی رکھتے ہیں، رات کو دس بجے ریسیور پردعا پڑھا کر سلاتے ہیں اور صبح کو دعا پڑھا کر جگاتے ہیں، عصر کے بعد ذکر کی مجلس لگتی ہے اور خانقاہ کا سال بندھ جاتا ہے۔ وہ بہ چا ہیں کہ ہرآ دمی کی زکوۃ ادا ہوجائے ،کوئی آ دمی صدفتہ الفطر دیے بغیر نہ رہے ،کسی آ دمی کی قربانی باقی نہ رہے ایکے لئے وہ بڑی دلسوزی کے ساتھ ترغیب دیتے ہیں، وہ ان غرباء و مساکین تک پہونچانے کا کے ساتھ ترغیب دیتے ہیں، جب اس پر تقریر فرماتے ہیں تو ایک سال باندھ دیتے ہیں، وہ ان غرباء و مساکین تک پہونچانے کا انتظام کرتے ہیں جو واقعی اس کے سختی ہیں، مجھ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ مولا ناتمیر بیلوگ رات میں ٹیکسی چلاکر اور اپنی نمیند حرام کرکے زکوۃ اور صدفۃ الفطر دیتے ہیں اس لئے بیا نتہائی غریب، ہوہ اور قتاج عور توں تک پہونچنا چاہئے، میں قطعانہیں چاہتا کہ اس سے زکوۃ اور صدفۃ الفطر دیتے ہیں اس لئے بیا نتہائی غریب، ہوہ اور قتاج عور توں تک پہونچنا چاہئے، میں قطعانہیں چاہتا کہ اس سے کسی مدرسے کی بلنڈ نگ بنے یا کسی عظیم الثان جلسوں میں خرچ ہو، اس اصول پر وہ استے پابند ہیں کہ مجھے بار بار اس کی تھیجت کرتے ہیں اور اس کا حساب بھی کرتے ہیں۔

ناچیز کی کتاب اثمار ہدایہ چھپ کرآئی تو میں اس کولیکر حضرت کے دولت خانہ پر حاضر ہوا اور اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ، حضرت نے اس کوسر سری نگاہ ہے دیکھا اور فر مایا کہ آپ نے اس میں صرف حضرت امام ابو حنیفہ ؓ کے دلائل پیش کئے ہیں ، میرا دل چا ہتا ہے کہ اس عظیم شرح میں حضرت امام شافع ؓ ، حضرت امام مالک ؓ ، اور حضرت امام احمد بن حنبل ؓ کے مسلک بھی فہ کور ہوں اور انکے دلائل بھی احادیث سے مزین ہوں یہ حضرات بھی ہمار ہے لیل القدرائم ہیں اور ان کے مسالک اور دلائل بھی اہمیت کے حامل ہیں ، صاحب ھدایہ نے کہیں کہیں ان کا ذکر کیا ہے میری تمنا ہے کہ ہر مسئلے کے ساتھ ان ائمہ کا مسلک موجود ہواور انکے دلائل بھی موجود ہوں تا کہ تحقیق کرنے والے علما کواس کی بصیرت ہو، اور جو حضرات اس پڑمل کرنا چاہیں وہ آسانی سے کرسکیں۔

واپسی پر بہت دریتک حضرت کے ارشادگرامی پرغور کرتار ہا، اور سوچتار ہا کہ حضرت کتنا گہرامطالع کے حامل ہیں اور کتناوسیع الظرف ہیں کہ تمام ائمہ کے مسالک کے ساتھ دلائل بھی چاہتے ہیں تاکہ ان حضرات کی حقانیت بھی سامنے آئے اور عمل کرنے والوں کے لئے مشعل راہ ہو۔ واقعی اگر ہدایہ پریدکام ہوجائے تو ناچیز کے لئے بہت بڑی سعادت ہوگی، اور علمی دنیا میں ایک بہت بڑا کام

ہوجائے گا،اور تفصیلی مطالعہ کرنے والے حضرات کے لئے بہت بڑی نعمت ہوگی، بیکام ہواضرور ہے، کین ایکجانہیں ہے اس لئے تحقیق کرنے والوں کے لئے پریشانی ہے،اگر ایک ہی جگہ تمام حضرات کے دلائل اور احادیث حوالے کے ساتھ ہوں تو بہت کم وقت میں تفصیلات سامنے آجائے گی اور اہل علم کے لئے علمی ذخیرہ ہوگا،اور ہر مسلک والے اطمینان کے ساتھ اس پڑمل کرسکیں گے۔ خدا کرے کہ حضرت علام کی بیتمنا پوری ہواور دونوں کے لئے ذریعہ نجات بنے آمین یارب العالمین۔ ایسے حضرات دنیا میں کہاں ملتے ہیں! اور ہم جیسے زلف پریشاں کی طرح خشہ حال آدمی پرکون رحم کھا تا ہے!

ثميرغفرله

۲<u>۰۰۹ (۲۰۰۹</u>ء

#### دعائيه كلمات

### حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب لاجيورى مدظله العالى

خلیفه ومجاز حضرت مسح الامت مولانامسح الله خان صاحب مقیم حال: با ٹلی، انگلینڈ

شخ وقت حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب دامت برکاتیم ان عظیم جستیوں میں سے ہیں جنہوں نے میری شروحات کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار فر مایا ، اور داھے در سے شخے اس میں مدد کی ۔ تقریبا ہر دو تین ماہ میں تشریف لاتے رہا ورحاف میں میں مدد کی ۔ تقریبا ہر دو تین ماہ میں تشریف لاتے رہا ورحاف میں تیریک شخصار سرے بھی پریشان ہوتا تو فون پر بہت دریت کہ لی دیتے ، اور ان شروحات کی افادیت کو تفصیل سے مجھاتے ، اور کافی دریت کہ شعوانے کی کوشش کرتے ، حضرت کی تھے تھواں سے ہمت بنتی اور دوسرے دن پھر سے سفر شروع کرتا ، بیسلسلد آج آٹھ سال سے چل رہا ہے ، اور آرز و ہے کہ تا حیات بیر پر کیف ہمت افز انکی باقی رہے ۔ قد وری کی شرح ختم ہوئی تو حضرت نے اتنی ترغیب دی کہ اس کے معدالیہ کی شرح شروع کردی ، اور ایک دن بھی آرام کئے بغیر سفرشر وع کردیا ، اور الحمد للد آئی دعاؤں کی برکت سے بیشر ح بہت کا میا بی کے ساتھ انتما می کوچی پنجی اور بہت مقبول ہوئی ، حضرت ہی گر تا غیب سے نور الا ایضاح کی شرح شروع کی ، اس کے لکھنے کے در میان میں ہوگی تو رہے اور ہمت افز انکی کرتے رہے حضرت مولانا نے اپنے خاندان کے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد بن اور الدی خاند اور محمد بہت انہا ہی کہ بہت الی میں سے بیں ہو بھارے مواد سے میں جو بھارے کہ موری سے تو بی اور جمد کردیا گیا ۔ اس کہ کہیوز کروایا ، حضرت کے ساتھ انکی ساتھ خیر خوائی کا معاملہ کرتے آرہے ہیں علاقے کے غریب مسلمانوں پر دم و کرم کرتے ہیں اور بردی وسعت کے ساتھ انکے ساتھ خیر خوائی کا معاملہ کرتے آرہے ہیں علی تھا تھے کے غریب مسلمانوں پر دم و کرم کرتے ہیں اور بردی وسعت کے ساتھ انکے ساتھ خیر خوائی کا معاملہ کرتے آرہے ہیں ۔ حضرت کی اب پھرسے ترغیب ہے کہ ہدائی تخیر بن کی شرح کھوں تا کہ ہدائی کی بوری شرح ایک ساتھ خیر خوائی کا معاملہ کرتے آرہے ہیں ۔ حضرت کی اب پھرسے ترغیب ہے کہ ہدائی تغیر بن کی شرح کھوں تا کہ ہدائی کی بوری شرح ایک ساتھ طلب اور علیا و کھوں میں ۔ ۔ حضرت کی اب پھر ان کا موائد کے ہاتھوں میں ۔ ۔ حضرت کی اب تھر ان کی اندر اسکمانوں کی میں ان کی شرح کھوں تا کہ ہدائی کی بیتھ انکی سے انسان کی کی شرح کے ہوئی کے میں میں کے ہوئی کے ہوئی کی اس کی کھوں تا کہ ہدائی کی کوری شرح ایک سے میں کوری شرح کے ہوئی کے ہوئی کی کوری شرح کے ہوئی کی کوری کر کے دورت کے انداز اور اسکمالی کی کوری کی کوری کی کوری سے کہ ہوئی کی کوری کی کی کوری کی کوری

ناچیزاس ترغیب اور ہمت افزائی کا تدول سے شکر گزار ہے ، اللہ تعالی انکوا جرآ خرت سے نوازے اوران شروحات کے ثواب میں برابر کا شریک کرے، آمین یارب العالمین

ثميرغفرله

## استادمحترم

### حضرت مولا ناثمير الدين صاحب قاسى دامت بركاتهم كى حيات ويادين

از.....(مولانا) مرغوب احمد لا جپوری (شخ الحدیث) معنم در انگلیند مقیم در بوزیری، انگلیند

نوٹ: راقم الحروف نے مولانا کے حالات پریہ مضمون آپ کے ایک رسالہ''یا دوطن'' کی طباعت کے وقت'' تذکرۃ المؤلف'' کے طور پر لکھا تھا، مگروہ اس میں شائع نہ ہوسکا۔

2 میں داخلہ لیا، اس سال مجھے''مشکوۃ''وغیرہ کتابہ مطابق کے ہات ہے'راقم الحروف نے''مدرستعلیم الاسلام ڈیوزبری' میں داخلہ لیا، اس سال مجھے''مشکوۃ''وغیرہ کتب پڑھنی تھیں، اساتذہ کے متعلق تفتیش پر معلوم ہوا کہ'' جامعہ رحمانی مونگیر'' کے استاذ حدیث مولا ناثمیر الدین صاحب قاسمی مدخلہ امسال درس حدیث کے لئے تشریف لارہے ہیں۔

شوال کی کوئی تاریخ تھی ، راقم مدرسہ پہنچا' دیکھا تو ایک صاحب مولا ناعبدالقادرصاحب پٹنی مدظلہ کی معیت میں کتب خانہ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ گندی چہرۂ میا نہ اندام' متوسط قد وقامت' سفیدلباس' چہرہ پر بشاشت ، میں حاضر خدمت ہوا، سلام کیا'' وعلیکم السلام' خیریت ہے؟ یہ پہلی ملاقات تھی جواستاذ محترم سے ہوئی ، پھر تو تعلقات یکا نگت میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔

ایک مرتبہ استاذ محترم کی تصنیفی مصروفیت کود کھے کر میں نے پوچھا: حضرت کیا تحریر فرمارہے ہیں؟ جواب بیتھا: ''اپنے علاقہ کے صنادید کی تاریخ مرتب کررہا ہوں''۔

بات ختم ہوگئی۔ ابھی چند دنوں پہلے ملاقات پر میں نے اس کتاب کا تذکرہ کیا، تو فرمانے گے: وہ مسودہ طوالت لئے ہوئے تھا،
اب اسے قطع و ہرید کر کے مختصر کر دیا ہے، اس کواب کتابت کے لئے ارسال کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا: مولانا! آپ کے علاقہ کے
ہزرگوں کا تذکرہ ہیں، میری قلبی چاہت ہے کہ میں آپ کا مختصر تذکرہ اس میں شامل کر دوں۔ مولانا نے تختی سے انکار کر دیا، مگر میرا
اصرار آپ کے انکار پرغالب آگیا اور یہ چنداور اق سیاہ کر لئے۔

ولا دت تعليم ، درس ويد ريس ، بيعت

مولا نا کی ولادت ۲۵ رمحرم الحرام • ۱۳۷ ه مطابق ۲ رنومبر • ۱۹۵ء میں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی ۔'' ہدا ہیاولین' وغیرہ کتب دارالعلوم چھا پی ، گجرات میں پڑھیں۔ چھا پی سے حدیث وتفسیر کی

اعلی تعلیم کے لئے از ہر ہند دارالعلوم دیو بند پہنچ۔ مادرعلمی میں تین سال قیام فرما کر • ۱۳۹ھ مطابق • ۱۹۷ء میں سند فراغ حاصل کی اور صحاح ستہ مندر جه ٔ ذیل اسا تذہ با کمال سے پڑھیں۔

"بخاری شریف" حضرت مولانا فخرالدین صاحب رحمه الله سے" تریزی شریف" حضرت مولانا فخرالحسن صاحب رحمه الله سے " " دمسلم شریف" حضرت مولانا شریف صاحب صاحب رحمه الله سے" ابو داؤد شریف" اور" نسائی شریف" حضرت مولانا محمد حسن صاحب بہاری رحمه الله سے پڑھیں۔

فراغت کے بعدایک سال دارالعلوم میں رہ کرعر بی ادب کی تکمیل کی علم فلکیات کی با قاعدہ تعلیم بھی دارالعلوم میں حاصل کی۔ اس کے بعدمیٹرک میں بھی کامیابی حاصل کی۔

آپ کے تدریسی دورآغاز' مدرسہ کنز مرغوب' پٹن ، گجرات سے ہوا۔ متوسط کتابیں زیر درس تھیں، پھر' تعلیم الاسلام' آنند میں تدریسی خدمات انجام دیں، یہاں مختلف کتابوں کے ساتھ' ابوداؤدشریف' بھی پڑھائی۔ اس کے بعد بہار کی عظیم درسگاہ' جامعہ رحمانی مونگیر' بہار کے منتظمین کی دعوت پر بہارتشریف لے گئے، یہاں بھی' ابوداؤدشریف' اور' تر مذی شریف' زیر درس رہی۔۔پھر حضرت مولانا کمال صاحب رحمہ اللہ مانچیسٹر انگلینڈ کے مدرسہ میں چارسال تک'' تر مذی شریف'' ابوداؤدشریف'

فراغت کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمه ز کریاصا حب رحمه اللہ سے بیعت ہوئے۔

#### خصوصات درس

راقم نے مولا نا سے ڈیوزبری میں''طحاوی شریف'' جلالین شریف'' اور'' ہدایہ ثالث'' پڑھیں۔ مولا نا بڑی محنت سے پڑھاتے سے فنون کی مختلف کتا بنہیں پڑھاتے۔ مطالعہ بھی گہرا ہوتا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ طالب علم کے سوال کا بالفور تعلی بخش جواب دیتے۔ ایک مرتبہ مولا نا ''طحاوی شریف'' میں' باب البحنب موتا تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ طالب علم کے سوال کا بالفور تعلی بخش جواب دیتے۔ ایک مرتبہ مولا نا ''طحاوی شریف'' میں' باب البحنب میں نظر کیا ہے؟ امام طحاوی یو چھا کہ: اس باب میں نظر کیا ہے؟ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں دلیل عقلی بیان نہیں فرمائی۔ مولا نا نے فرمایا کہ: ہاں شراح نے دلیل عقلی کھی ہے کہ: وضو کا تھم کسی چیز کی تعظیم کے لئے ہے اور کھا نا بینا سونا وغیرہ امور کوئی خاص تعظیمی نہیں ، البتہ بثاشت کی وجہ سے مستحب ہے۔

انداز تفہیم بہت عمدہ تھا، مشکل سے مشکل مضامین کو آسان پیرایہ میں سمجھانے کی عجیب صلاحیت تھی۔ طالب علم'' ہدایہ'' کی عبارت پڑھتا، مولا ناتر جمد کئے بغیرز بانی پورا مسئلہ مع دلائل کے سمجھا دیتے ، ائمہُ ثلاثہ کے دلائل کا تسلی بخش جواب دیتے ، پھرعبارت سے خطبق فرماتے۔ اس طرز سے'' ہدایہ''کی مشکلات کا احساس تک طالب علم کونہ ہوتا۔

''طحاوى شريف' ، مين بھى باب كے عنوان پر پورى تقرير فرماتے' قال ابو جعفر ، فذهب قوم ، خالفهم في ذلك

آخرون'' پرائمہُ ثلاثہ وامام ابوصنیفہ رحمہم اللہ کے مسلک کی تشریح' احادیث کے جوابات اور نظر طحاوی پر سیر حاصل بحث فرماتے۔ میں نے دوران درس' طحاوی'' کی تقریر نقل کی تھی، وہ بہت جامع اور مانع ہے۔

تصنيف وتاليف

درس وتدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کا ذوق بھی ابتدائے عمر سے تھا۔ آپ کی تصنیفات کی فہرست درج ذیل ہیں:

- (۱)....انوارفارس\_
- (۲).....تفريق وطلاق قرآن وحديث كي روشني ميں۔
  - (٣)....خلاصة التعليل \_
  - (۴).....تفهيم البلاغه (غيرمطبوعه) \_
  - (۵).....حاشيه سفينة البلغاء (عربي -غيرمطبوعه) -
    - (۲)....عیسائیت کیاہے؟
- (۷)..... تخفة الطلباء شرح ار دوسفيية البلغاء (جزء ثاني)\_
  - (۸)....فلكيات جديده
  - (٩).....رؤيت ملال علم فلكيات كى روشنى ميں \_
    - (۱۰)....اسلامی کیلنڈر۔
    - (۱۱)....صدائے در دمند۔
    - (۱۲).....تاریخ علاقه گڈاو بھا گلیور۔
    - (۱۳)....علاقه میں تمیٹی کی ضرورت۔
      - (۱۴)..... یا دوطن۔
      - (۱۵).....مائنس اورقر آن۔
    - (١٦).....طلاق مغلظه آٹھویں مرحلہ پر۔
      - (١٤)....اصلاح معاشره
        - (۱۸)....ثمیری کیلنڈر۔
  - (١٩).....الشرح الثميري (حيار شخيم جلدون ميس) ـ
    - (۲۰).....اثمارالهدايه (پانچ ضخيم جلدوں ميں ) ـ

(٢١).....اوراب بير "ثمرة النجاح" (دوضخيم جلدول ميس)

آخری تین کتابیں مولانا کی محنت کاعظیم شاہ کا راور برسوں کی کاوش کا نتیجہ ہیں۔ان میں آپ نے '' قد وری'' اور'' ہدایی' اور بنور الایضاح، کے ہر مسلد کی دلیل احادیث نبویہ سے دی ہے۔ یہ تیوں کتابیں ہرطالب علم اور اہل علم کے پاس ضرور ہونی چاہئے۔ الایضاح، کے ہر مسلد کی دلیل احادیث نبویہ سے دی ہے۔ یہ تیوں کتابیں ہرطانی '' البور'' برطانی '' دار العلوم'' دیو بند' ہفت روزہ

ان کے علاوہ ماہنامہ' انفرقان مسلموٹ الفاروق سرا پی النور برطانیہ الہلال ما چسٹر دارالعلوم دیوبند ہفت روزہ ''الراوی'' وغیرہ رسائل میں آپ کے تحقیقی وعلمی واد بی مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ ہفت روزہ''الراوی'' کے بہت کم جرائد ایسے ہوں گے جن کے صفحات آپ کی ادنی تحریروں کی زینت نہ بنے ہوں۔

اخلاق وعادات

مولا ناصاحب علم وفضل ہونے کے باوجود بلنداخلاق ٔ پا کیزہ اوصاف اورانتہائی متواضع اورمئکسر المز اج انسان ہیں ہرآنے والے کی دریا دلی کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں۔حوصلہ افزائی جوآپ کی ذات میں دیکھنے کوملی وہ کم ہی دیکھنے کومل سکی ، بلکہ شاعر کی زبان میں ہے

ہم نے ہرادنی کواعلی کردیا فاکساری اپنی کام آئی بہت

کے پوری طرح مصداق ہیں'انہائی سادہ مزاج اور بیسادگی خوردونوش' نشست و برخاست' رہن وسہن' لباس اور گفتگو ہر چیز میں نمایاں ہیں۔

راقم الحروف کی تصنیفی وتر بری کام کی طرف توجہ بیمولا ناہی کی ترغیب کے باعث ہوئی اور میری تصنیفات'' تذکرہ عبدالعلی'' حیات احمہ''اطیب القطرات تذکرہ بعض مشائخ سمجرات' ذکر ابراہیم''وغیرہ کی کتابت میں مولانا نے از حد تعاون فرمایا۔اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت عطافر مائے، آمین۔

ایں دعاازمن از جملہ جہاں آمین باد

مرغوب احمدلا جپوري (شيخ الحديث)

حال مقيم دُ يوز بري

وارار و ٢٠٠٩ء

#### حيات صاحب نور الايضاح

### از حضرت مولا نامرغوب لا چپوری صاحب مقیم ڈیوز بری انگلینڈ

### صاحبِ نورالا يضاح علامه حسن شرنبلا لَّيُ نام ونسب

صاحب نورالا بیناح کانام جسن، ہے کنیت, ابوالا خلاص، ہے، والد کانام جمار، اور دادا کانام علی، ہے، وفائی ہے آپ مشہور ہیں، شرا بلولہ، جومصر کی دیہات میں ایک بہتی ہے اس میں پیدا ہوئے ہیں، اس کی طرف منسوب کر کے آپ کو, شرنبلالی، کہتے، بیخلاف قیاس ہے، کین اسی طرح مشہور ہوگئے ہیں۔

بيدائش

آپ ۱۹۹۴ھ مطابق ۱۵۸۷ءمیں پیدا ہوئے

مقام پیدائش

مقام ,شبرابلوله، میں پیدا ہوئے، یہ مصر کی دیہات میں ایک گاؤں کا نام ہے۔ مخصیل علم

ابھی آپ کی عمر چھسال کے قریب تھی کہ والد ماجد نے تعلیم کا سلسلہ شروع فرمادیا۔ یہ وقت وہ تھا کہ مصر میں علماء کبار، فقہاء، فصحاء کی بڑی تعداد علمی خدمات میں مشغول تھیں، یہیں حفظ قرآن پاک کی پھیل کی اور شخ محمد حموی، اور شخ عبدالرحمٰن المیسر کی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ۔ امام عبدالله نم حریری، اور علامہ محمد المجھی سے ملم فقہ حاصل کیا۔ شخ الاسلام نورالدین علی بن غانم مقد تی وغیرہ علماء سے بھی کافی استفادہ کیا۔

#### فضل وكمال

صاحب نورلایضاح کافقہی مقام تومسلم ہے، ساتھ ہی اپنے وقت کے نامور محدثین میں بھی آپ کا شارتھا، اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون میں مہارت تامدر کھتے تھے۔فتوی میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ایک طویل عرصہ عالم اسلامی کی عظیم در سگاہ جامعہ از ہر میں منصب تدریس پر فائز رہ کرتشدگان علوم کوسیر اب فر ماتے رہے۔آپ کے تلامذہ کی فہرست خاصی طویل ہیں۔ان میں [1] علامہ احمد مجمی، (۱۲۹۶، م ۱۲۸۷)، شافعی مسلک کے بڑے علماء میں تھے، (مجم المؤلفین ص۱۵۲، ج۱)[۲] سید السند احمد الحمو می مختلف علوم میں تصانیف کثیرہ کے حامل تھے (۱۸۹۸،) (مجم المؤلفین ص۳۳، ج۲۔تاریخ الجبرتی مص ۲۷، ج۱)[۲] شخ شاہین الازمناوی ۔ قاہرہ کے بڑے فقیہ، متون کثیرہ ، مثلا کنز ، شاطبیہ ، الرحبیہ وغیرہ کے حافظ تھے، حضرت نے • • ااھ میں وفات پائی۔ مسجد اقصی کی حاضری

۳۵ ۱۰ ه میں مسجد اقصی کی حاضری کی سعادت سے مالا مال ہوئے اور فقیہ عصر علامہ ُ زمان مُحقق بے مثال مشہور عالم شخ ابوالا سعاد پوسف بن عبدالرزاق بن وفاءالمالکی (م ۵۱ ۱۵ اھ) کی صحبت سے علمی استفادہ فرمایا۔

بزرگوں نے آپ کے بارے میں فرمایا

صاحب خلاصة الاثر كوالديث علامه محمد المحبيّ في آپ كي شان مين تحرير فرمايا:

''اگرصاحبِ سراج الوہاج آپ کود کھتے تو آپ کے نورِ (علم) سے اکتساب کرتے، یاصاحبِ ظہیرید کھتے تو آپ کے ظہور کے وقت پوشیدہ ہوجاتے، یا ابن یوسف "آپ کود کھتے تو آپ کی جلالت سے غیر پر افسوس نہ کرتے۔ آپ عمدہ اخلاق والے سے فیمیر پر افسوس نہ کرتے۔ آپ عمدہ اخلاق والے سے فیمیح زبان کے مالک تھے۔ زمانے کے بہترین فقہاء میں آپ کا شارتھا۔ آپ صالحین ومجاذیب کے معتقد تھے اور ان کی طرف سے آپ کو بعض احوال وواقعات کے (غیبی) اشارے بھی دیئے جاتے تھے۔ چنانچ بعض صلحاء نے آپ سے کہا'' اے سن! آج کے بعد سے آپ اولاد کے لئے ، اپنی اولاد کے لئے کوئی کپڑ انہ خرید سے ، پس اس دن سے آپ کے پاس عمدہ اور فاخرانہ لباس آتے رہے اور آپ کو بھی خرید نے کی ضرورت نہ پڑی۔

علامه محرامين الحجي في آپ عتلق كها:

'' آپز مانے کے محقق اور فضلاء کے سر دار تھے فقہی ملکہ میں احسن المتأخرین تھے فقہی قواعد ونصوص کے بہت جاننے والے تھے''۔

#### تصنيفات وتاليفات

علامه شرنبلالی تکی تصنیفات رسائل و کتب کی شکل میں چھوٹی بڑی ستر (۷۰) سے زیادہ ہیں،اکثر ان میں فقہ وفتوی پر ہیں، جو اساءل سکےان کی فہرست درج ذیل ہیں۔

ا:.....رقم البيان في دية المفصل والاسنان سن تاليف١٠١هـ عــ

٢:....بسط الكفالة في تاجيل الكفالة ٢٦٠١٥ صكي تصنيف ہے۔

٣:.....حفظ الا صغرين عن اعتقاد من زعم الحرام لايتعتدى لذمتين

۲۹ :....سوادة اهل الاسلام بالمصافحة والسلام يردونو ١٠٢٩ هكي تصنيف بين ...

۵:.....غنیة ذوی الاحکام فی بغیة درر الحکام بیه۳۵ اهکی تعنیف ہے۔ (درر کے ماشیہ پرطبع موئی ہے)۔

٢:....اسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرم ـ يه ١٠٣٩ ص تفنيف ٢-

- انفاذ الاوامر الالهيه بنصر العساكر العثمانية ـ بيا ۱۰۴ مك تصنيف ہے ـ
  - ٨:.....تنقيح الاحكام في الابراء الخاص والعام ير٢٠٠١ه كي تصنيف ہے۔
- 9:.....امداد الفتاح شرح نور الایضاح ۱۵۰/رئیجالاول۱۰۴۵هوشروع کرکے۱۸رئیجالاول۲۸۰همیںاس کی تبییض سے فراغت یائی۔
  - المسلمين عن اوقاف المحققين لصد المعتدين عن اوقاف المسلمين.
    - اا:....نظر الحاذق النحرير في الرجوع على المستعير
  - ١٢: ..... جداول الزلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال، يتيون ٥٠٠ اصكى تصنيف ين ـ
    - ١٣:.....واضح المحجة للعدول عن خلل الحجة ـ بي١٥٥ اصك تصنيف ٢ـــ
  - ۱۲:.....مراقى الفلاح شوح نور الايضاح اواخر جمادى الآخر مين شروع كركاواكل رجب مين فراغت موكى ـ
    - 10:..... النعمة الماجده بكفيل الوالده ـ يـ ۵۵ اص تفنيف ہے۔
      - ١٢:....الاستعارة من كتاب الشهادة\_
    - كا:.....الزهر النضير في حوض المستدير ـ بيرونون ١٠٥٠ه هكي تصنيف بين ـ
      - ۱۸:....نفیس المتبحر بشراء الدرر\_به۵۸ اص تفنیف ہے۔
    - 9ا:.....فتح بارى الالطاف بجدول مستحقى الاوقاف\_يه ١٠٥٥ه كل تصنيف بـ
      - ٢٠:....الاحكام الملخصه في حكم ماء الحمصه \_ يريمي ١٠٥٩ هك تصنيف بـ
        - ٢١:.....ارشاد الاعلام لرتبته الجدة و ذوى الارحام في تزويج الايتام
          - ٢٢:....الابتسام باحكام الاقحام ـ بيدونون ٢٠ اهركي تصنيف بين ـ
            - ٢٣:....اتحاف الاريب بجواز استنابته الخطيب
            - ٢٣:....ايضاح الخفيات لتعارض بنية النفي والاثبات
        - ٢٥: ....نزهة اعيان الحزب بمسائل الشرب يتنول ٢١٠ اهك تصانف بير -
- - ٢٤:..... تحفة الاكمل في جواز لبس الاحمر
  - ٢٨:....النظم المستطاب لحكم القرأة في صلوة الجنازة بام الكتاب يدونون ١٥٢٠ه ك تصنيف بين -

```
٢٩:....الدررة
```

٣٠:....الاثر المحمود بقهر ذوى العهود

٣١:....الاقناع في حكم اختلاف الراهن والمرتهن في الرد من غير ضياع.

٣٢:....تحفة اعيان الغناء\_

٣٣:....بديعة الهدى لما استيسر من الهدى ـ يريانچول ٢٠ • اهكاتصانف بين ـ

٣٣:.....قهر الملة الكفرية بالادلة المحمدية لتحزب دبر المحله الجوانيه ـ ي ٢٨٠ اص كتفنيف ٢٠ ـ

٣٥: .... كشف القناع الرفيع عن مسئلة التبرع بما يستحق الرضيع

٣٦:....ايقاظ ذوى الدراسة بوصف من كف السعاية.

٣٤:....اسابة الفرض الاهم في العتق المبهم

٣٨:....احسن الاقوال للتحرز عن محظور الفعال

٣٩:....سعادة الماجد بعمارة المساجد

٠٠:....نهاية الفريقين في اشتراط الملك لاخر الشرطين.

اله:....اكرام ذوى الاباب بشريف الخطاب

۳۲:....درر الكنوز\_

٣٣: ..... كشف العضل فيمن عضل

٣٨: .... تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات

الفريد في جو از التقليد ان تاليفات كاس ، تاليف معلوم نه بوسكا ...

#### (ظفر المحصلين، ص١١)

۴۶:.....مراقبی السعادات فی علمی التوحید و العبادات شوال۱۰۱۴ هر گی تصنیف ہے، جب کہ مصنف ؓ کی عمر ہیں سال تھی۔غالباد مشق میں بیرسالہ شخ محمد ریاض المالح کی تحقیق اور دکتور محمد ابوالیسر عابدین کے مقدمہ سے شائع ہوئی ہے۔

٧٠: .... شوح منظومه ابن وهبان دوجلد ميل ـ

٣٨:....التحقيقات القدسيه

99:.....نورالا بیناح ونجاة الا رواح، به آپ کی تمام تصانیف میں مشہور معروف و بے انتها مقبول ہوئی، ویسے ''حاشیہ درروغرر'' لا جواب حاشیہ ہے (غررالا حکام، ملاخسر ومحمد بن علی رحمہ اللہ (متوفی ۸۸۵ھ) کامشہور متن ہے۔خود مصنف ؓ نے ''در د فی شرح غور الاحکام''کنام سے شرح لکھی ہے جود وجلدوں میں مطبوعہ ہے۔علامہ شرنبلالی ؓ نے اس پر حاشیہ کھا) جوآپ کی حیات ہی میں غیر معمولی شہرت حاصل کر چکا تھا۔''امداد الفتاح'' بھی عمدہ ترین کتاب ہے مگر نایاب۔

#### <u>, نورالا يضاح ونجاة الارواح، كے معنی</u>

نور: کے معنی ہیں روشنی ، روشنی کی کرن ، جو چیز اشیاء کوآشکارا کرد ہے۔ اس کی جمع ہے انوارو نیران ۔ ایضاح: کے معنی ہے صاف کرنا ، ظاہر کرنا ، طاہر کے معنی ہوئے طاہر کرنے والی روشنی کے اس کے لئے میں مسائل نور اور چھٹکارا۔ اور عذاب روح کو ہوگا۔ مطلب میہ ہوا کہ جو عبادات کے مسائل وطریقہ سے ناواقف ہے اس کے لئے میں مسائل نور اور رہنمائی ہے جس پڑمل کر کے آدمی اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔

#### نورالا بيناح" كي مقبوليت

''نورالایضاح'' کی مقبولیت کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی متعدد شرحیں ککھی گئیں عرصۂ دراز سے مدارس کے نصاب میں شامل رہ کرمصنف کے لئے ذریعہ نجات وآخرت مصنف ؒ نے اس میں اقوال مرجحہ ہی کو بیان فر مایا ہے ۔خودمصنف ؒ نے خطبہ میں اس کی صراحت فر مائی ہے کہ 'ولا اذکر الا ما جزم بصحته اهل التو جیعے'' یعنی میں اس میں صرف وہی قول نقل کروں گا جس کی صحت براہل ترجے نے وثوق اوراعتا دکیا ہے۔

مدارس كے بچوں كے لئے بہترين اور جامع مختصر متن ہے۔ بقول علامہ شمير گُ كَ' كتاب في الاركان الاربعة سهل الحصول ''اور بقول علام كھنوگ كَ' وقد طالعت من تصانيفه نور الايضاح متن متين في الفقه ''۔ (الفوائد البهية في تراجم الحفية ، ص ۸۵)

مصنف علامٌ نے اس كتاب كولكور كر عافر مائى كه الله تعالى اس سے اپنے بندوں كونفع پہنچائے اور اس كے فائدہ كودوام بخشے "و الله اسأل ان ينفع به عباده و يديم الافادة".

یہ دعاالیں قبول ہوئی کہ دورِتصنیف سے آج تک لاکھوں اللہ کے بندوں نے اس سے نفع اٹھایااوراس کا فائدہ امت کے سامنے ہے۔

نورالاليفاح كے متعلق حضرت شاہ صاحب كى طرف منسوب ايك واقعہ كي تحقيق

حضرت مولا نامحمانورشاہ صاحبؓ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے سفر مصر کے دوران اس کتاب کوایک مرتبہ دیکھا پھر ہندوستان آکراپی غیر معمولی یاد داشت سے اسے من وعن نقل فر ماکر طبع کرایا، مگر موصوف کے صاحبز ادے حضرت مولا نا انظر شاہ صاحب منظلہ نے اس واقعہ کی تر دید کی اور فر مایا کہ میرے والدصاحب '' کامصر کا سفر ہی نہیں ہوا۔ اور خود حضرت شاہ صاحب ؒ کے ملفوظات محدث میں بھی اس کی تصریح ہے کہ میں صرف حرمین میں رہا ہوں مصروغیرہ نہیں گیا۔

تشميري ص ۲۵۸)

مولا ناانظرشاه صاحب منظلة تحرير فرماتے ہيں:

(والدصاحب آک) جاز سے مصر، طرابلس، شام اور ترکی کا سفر مشکوک ہے نہ خود مرحوم نے اس سفر کے بارے میں کچھ کھا اور نہ کوئی ابتک معتبر سراغ مل سکا ....... عام در سگا ہوں میں ان کی قوت حفظ کے ثبوت کے لئے جو بیداستان شہرت پذیر ہے کہ آپ نے مصر میں ''نورالا بینا ت' کامطالعہ کیا اور پھر اسے ہندوستان آکر محفوظ کیا سیحے نہیں ، اس لئے کہ''نورالا بینا ت' نامئہ دراز سے درس نظامی میں شریک ہے، بلکہ ہندوستان بہت پہلے سے اس کی شرح'' مراقی الفلاح''اور''طحطاوی'' سے واقف تھا۔ خاکسار نے ایک موقعہ پر آپ کے شاگر دمولا نامحہ انور کی لائکوری سے اسی روایت کی صحت کے بارے میں استفسار کیا تو تھا تو انہوں نے تصویب کی ، لکین متجسس طبیعت نے درس نظامی کا جائزہ قدیم ادوار سے لیا تو '' نورالا بینا تو '' عہد قدیم سے داخل نصاب پائی ، اس لئے راقم الکے وقت کے علم وحقیق میں بیدرسگاہی داستان سیحے نہیں۔

(نقش دوام ص کے ۱۳۷)

مولا نا انظر شاہ صاحب مدخلہ کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ ملانظام الدین شہید سہالوگ (متوفی ۱۱۱۱ھ مطابق ۱۲۷۷ء) نے اپنے مدرسہ کے لئے تعلیم کا جونصاب مرتب کیا تھا جسے بعد میں تمام مدارس نے اپنالیااس میں بھی ''نورالایضاح'' کا نام موجود ہے۔

( مكتوبات حكيم الاسلام، ص)

مولا ناعبدالقدوس صاحب لاجپوری مدخلہ نے سنایا کہ حضرت مفتی سیدعبدالرحیم صاحب لاجپوریؓ نے بھی اس واقعہ کے صحت کی تر دیدی فر مائی۔

نورالا يضاح كےتراجم وشروحات

سرسرى تتبع سے جواساءل سكے وہ بيہ :

| نام مصنف                                     | نام شروحات                | نمبرشار |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------|
| مصنف نورالا بيناح                            | امدادالفتاح               | 1       |
| مصنف نورالا يضاح                             | مراقی الفلاح              | ۲       |
| از:علامه علاءالدين ابن عابدين شامي ً         | معراج النجاح              | ٣       |
|                                              | سبيل الفلاح               | ۴       |
| شيخ الا دب مولا نااعز ازعلی صاحبٌ            | الاصاح (حاشيه)            | ۵       |
| شيخالا دب مولا نااعز ازعلی صاحب ً            | حاشيه نورالا يضاح فارسي   | ۲       |
| حضرت مولا ناسيد څمرميان صاحب ً               | نورالاصباح (ترجمه)        | 4       |
| حضرت مولا ناسيد محمرميان صاحب                | اييناح الاصباح            | ٨       |
| مولا نامفتى كفيل الرحمن نشاط عثانى           | سراج الايضاح              | 9       |
| مولا ناعبدالحفيظ صاحب قاسمي                  | ا شرف الايضاح             | 1+      |
| مولا ناابوالكلام وسيم صاحب قاسمي             | يحيل الايضاح              | 11      |
| شخ عبدالله پٹنی ﷺ مجراتی (م• ۱۲۷ھ)           | ترجمه نورالا يضاح         | 11      |
| مولا ناابوالمكارم محرصديق احمدالانوري        | نشاط الارواح              | ım      |
| مولا نامحر بوسف صاحب لا جپورگ                | سرورالنجاح (ترجمه)        | ۱۴      |
| مرغوب احمد لاجيوري                           | سرورالنجاح (تكملهُ ترجمه) | 10      |
| حاشية الطحطاوي                               |                           |         |
| متر لک ایک اس کیشر کرکھی پریکاناہ ''دریا رہا | ٠٤٦ : ١٠٠١١ نام نام ١٠٠١١ | ن ما    |

صاحب نورالا بیناح نے پہلے نورالا بیناح کامتن کھا، پھراس کی شرح کھی، جسکا نام' امدادالفتاح' رکھا، بعد میں امدادالفتاح، کی بھی تلخیص کی اوراس کا نام ' مراقی الفلاح' رکھا اس طرح بیدونوں شرح اور تلخیص خودصا حب نورالا بیناح ہی کی تصنیف ہ ہیں۔۔اسی مراقی الفلاح کی شرح حضرت علامہ قاضی احمد بن مجمد طحطا وی نے حاشیہ طحطا وی کے نام سے کی جو بہت مشہور ہوئی۔(
علامہ طحطا وگ کی وفات استار ہے میں ہوئی ہے۔

تقریبا۵ کسال کی عمر میں صاحب نور الایضاح اارمضان <u>۲۹ نا</u>ھ، مطابق اجون <u>۲۵۹ اء بروز جمعہ، عصر کے بعد وفات پا</u>ئی ،اور تربۃ المجاورین میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالی پوری امت کی جانب سے مصنف علام کو بہترین بدلہ عطافر مائے اور قبر کونورسے بھر دے۔ آمیں یارب العالمین

فقط والسلام \_

مرغوباحمدلا جيوري

ورجمادي الاولى ٢٦ ١٣١ه

مطابق ۱۲رجون ۴۰۰۵ء

بروز جمعرات

### ﴿ نورالا بضاح كسطرح لكھى گئى ﴾

ناچیز نے ہدایہ سامنے رکھ کرنورالایضاح کی شرح لکھی ہے اس کئے محسوں کیا کہ ہدایہ کے متن اور شرح میں جومسکے ہیں انہیں کونور الایضاح میں بیان کئے ہیں کہیں کہیں ایک دومسکے کوکسی دوسری کتاب سے لیا ہے۔البتہ انکی ترتیب بہت آسان ہے،اورا تناسہل ہے کہانگلیوں پر گن کر مسکوں کو یاد کر نے میں اور سجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے،اور بچالی کتاب کو بہت پیند کرتے ہیں۔
ہے،اور بچالی کتاب کو بہت پیند کرتے ہیں۔
ثمیر الدین قاسمی غفرلہ

### ﴿ ثمرة النجاح لكھنے كا داعيه ﴾

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ہدایہ کی شرح اثمار ہدایے ختم ہوئی تو خیال آیا کہ نورالا بیناح بہت اہم کتاب ہے اور ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس کی ترتیب
بہت آسان ہے اس میں فرائض ، واجبات اور سنن کو نمبر ڈال کر گنوایا ہے اس لئے اگر اس کے ہرمسکلے کے ساتھ حدیث کے دلائل
ذکر کردئے جائیں اوراثمار ہدایہ کی طرح حدیث کا حوالہ بھی دے دیا جائے تو مسئلہ مضبوط ہوجائے گا ، اوراس کا فائدہ عام ہوجائے
گا ، اس سے اہل فتوی بھی استفادہ کریں گے ، ائمہ کے لئے بھی مفید ہوگی اور طلبہ اور اسما تذہ کے لئے بھی آسانی ہوجائے گی ۔ طلبہ ک
ذہن میں شروع سے یہ بات جم جائے گی کہ حنفیہ کے ہرمسکلے کے ساتھ حدیث ، یا قول صحابی موجود ہے ۔ اس کے پڑھنے والے طلبہ
عربی سے اسنے واقف نہیں ہوتے ہیں اس لئے حدیث سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکینگے ، لیکن اسکے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی
کہ ہمارے ہرمسکلے کے لئے حدیث ہے ، اس سے وہ مطمئن بھی ہوں گے اورا حادیث یادکرنے کا تجسس بھی ہڑھے گا۔

اس لئے اثمار ہدایہ کی طرح اس کتاب کا آسان ترجمہ اور تشریح بھی کی اور ہرمسکلے کے تحت میں تین حدیث تین حوالے بھی ذکر کر
دئے تاکہ ہدا ہہ کی طرح اس کا مسئلہ بھی مبر بن ہوجائے

### «حدیث ذکر کرنے میں تر تیب کی رعایت »

اس میں بھی حدیث لانے کی ترتیب بیر کھی ہے کہ پہلے آیت لاتا ہوں ، وہ نہ ملے تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث لاتا ہوں ، وہاں نہ ملے تو ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف سے حدیث لاتا ہوں ، وہاں نہ ملے تو ابن ماجہ شریف اور نسائی شریف سے حدیث لاتا ہوں ، اور ان سے بھی احادیث نہ ملے تو دار قطنی ، اور سنن بیہ قی سے لاتا ہوں ، اور ان سے بھی احادیث نہ ملے تو اب مصنف ابن شیبة اور مصنف عبد الرزاق سے قول صحابی لاتا ہوں ، اور قول صحابی بھی نہ ملے تو التی وں ، اور قول صحابی بھی نہ ملے تب قول تا بعی لاتا ہوں ، اور بی قول صحابی کہ ہر چیز کے قوت وضعف کا انداز ہ ہوجائے ۔ میری کوشش بہ ہے کہ تا بعی کے زمانے میں جوابم کتا ہیں ہیں ہیں ہیں ان سے قطعا حوالہ نہ لیا جائے تا کہ سی کو اشکال نہ ہو ، الجمد لللہ پوری کتاب میں انہیں اصولوں کے ساتھ حوالہ لایا ، اور آج بیشرح ایک موقر شرح بن گئی۔ البتہ چونکہ بیا بتدائی در جب کی کتاب میں انہیں اصولوں کے ساتھ حوالہ لایا ، اور آج بیشرح ایک موجائے میٹر کو بیان نہیں کیا۔

### ﴿ گذارش ﴾

تحقیق مسائل اوران کے دلائل بحربیکراں ہے اس کی حۃ تک پنچنا آسان کا منہیں ہے۔اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤد بانہ اور عاجزانہ گذارش ہے کہ جن مسائل کے دلائل چھوٹ گئے ہیں اگران کو دلائل مل جائیں تو ضرور مطلع فرمائیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں ان کا اضافہ کردیا جائے۔اس طرح جہال غلطی اور سہونظر آئے اس کی نشاند ہی کریں ،اس کی بھی اصلاح کروں گا اور بتدول سے شکر گذار ہوں گا۔

### ﴿ شكريه ﴾

میں اپنی اہلیہ محتر مدکا ندول سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہوتم کی مہولت پہنچا کرفراغت دی اوراشاعت کتاب کے لئے ہمدوقت متنی اور دعا گورہی نے خداوند کریم ان کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ عطافر مائے اور جنت الفردوس سے نواز ہے۔ عزیز فرزند محمد عمران سلمہ کا ندول سے شکر میداور آخر تا ہوں ، انہوں نے کمپیوٹر کی خامیوں کو ہمیشہ دور کیا اور شرح کھنے کی تاخیر سے بچایا۔ حضرت مولانا عبد الحجی لاجیوری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نور الایضاح کا متن صرف تین دن میں کلھے کرعنایت فرمایا، میں اس بات پر جران ہوں کہ اتنی موٹی کتاب صرف تین دن میں کیسے کھی اکس تندہی اور کس جانفشانی کے ساتھ کام کیا ہوگا!، حضرت مولانا میں ابری صلاحیت ہے ، اللہ تعالی انکواس کا بدلہ عطافر مائے ۔ حضرت مولانا مرخوب لاجپوری صاحب نے میری تاریخ بھی کھی اور بڑی صلاحیت ہے ، اللہ تعالی انکواس کا بدلہ عطافر مائے ۔ حضرت مولانا نے سرور النجاح کے نام سے نور الا ایضاح کا جرمہ کیا ہے ، حضرت نے وہ ترجمہ بھی مجمع عنایت کی ، وہ ترجمہ انتا چھالگا کہ اکثر و بیشتر جگدا ہی کو میٹ کردیا ، جس سے میر ابہت سارا وقت نے گیا میں اس دریا دلی کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہا گوا جرفظیم سے نواز ہے۔ انکے سرحی حضرت مولانا عبد الرو نی کہتی تھیا کہ کو جوری صاحب بھی شکر کے کے مستحق ہیں کہو وہ ہر دو تین ماہ میں اپنے احباب کے ساتھ کتاب دیکھئے تربے اور ہمت افرائی سلہ جوری صاحب بھی شکر کے کے مستحق ہیں کہو وہ میں اپنے احباب کے ساتھ کتاب دیکھئے تربے رہا اور ہورا پورا پورا بدلہ عطافر میں کے دور تا کیا ہو گرائی کی ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ۔ خداوند قد دوں ان حضرات کو پورا پورا بورا بدلہ عطافر میا کہا گ

الله تعالی اس کتاب کو قبولیت سے نوازے اور ذریعہ ؑ آخرت بنائے ۔اس کے فیل سے ناچیز کو جنت الفردوس عطا فر مائے اور کمی کوتا ہی کومعاف فر مائے۔ آمین بارب العالمین ۔

Samiruddin Qasmi
70 Stamford Street, Oldtrafford,
Manchester ,England, M16 9LL
Tel (0044) 0161 2279577

ثمیر الدین قاسمی غفرله سابق استاد حدیث جامیه اسلامیه مانچیسٹر وچیر مین مون ریسرچ سینٹر، یو کے ۱۹۷۱ر ویسین

### علم فقه

#### فقه کے لغوی معنی

فقہ کے لغوی معنی کسی چیز کو کھولنا اور واضح کرنا ،فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جواحکام شرعیہ کو واضح کرے اور ان کی حقائق کا سراغ لگائے اور مغلق اور پیچیدہ مسائل کو واضح کرے۔

#### اصطلاحي معني

ابل شرع كى اصطلاح مين فقه كى مشهور تعريف بيه نهو العلم بالاحكام الشوعية الفوعية من ادلتها التفصيلية ، ترجمه : - فقاحكام شرعيه فرعيه كاس علم كوكهتم بين جواحكام كادله مفصله سے حاصل ہو۔

### ہرا یک جزو کی تشریح

الاحكام الشرعية الفرعية : احكام دوشم كے ہوتے ہيں۔ايک اصلی اورا يک فرعی۔

احکام اصلی: احکام اعتقادی کواصلی احکام کہتے ہیں۔ جیسے خداوند قدوس کی وحدا نیت، رسالت، رسول کا آنا، آخرت کاعلم، بیسب احکام اعتقادیہ ہیں اوراصلی احکام کہلاتے ہیں۔ علم فقداس سے تعارض نہیں کرتا کے ونکہ وہ احکام فرعیہ بیان کرتا ہے۔

احکام فرعیہ: وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہو، جیسے نماز،روزہ، حج اورخریدوفروخت وغیرہ کے احکام علم فقہ میں یہی احکام بیان کئے جاتے ہیں۔

ادلتها النصيلية : اس عبارت كامطلب بيب كه احكام كي نصيلي دلائل بهي معلوم بول مثلا كهيں كه جي فرض بي قرآيت بهي معلوم بول مثلا كهيں كه جي فرض بي قرق آيت بهي معلوم بوك اس كي دليل وات موا المحج والعمرة لله (آيت ١٩٦١، سورة البقرة ٢٠) موجود بي مسكه بيان كرين كه نما زاورزكوة فرض بين توييدليل بهي معلوم بوكه آيت اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة واركعوا مع المراكعين (آيت ٣٣٠، سورة البقرة ٢٠) اس كى دليل بي معلوم بوكه آيت اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة واركعوا مع المراكعين (آيت ٣٣٠، سورة البقرة ٢٠) اس كى دليل بيان كرناعلم فقه بيد كه انسانول كاعمال كه بر برجزئي پرحلت ، حرمت ، كراجت اور وجوب وغيره كاحكم لگانا اوران مين سي برايك كي دليل بيان كرناعلم فقه بيد

#### علم فقه كاموضوع

مكلّف آ دمى كافعل اورعمل جس سے بیہ بحث کی جائے کہ بیفرض ہے(۲) یا واجب ہے(۳) یا سنت مؤکدہ ہے(۴) یا سنت غیر مؤکدہ ہے(۵) یانفل ہے(۲) یامستحب ہے(۷) یا حرام ہے(۸) یا مکروہ تحر کمی ہے(۹) یا مکروہ تنزیبی ہے(۱۰) یا مباح ہے۔ مکلّف آ دمی کے اعمال کے بارے میں او پر کی بحثیں کرنا اور حکم لگاناعلم فقہ کا موضوع ہے۔

. مكلّف كى قيداس لئے لگائى كەنابالغ بچەاورمجنون كےاعمال پرشرعيت نەتىم لگاتى ہےاور نەاس سے بحث كى جاتى ہے۔صرف مكلّف كےاعمال سے بحث كرتى ہے۔

#### غرض وغايت

سعادت دارین کی ظفریا بی ہے کہ فقیہ دنیا میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا کرمراتب عالیہ حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جس کی چاہے گا شفاعت کرے گا اوراینے پرورد گارے دیدار سے مشرف ہوگا۔

> یاعلم فقہ سکھ کراحکام شرعیہ کے موافق عمل کرنے کی قوت اور ملکہ پیدا کرنااس کی غرض ہے۔ علم فقہ کی عظمت

اس سے بڑھ کر کیاعظمت ہوگی کہ حضور پاک سلی الدعلیہ وسلم نے بہت بلندالفاظ میں فقیہ کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہے عسن اب نامست بڑھ کر کیاعظمت ہوگی کہ حضور پاک سلی الدعلیہ وسلم نے بہت بلندالفاظ میں فقیہ کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہے عسن اب عبد خیرا عصاب ان رسول الله علیہ فلی اللہ بعبد خیرا یفقهه فی الدین ، اللہ علیہ علیہ ۲۲۴۵ مندا کہ مندا ہی ہریج ، ج نانی ، سر۲۵۵ منداوند فقہه فی الدین ، سر۲۵۵ میں خیرکا فیصلہ فرماتے ہیں اس کوفقہ فی الدین کاعلم دے دیتے ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے 'عن ابن عباس قبال قبال رسول الله عَلَيْكِ فقيه اشد على الشيطان من الف عابدُ (ترندی شريف، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة ، ص ٢٠٨، نمبر ٢٦٨١) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقیہ ہزار عابد پر بھاری ہے۔ اس کئے فقہ کے خااوراس پڑمل کرنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

### خفیت تینوں اماموں کے مجموعے کانام ہے

میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ حفیت صرف حضرت امام ابو حنیفہ یے مسلک کا نام نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے مسلک پر عمل کرے گا تو وہ حفیہ کے امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے مسلک پر عمل کرے گا تو وہ حفیہ کے مسلک پر عمل کرنا ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر امام محمد یا امام ابو یوسف کے مسلک پر فتوی دیا تو وہ حفیت کے مسلک سے خارج نہیں شار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قد وری اور ہدا ہے جیسی حفیہ کی اہم کتابوں میں ان دونوں اماموں کے مسلک درج ہیں۔ اور وقت ضرورت ان کے مطابق فتوی بھی دیا جاتا ہے۔

### حضرت امام ابوحنیفهٔ گامسلک احتیاط پرہے

حضرت امام ابوحنیفہ بہت متقی اور پر ہیزگار آدمی تھے۔ اس لئے انہوں نے ہمیشہ احتیاط پرفتوی دیا اور وہی مسلک اختیار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک فقہ مدون نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام ابوحنیفہ پہلے امام ہیں جنہوں نے فقہ اور اصول فقہ مدون کیا۔ اس لئے اگر احتیاط کے علاوہ پہلواختیار کرتے تو ہر آدمی کی انگلی اٹھتی۔ اس لئے حضرت نے احتیاطی مسلک اختیار کیا۔ چاہے اس کے لئے فقوی تابعی ہی کیوں نہ ہو لیکن انہیں کے ثنا گر درشید امام ابو یوسف اور امام محمد نے حدیث کی روشنی میں کہیں کہیں دوسرامسلک اختیار کیا۔ اور کھلے دل کے ساتھ مسلک مع دلائل درج کیا۔ اب ناظرین کو اختیار ہے کہ امام اعظم کا مسلک اختیار کرے یا ان کے شاگر درشید کا مسلک اختیار کرے۔ دونوں صور توں میں فضیلت امام اعظم کو ہی جاتی ہے۔

آخری صدی میں مسلک امام اعظم کواجا گرکرنے اور اس کی اشاعت کرنے کا سہرا دیو بندی مکتب فکر کے سر پر رہا۔ انہوں نے بھی احتیاطی پہلواختیار کیا اور عمو ماا مام اعظم کی طرح احتیاط پر ہی فتوی دیا۔ اس لئے بعض ناظرین کواشکال پیدا ہوا اور کہنے لگے کہ حنفیوں کا مسلک احادیث سے مختلف ہے۔ لیکن شاید غور نہیں فر مایا کہ جن مسائل میں ان کواحادیث نہیں مل رہی ہیں وہیں حفیوں کے دوا ہم ستونوں کا مسلک امام اعظم سے مختلف ہے۔ اور ان کے اختیار کردہ مسلک کے لئے سوفیصدا حادیث سے محموجود ہیں۔ بیاور بات ہے کہ ایسے موقع پرصاحبین کا مسلک حضرت امام شافعی اور امام مالک کے موافق ہوجاتا ہے۔

زیرنظر کتاب ' ثمرۃ النجاح میں جا بجادیکھں گے کہ جہاں جہاں صاحبین نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے وہاں امام اعظم کے پاس قول صحابی یافتوی تابعی ہے اور صاحبین کے پاس احادیث ہیں۔لیکن امام اعظم کا مسلک احتیاط پر ہے۔

(۱) میراناقص خیال ہے کہ اشکال کرنے والوں نے صرف امام اعظم کے مسلک پرغور کیا اور بعض جگہ احادیث نہ پانے کی وجہ سے
پورے حفیت پر اشکال کو مضبوط کر لیا۔انہوں نے ان کے شاگر رشید امام ابو یوسف ؓ اور امام محکرؓ کے اختلاف کو اور ان کے مضبوط
احادیث کی طرف توجہ نیس دی۔اور اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ بھی تو حقیت ہی کے دوا ہم ستون ہیں۔اور تمام مسائل کی اشاعت انہیں
کے نوک قلم کی مرہون منت ہے۔

(۲) انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ امام اعظم کا مسلک احتیاط پر مبنی ہے۔اوریہ پہلے مدون فقہ ہے جس کی وجہ سے ان کو احتیاطی پہلواختیار کرنا پڑا۔

(۳) یہ گمان سیجے نہیں ہے کہ حنفیوں کا مسلک دلیل عقلی پر ہے۔ یہ تو بعد کے علماء نے حکمت بیان کرنے کے لئے دلیل عقلی، پیش کی ہے۔ ورنہ پوری قد وری، ہدایہ، اورنورالا بینیاح کو ناچیز نے چھا نا ہر ہرمسکلہ یا آیت یا حدیث یا قول صحابی یا قول تا بعی سے مستنبط ہے۔ یاان چاروں میں سے کسی ایک سے اصول متعین کیا اوراصول سے مسئلے کا استخراج کیا ہے۔ صرف دلیل عقلی پر مسئلے کا مدار نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں صرف دلیل عقلی بیان کی ہے وہاں ناچیز نے اصول کھو دیا ہے۔ اوراصول احادیث سے مستنبط ہیں اس لئے گویا کہ وہ مسئلے بھی احادیث ہی سے مستنبط ہوئے۔

صرف کتاب الایمان اور کتاب القصناء میں کچھ مسکوں کا مداراس زمانے کے محاورات پر ہے۔ اس لئے وہاں محاورات کے تحت مسکلہ کھودیا گیا ہے۔ ان مسکوں میں حدیث اور قرآن نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مسکوں کا مدار ہے ہی محاورات پر۔اس لئے ان مسکوں کے لئے احادیث یا آیات کہاں سے ملیں گے؟

حنیوں بلکہ تمام ہی ائمہ کرام کے مسالک(۱) قرآن (۲) عدیث (۳) قول صحابی (۴) فتوی تابعی (۵) اجماع (۲) اور قیاس سے مستبط ہیں۔اس لئے ائمہ کرام پرانگلی اٹھانا صحیح نہیں ہے۔

احقرالعباد: ثمير الدين قاسمي

#### ل بسم الله الرحمن الرحيم

### ﴿ خطبه ﴾

قرجمه: ل شروع كرتا مول الله كنام سے جوبہت مہر بان اور نہایت رحم كرنے والا ہے۔

وجه تقديم: بسم الله الرحل الرحيم: سب سے يبل لكھنى يانچ وجوه يار-

(۱) حضور علی کہا گیا۔ آیت ہے۔ اقسر ، باسم ربک اللہ کے نام سے پڑھنے کے لئے کہا گیا۔ آیت ہے۔ اقسر ، باسم ربک الذی خلق۔ ( آیت ا، سورة العلق ۹۲ )

(۲) حضرت سليمان عليه السلام في بلقيس كوخط لكها توليم الله سي شروع كيار آيت بير ب- انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم ( آيت ۳۰ ، سورة النمل ۲۷ ) -

(m) قرآن كريم بسم الله سے شروع ہے۔ بلكه ہرسورة بسم الله سے شروع ہے۔

(۴) حضور کے تمام خطوط اور تمام خطبات بھم اللہ سے شروع ہیں۔

(۵) اس حدیث کے اشارے سے بھی استدلال کر سکتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں ذکر کا لفظ ہے اور بسم اللہ بھی ذکر ہے۔ حدیث بی ہے۔ عن ابسی هریوه ، قال: قال رسول الله عَلَیْ : کل امر ذی بال لا یبدأ بذکر الله أقطع رُ (دار قطنی ، کتاب الصلوة ، جلداول ، ۲۳۵ ، نمبر ۲۳۵ ) اس ذکر سے مراد بسم اللہ لے سکتے ہیں۔

افعت: بہم اللہ: میں، ب، حروف جر ہے۔ جسکے بہت سے معانی ہیں۔ یہاں اسکامعنی الصاق کا ہے۔ یعنی کسی فعل کے ساتھ چپکانا دیا اسکامعنی استعانت ہے یعنی کسی فعل کے ساتھ چپکانا دیا اسکامعنی استعانت ہے یعنی اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ ب، حرف جر ہے اسکئے اس کے متعلق کے لئے کوئی فعل محذوف ما نیاں تا کہ مطلب یہ ہو کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بہتر ہے کہ، ابتدا محذوف ما نیاں تا کہ مطلب یہ ہو کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بہتر ہے کہ، ابتدا محذوف ما نیاں تا کہ مطلب یہ ہو کہ میں اللہ کے نام سے مقدم ہوگیا۔ اور اقر اُباسم ربک، میں یہی تھم دیا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھوتو گویا کہ اللہ کا نام ہی سب سے مقدم ہوگیا۔

السلسه : الله کے نناوے نام صفاتی ہیں۔اور لفظ الله ذاتی نام ہے۔الله ۔ الله الله ، سے شتق ہے۔اَله ، کامعنی ہے معبود اور الف لام لگا دروسر سے معبود ہیں ہی نہیں لیکن مشرک لوگوں نے اپنے اعتقاد میں بہت سے معبود بنا رکھے ہیں اسلئے اس سے جدا کر کے خاص معبود اللہ کا نام ہوا۔

السوحمن: فعلان کے وزن پر ہے۔ رحمت سے شتق ہے۔ رحمت کامعنی ہے رقت قلب۔ اللہ میں رقت قلب محال ہے کیونکہ وہ ذات قلب اور دل سے پاک ہے۔ اسلئے اللہ کی طرف رحمت کی نسبت ہوتو اسکا معانی ہے، فضل وکرم کرنا، احسان کرنا۔ رحمٰن مبالغہ

#### ٢ الحمد لله رب العالمين.

کاصیغہ ہے۔ اسکاتر جمہ ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ انتہائی مہربان۔ المو حیم بعیل کے وزن پر ہے۔ بیلفظ بھی رحمت سے مشتق ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ البتہ اس میں رحمٰن کے مقابلہ میں کم مبالغہ ہے۔ کیوں کہ رحمٰن میں حروف زیادہ ہیں ۔ اس میں پانچ حروف ہیں اور رحیم میں چار حروف ہیں۔ اس لئے رحمٰن میں مبالغہ زیادہ ہوا۔ شایداسی لئے اللہ نے اسکو پہلے لایا ۔ حضور علی کے دعا میں آیا ہے ، بیار حمن المدنیا و رحیم الآخرة۔ جس سے معلوم ہوا کہ دنیا والوں پر اللہ کی مہر بانی زیادہ ہے بنسبت آخرت والوں کے۔ کیونکہ دنیا میں مومن اور کا فر دونوں پر مہر بانی ہور ہی ہے اور آخرت میں صرف مومن پر مہر بانی ہوگ ۔ بنسبت آخرت والوں کے۔ کیونکہ دنیا میں مومن اور کا فر دونوں پر مہر بانی ہور ہی ہے اور آخرت میں صرف مومن پر مہر بانی ہوگ ۔ فیصلہ کے لئے رحمٰن کو مقدم کیا۔ ۔ یا ہی کے لئے رحمٰن کو مقدم کیا۔ ۔ یا ہی کے لئے رحمٰن کو مقدم کیا۔

نسوٹ کسی کام سے پہلے ذکر کرنا چاہئے کین ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ ہی کے ذریعہ ہو تشبیح، نقذیس کے ذریعہ بھی ذکر ہوسکتا ہے۔ لیکن بہتر طریقہ بیہ ہے کہ بسم اللہ کے ذریعہ ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں بسم اللہ کے ذریعہ قرآن کی ابتداکی گئی ہے۔

ترجمه: ٢ تمام تعريفيس الله ك لئع بين جوتمام جهانون كويا لنع والا ب-

تشریح: دنیامیں بہت سے جہان ہیں ،جیسے آسان کا جہان اور ہے اور دنیا کا جہان اور ہے، پھر جنت کا جہاں اور ہے اور جہنم کا جہاں اور ہے، الله تعالی ان تمام جہانوں کا مالک ہے اس لئے مصنف نے فرمایا اکہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کی حمد کرتا ہوں

وجه: حدمقدم كرنے كى وجه يہ بين

(۱) قرآن کریم میں الحمد بالکل شروع میں ہے۔

(۲) حدیث میں ہے عن ابسی هریرة قال: قال رسول الله عَلَیْتُ کل کلام لا ببدأ فیه بحمد الله فهو اجذم (ابو داودشریف، باب نطبة الزکاح، ۱۸۹۳، نبر۱۸۹۳) اس حدیث میں ہے کہ جوکلام حمد کے ذریعہ سے شروع نہ کرے وہ ناقص ہے اسلے مصنف ؓ نے اپنی کتاب کوحمد سے شروع کی۔

(۳)باد شاہ کے پاس جاتا ہے تو دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف کرتا ہے اس کئے کتاب کے افتتاح کے لئے اللہ تعالی کی حمر کررہے ہیں

العت : الحمد :باب مع سے مصدر ہے۔ تعریف کرنا ،اورا صطلاحی تعریف: ممدوح کی اختیاری خوبیوں کوزبان سے بیان کرنے کوحد کہتے ہیں۔ چاہنے مصدت کے مقابلے پر ہویا نعمت کے مقابلے پر نہ ہو۔اللہ کی جانب سے ہروقت نعمت کی بارش ہوتی رہتی ہوگی۔ ہے اسلئے ہم جو بھی حمد کریں گے وہ نعمت کے مقابلہ پر ہی ہوگی۔

#### س والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وصحابته اجمعين.

ال: الحمد میں الف لام (۱) استغراق کے لئے ہے۔ استغراق کامعنی گیرنا یہاں اسکا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں جو دنیا اور آخرت میں ہوسکتی ہوں وہ سب اللہ کے لئے ہیں۔ جمہور کی بہی رائے ہے۔ (۲) اور اگر الف لام جنس کا لیاجائے توجنس کا مطلب ہوگا کہ جمہ کا ہم ہر فر داور اسکی حقیقت اللہ کے لئے ہیں۔ بھی الف لام عہدا ور متعین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس وقت اسکا مطلب ہے ہوگا وہ متعین تعریفیں جو قر آن اور حدیث میں ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں۔ استغراق کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں جو دنیا میں ہوسکتی ہیں وہ سب اللہ تعالی کے لئے ہیں۔ جمہور کی رائے یہی ہے۔ الف لام بھی جنس کے لئے ہوتے ہیں اس کے معنی ہے ہیں کہ ماہیت اور حقیقت حمد اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بھی الف لام عہدا ور متعین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ یعنی متعین تعریفیں جو قر آن وحدیث میں مذکور ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں۔

رب المعالمین: رب کے معنی ہیں آہتہ آہتہ کسی چیز کی پرورش کرنا۔اللہ پورے جہانوں کو بتدرت کفذامہیا کرتے ہیں اوراس کی پرورش کرتے ہیں اوراس کی پرورش کرتے ہیں اس لئے اس کورب کہتے ہیں۔لفظ رب تنہا بولا جائے تو صرف اللہ کے لئے بولا جائے گا۔اوراضافت کے ساتھ استعال ہوتو دوسرے کے لئے بھی رب بولا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے اذکر نی عندر بک فانساہ الشیطان ذکر ربہ ۔ آیت ۲۲ ،سورہ پوسف ۱۲، یہاں رب کواضافت کے ساتھ استعال کیا اور مراد قیدیوں کے بادشاہ ہیں۔

العالمين: عالمين جمع كاصيغه ہے، واحد ہے عالم \_ بيعلامت ہے مشتق ہے۔ چونكه دنيا كى تمام چيزيں بنانے والے پرعلامت ہيں اس لئے اس دنيا كوعالَم كہتے ہيں \_ بياسم فاعل كےوزن پراسم آله ہے۔ جيسے خاتم اور طابع ،مہرلگانے كا آله \_

ترجمه: ع دروداورسلام موہمارے سردار محر ایر جوخاتم النبین ہیں،اور آپ کے یاک آل پراور تمام صحابہ یر۔

تشریح : الصلوة : صلوة کے معنی دعا الیکن اگراس کی نسبت الله کی طرف ہوتو اس کے معنی رحمت کرنا ، اور فرشتے کی طرف ہوتو صلوة کے معنی استغفار کرنا۔ اور انسان کی طرف ہوتو اس کے معنی دعاہے۔

سلام: ہرتم کی سلامتی، (۱) صلوۃ اور سلام کا ثبوت اس آیت میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا یہا اللذین آمنوا صلو اعلیہ و سلموا تسلیما آیت ۲۵سورۃ الاحزاب۳۳ ۔ ترجمہ: اللہ اور فرشتے حضور اللہ پر درود جیجے ہیں اس لئے ایمان والوتم بھی ان پر درود اور سلام جیجو۔ اس آیت میں صلوۃ وسلام دونوں پڑھنے کا کھم دیا گیا ہے۔ بلکہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالی اس کام کوکرتے ہیں۔ پھر تو فضیلت کا کیا کہنا! علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کوفر شتوں سے مجدہ کروایا اس سے زیادہ فضیلت درود وسلام میں ہے۔ کیونکہ درود اور سلام خود اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

ع:۔ بعداز خدا توئی بزرگ قصه مختصر۔

م قال العبد الفقير الى مولاه الغنى ابو الاخلاص حسن الوفائى الشرنبلالى الحنفى انه التمس منّى بعض الاخلاء (عاملنا الله واياهم بلطفه الخفى) ان اعمل مقدِّمة فى العبادات تقرِّب على المبتدى ما

(۲) صدیث میں ہے۔ اخبر نبی ابو حمید الساعدی انهم قالوا یا رسول الله! کیف نصلی علیک؟ قال قولوا الله اسلم علیک؟ قال قولوا الله علی محمد و علی از واجه و ذریته الخ (مسلم شریف، باب الصلوة علی النبیّ مس ۱/۱۰، نمبر ۱/۲۵) اس صدیث میں ہے کہ حضور برصلوة بڑھی جائے۔ شریف۔ باب الصلوة علی النبیّ مس ۱/۲۵، نمبر ۱۹۷۹) اس صدیث میں ہے کہ حضور برصلوة بڑھی جائے۔

النبسى: جس نبى پرئى شریعت آئى ہو، كتاب آئى ہواس كورسول كہتے ہیں۔اور نبى اس كو كہتے ہیں جس پرئى شریعت نه آئى ہو۔اس كئے رسول نبى سے افضل ہوتے ہیں۔البتہ نبى میں رسول بھى شامل ہے اس كئے مصنف عليه الرحمة نے نبى كا جمله استعمال كيا تاكه ادب واحتر ام زيادہ ہو۔

محمد: حدسے شتق ہے، تعریف کیا ہوا۔ یعنی جس میں فضائل محمودہ جمع ہوں۔ الندی جمعت فیہ الخصال المحمودة آپ محمد تحمد عند مضائل علی ہوں۔ الندی جمعت فیہ الخصال المحمودة آپ میں تمام اچھی خصلتیں جمع ہیں اس لئے آپ اسم ہا مسمی بن گئے۔

الــــه : بیابل سے مشتق ہے۔اس کا مصداق کون کون ہیں اس میں اختلاف ہے۔ایک معنی ہے آپ کے اہل وعیال اور اولاد، دوسرے معنی ہیں آپ کے خاندان میں جن افراد پرصدقہ لینا حرام تھاوہ حضرات آپ کی آل میں داخل ہیں۔ جیسے آل علیؓ ، آل جعفرؓ وغیرہ۔

الطاهرين: طاہر کی جمع ہے، جویاک ہیں

اصحابه: صاحب کی جمع ہیں۔آ کیے ساتھی،جن حضرات نے ایمان کے ساتھ آپ کود یکھا اور ایمان ہی پران کا خاتمہ ہواوہ تمام آپ کے اصحاب ہیں۔ان تمام حضرات پر دروداور سلام ہو۔

ترجمه بیم بنده ابوالاخلاص حسن وفائی، شرنبلالی، خنی [جوایئے غنی مولا کامختاج ہے عرض کرتا ہے کہ بعض مخلص دوستوں نے مجھ سے گزارش کی [اللّٰد تعالی انکے ساتھ اور میرے ساتھ خفی لطف کا معاملہ کرے ] کہ میں عبادات میں ایک جھوٹی سے کتاب کھوں جوابتدائی پڑھنے والوں کو بڑی بڑی کتابوں میں جو مسائل تھیلے ہوئے ہیں انکے قریب کردے۔

تشریع: مصنف فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں میں بہت سے مسائل بھیلے ہوئے ہیں جنکو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بعض مخلص دوستوں نے مجھ سے گزارش کی میں ایک ایسی کتاب مرتب کروں جوابتدائی طالب علموں کوان بھیلے ہوئے مسائل کو سمجھنے میں آسانی

الغت: مولا: والى سے شتق ہے، نگرال، والى ، آقا۔ سردار غنى: مالدار، بے نیاز، یہال بینیاز کے معنی میں ہے۔ شرنبلال: مصرمیں

ایک شہر تھا منوفیہ اس کے پاس ایک گاؤں کا نام ہے، شہر ابلول، اس میں مصنف ابوالا خلاص حسن و فائی پیدا ہوئے، اوراس کی طرف منسوب کر کے شرنبلا کی کہلاتے ہیں۔ الا خلاء: خلیل کی جمع ہے خلص دوست لطف: مہر بانی، الخفی: پوشیدہ۔ مقدمة: قد وم سے مشتق ہے، نشکر کا اگلاحصہ، کتاب کا دیباچہ، کتاب کے شروع کا حصہ، یہاں مرادالیں چھوٹی سی کتاب جو بڑی کتاب سے پہلے پڑھائی جائے اور آسان ہو۔ واقعی بیہ کتاب بہت آسان ہے، اور بہت سے جزئیات شامل ہیں جو دوسری کتابوں میں مشکل سے ملتے ہیں۔ جائے اور آسان ہو۔ واقعی بیہ کتاب بہت آسان ہے، اور بہت سے جزئیات شامل ہیں جو دوسری کتابوں میں مشکل سے ملتے ہیں۔ تقرب: قریب کردے، سمجھا دے۔ مبتدی: ابتداء سے مشتق ہے، وہ طلباء جو شروع کلاس کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ تشت شی سے مشتق ہے، شمی کتاب، بڑی کتاب۔

ترجمه: ٨ پس الله عدد ما كلى ، اوراور ثواب حاصل كرنے كے لئے ان دوستوں كى بات قبول كرلى۔

تشریح : الله تعالی سے مدد مانگی ، اور دوستوں نے جیسی فر مائش کی ثواب حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی کتاب مرتب کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔

لغت: احبته: اجاب سے شتق ہے بات قبول کی۔

قرجمہ: لی اہل ترجیجے نے جن کو بالکل صحیح قرار دیا صرف انہیں مسائل کو ذکر کروں گا،اور کبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ قشریح :اور جوعلاء تحقیق والے ہیں اور اختلافی مسائل میں ترجیج دے سکتے ہیں وہ جن مسائل کو بالکل صحیح قرار دیں صرف انہیں مسائل کو کتاب میں لکھنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ بغیر ضرورت کے بات کمبی نہ ہو جائے، تا کہ مبتدی طالب علم کو مسائل سجھنے میں مشکل نہ ہو جائے۔

العنت: جزم: جزم سے مشتق ہے، یقین ہونا۔ جزم بصحة: جس مسلے کے بارے میں یقین ہوکہ یہ بالکل سیجے ہے۔ اہل ترجیح: وہ محقیقین علماء جواختلافی مسائل میں بیرائے دے سکے کہ بیاس رائے پڑمل کرنا راجے ہے۔ اطناب: طنب سے مشتق ہے، خیمے کی کمبی رسی، یہاں مراد بیہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کمبی بات عرض نہیں کروں گا۔

قرجمه : ع اس كتاب كانام بورالا يضاح ،اور بنجاة الرواح ، ركها ـ الله تعالى سے بيدرخواست ہے كه وہ اپنے بندول كواس سے نفع بہنچائے اوراس كے فائدہ رسانى كو ہميشة قائم ركھے۔ آمين ـ

اخت: سمیت:سمی سے مشتق ہے، میں نے اس کا نام رکھا۔ یدیم: دوام سے مشتق ہے، ہمیشہ رکھنا۔افادة: فاکدہ دیتے رہنا۔

## ﴿ كتاب الطهارة ﴾

### ﴿ كتاب الطهارة ﴾

ضروری نوٹ : الطہاراة: مصدر ہے۔ اور کتاب الطہارة ، مرکب اضافی ناقص ہے۔ اس لئے اس سے پہلے مبتدایا اس کے اس کے اس سے پہلے مبتدایا اس کے آخر میں خبر محذوف ماننی پڑے گی۔ مثلا هذا کتاب الطهارة ، یا کتاب الطهارة هذا ، یا کتاب الطہارة کو اقر عکا مفعول مانیں اور یوں عبارت رکھیں اقر ء کتاب الطهارة ۔

طهارة كاثبوت: آيت بيل طهارت كاثبوت بيا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فاطهروا آيت ٢ ، سورة المائدة ٥ ـ حديث بيل بالطهور شطر الايمان ، يبحى ب مفتاح الصلوة الطهور ـ (ترندى، باب ماجاء مقاح الصلوة الطهور وسر٢، نمبر٣)

طہارۃ کومقدم کرنے کی۔

وجه: (۱) عبادات میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نمازکودی گئی ہے۔ ارشادر بانی ہے المذین یؤ منون بالغیب ویقیمون المصلوة. (آیت ۳، سورة البقرة ۲) مدیث میں ہے المصلوة عماد الدین من اقامها فقد اقدام الدین. اسی لئے تمام مصنفین نے ابواب نمازکومقدم کیا ہے۔ اور نمازکی شرططہارت ہے، بغیرطہارت کے نمازادانہیں ہوگی اس لئے کتاب الطہارة کومقدم کیا۔ (۲) جج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ زکوۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس لئے اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے۔ اور نماز کے لئے طہارت کی ضرورت بڑے گئو طہارت کی ضرورت بھی دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ اس لئے اس کی ضرورت بار بار پڑتی ہے۔ اور نماز کے لئے طہارت کی ضرورت بھی دن میں پانچ بار پڑی۔ اس لئے کثر تضرورت کی بنا پر بھی طہارت کو پہلے ذکر کیا۔ الغوی تحقیق کتاب فیعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہیں۔ جیسے لباس مابوس کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس طرح کتاب بھی مکتوب کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے لکھے ہوئے اور ان کا مجموعہ۔ کتب کا معنی ہیں لکھنا۔ کتاب میں بہت سے مسائل کھے ہوئے ورات کی جوئے۔ کتب کا معنی ہیں لکھنا۔ کتاب میں بہت سے مسائل کے ورت بیں اس کے اس کو کتاب کہتے ہیں۔

نسوت: فقد کی کتابوں میں تین الفاظ ذکر کرتے ہیں۔(۱) کتاب(۲)باب(۳) فصل کتاب میں مختلف انواع اوراقسام کے مسائل فذکور ہوتے ہیں اوراس میں بعض مرتبہ کئی ابواب بھی شامل ہوتے ہیں۔ گویا کہ وہ عام لفظ ہے۔ باب میں ایک قتم کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں۔اور فصل میں ایک نوع کے مسائل ذکر کرتے ہیں۔

### (١) المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياهٍ ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء ذاب

المطهارة: طهبر اسكا مصدر ہےاس كامعنی ہے طھارة اور پا كيزگى،اس كاالٹا ہے دنس۔ شريعت ميں مخصوص اعضاء كے دھونے كو طہارت كہتے ہيں۔اس كاالٹا ہے حدث بعض علماء فرماتے ہيں كەر فع حدث ياازاله نجس كانام طہارت ہے۔

نوف: پاک کرنے کو طَهارة بفتح ط، پاک کرنے کے بعد جو پانی باقی رہ جائے اس کو طُهارة ط کے ضمہ کے ساتھ۔ اور پاک کرنے کا جوآلہ ہوتا ہے جیسے پانی اور مٹی اس کو طِهارة ط کے کسرہ کے ساتھ بولتے ہیں۔ پاک پانی نہ ہوتو مٹی پاک کرنے کے لئے چند شرائط کے ساتھ یانی کے قائم مقام ہوتی ہے۔

نوٹ: اقسام طہارت: (۱) اعتقادات کی طہارت جیسے اللہ رسول اور قیامت کے ساتھ وہ اعتقادر کھنا جوقر آن اور حدیث کے مطابق ہور ۲) مال کی طہارۃ جیسے مال کی زکوۃ دینا (۳) بدن کی طہارۃ جیسے وضوکرنا بخسل کرنا۔ کیڑے کی طھارۃ جیسے کیڑے کو پاک کرنا۔ طہارۃ مصدر میں بیسب طہارتیں شامل ہیں۔

### ﴿ ياني كاحكام ﴾

ضروری نوٹ : حضرت مصنف نے پانی کے احکام پہلے لائے، کیونکہ پانی سے ہی طہارت ہوتی ہے، اور طہارت سے ہی نماز وغیرہ پڑھی جاسکتی ہے۔

ترجمه: (۱) جس پانی سے پاک کرناجائزہے وہ سات سم کے پانی ہیں۔[۱] آسان کا پانی،[۲] سمندر کا پانی[۳] نہر کا پانی [۲] کنواں کا پانی، [۵] برف[۲]،اوراولے سے بھلا ہوا پانی[۷] چشمہ کا پانی۔

تشریح: بیمات شمکے پانی ہیں جو پاک ہیں اوران سے جسم کواور کپڑوں کو پاک کرنا جائز ہے، کیوں کہ بیخود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی یاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

من الشلج والبرد وماء العين. (٢) ثم المياه على خمسة اقسام. طاهر مطهّر غير مكروه وهو الماء

العنت: البحر: سمندر البئر: كوال و داب: بكهانا و تلج: برف و البرد: اولے ، زمین پر جو جما ہوا برف ہوتا ہے اس كو برف كہتے ہيں، اور آسان سے جو كنكرى جيسى جم كر برف گر تى ہے اس كواولے كہتے ہيں۔ عين: چشمه و

ترجمه: (۲) پرياني کي پانچ سمين ہيں۔

[ا] پاک ہواور دوسر کو پاک کرنے صلاحیت رکھتا ہواور مکروہ نہ ہووہ مطلق پانی ہے۔

تشریح: پانی کی پانچ قسمیں ہیں جسکی تفصیل آ گے آرہی ہے،ان میں سے[ا] پہلی قسم یہ ہے کہ وہ خود پاک ہو، دوسری چیز کو بھی پاک کرسکتا ہو،اوروہ پانی مکر وہ بھی نہ ہو،اس کو مطلق پانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور کوئی کرا ہیت بھی نہیں ہے۔ اور پرسات قسم کے جو یانی تھے وہ سب مطلق یانی تھے۔

است اوردوسروں کو جھی پاک کرسکتا ہے۔ (۱) تیت ۱۳۸۱ سورۃ الفرقان ۲۵) اس آیت ما علمہورا، ہے یعی خود پاک ہے اور وسروں کو جھی پاک کرسکتا ہے۔ (۱) آیت سے ہے۔ واننز لنا من السماء ماء طھور ا۔ (آیت ۴۸۸ سورۃ الفرقان ۲۵) اس آیت ما علمہورا، ہے یعی خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ (۲) حدیث ہے۔ ۔عن ابعی هریر قرضی اللہ عنه یقول سأل رجل رسول اللہ علیہ علیہ سے کہ سمندرکا پانی طہور ماء ہو الحل میتنه. (ترفری شریف، باب ما جاء فی ماء البحر انہ طھور ،ص ۲۱ ، نمبر ۲۹ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۸ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۸ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف، باب الوضوء بماء البحر نمبر ۲۵ رابوداود شریف باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف باب الوضوء بماء البحر، ص ۱۳ ، نمبر ۲۵ رابوداود شریف باب الوضوء بماء البعر بابوداود شریف باب الوضوء بماء البعر بابوداود شریف باب الوضوء بابوداود شریف باب الوضوء بابوداود شریف بابود با

المطلق. (٣) وطاهر مطهّر مكروه وهو ما شرب منه الهرة ونحوها وكان قليلا.

ترجمہ: (۳) دوسراپانی پاک ہودوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیکن مکروہ ہو، یہوہ پانی ہے جس سے بلی، یااس قتم کے جانور نے پیا ہواوریانی تھوڑا ہو۔

تشریح: یددوسرفتم کاپانی ہے، کدوہ خود پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، کیکن بلی کے پینے کی وجہ سے پانی مکروہ ہو گیا، اگر دوسرا پانی موجود ہوتو اس سے وضو کرے اور نہ ہوتو اس پانی سے وضو کرے، وضو، اور غسل جائز ہوجائے گا کیونکہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

وجه : (١) بلي پهارُ کھانے والا جانور ہے اس لئے اس کا جوٹھا نا پاک ہونا چا ہے کیکن پیگھر میں رہتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے اس لئے شریعت نے شہیل دیدی اور اس کا جوٹھا مروہ ہوا۔ (٢) حدیث میں ہے۔ عن اب سے هريو ةعن النبي عَالَبُ قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن واخراهن بالتراب واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة ۔(تر مذی شریف،باب ماجاء فی سورالکلب،ص ۲۷، نمبر۹۱)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلی کا جوٹھا نایاک ہے۔(۳)اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلی پھاڑ کھانے والی ہے،اس لئے اس کا جوٹھانا پاک ہونا جائے ،حدیث بیہ ہے عن ابعی هريرة قال السنبي عَلَيْكُ السنور سبع. (سنن البيحقي، باب سورالهر ق، ح اول، ص ٢٥٧ ، نمبر ٢ ١١٠ رداقطني باب ورالهر ق، ح اول، ص ۸۸ ، نمبر۲۰۲) (۴) اوراس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بلی گھر میں رہتی ہے اس کئے اس کا جوٹھا یاک ہے ، اس کئے دونوں حديثون كو ملاكريبي كهاجائ كاك بلي كاجوشاياك توبيكن مكروه ب، حديث بيب-عن كبشة بنت كعب بن مالك. ان ابا قتادـة دخـل عليها قالت فسكبت له وضوء ا ًقالت فجائت هرة تشرب فأصغى الها الاناء حتى شربت ، قالت كبشة فرأني انظر اليه فقال أتعجبين يا ابنة اخى ؟ فقلت نعم ،قال ان رسول الله عُلَيْكُم قال انها ليست بنجسس انسما هي من البطوافين عليكم والطوافات (ترندى شريف، باب ماجاء في سورالحرة ص ٢٥ نمبر٩٢ را بوداؤد شریف، باب سؤرالھر ۃ،ص۱۲، نمبر۷۵)(۵)اس حدیث میں ہے کہآ یہ بلی کے لئے برتنٹیڑھا کیا کرتے تھے، جس سے معلوم مواكماس كا جوشاياك ب، مديث يرب عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله عَلَيْنَهُ يمو به الهرة فيصغى لها الإنباء ، فتشرب ، ثم يتوضأ بفضلها \_ ( دارقطني ، باب و راكفر ة ، ج اول ، ص ١٢ نمبر ١٩٥) ال حديث معلوم مواكه بلی کا جھوٹا پاک ہے۔اس لئے دونوں حدیثوں کو ملانے کی وجہ سے بیہ کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹھا مکروہ تنزیہی ہے۔یہی حال گھر میں ر بنے والے تمام جانوروں کا ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے کہ بلی کا جوٹھا مکروہ ہے۔ عن ابن عمر ؓ انہ کان یکرہ سؤر السنور ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب سؤ رالسنو ر،ج اول،ص ۷۷، نمبر ۳۲۰ )اس اثر میں ہے کہ بلی کا جوٹھا مکروہ ہے۔

## و استعمل لرفع حدث او لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته. $(^{\alpha})$

ا بعت : و کان قلیلا: دس ہاتھ لمبااوردس ہاتھ چوڑا تالاب یا حوض ہوتواس کوغد برعظیم ، بڑا تالاب کہتے ہیں اور حفیہ کنزدیک زیادہ پانی کہتے ہیں ،اس میں کوئی ناپا کی گرجائے ، یااس سے بلی یا چوہا ، یاسانپ پانی پی لے تو بینا پاک نہیں ہوتا ، اوراس سے کم ہوتو اس کوتھوڑا پانی کہتے ہیں ،اس میں ناپا کی گرجائے تو پانی ناپاک ہوجا تا ہے ، اور بلی یا چوہا ، یاسا نپ پانی پی لے تو پانی پاک تو رہے گا لیکن پانی مکروہ ہوجائے گا۔ قلیلا: تھوڑا پانی ، یہاں مراد ہے جو پانی دہ در دہ سے کم ہو، یعنی دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا تالاب سے کم ہو۔ ھرۃ : بلی مطھر: مبالغہ کا صیغہ ہے دوسرے کو یاک کرنے والا۔

قرجمه : (۴) تیسرایانی پاک ہے کین پاک کرنے والانہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جس کوحدث کودور کرنے کے لئے استعال کیا ہو، یا قربت حاصل کرنے کے لئے استعال کیا ہو، جیسے قربت کی نیت سے وضویر وضو کیا ہو۔

تشریح: یتیسر فی کاپانی ہے،اس کو ماء ستعمل کہتے ہیں، یہ پانی پاک تو ہے اس لئے کسی کیڑے پرلگ جائے تو کیڑا نا پاک نہیں ہوگا۔ دوطرح نہیں ہوگا، کین یہ پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا، چنا نچہ اس پانی سے وضو کرنا جا کر نہیں اور اس سے نا پاک کیڑا اپاک نہیں ہوگا۔ دوطرح سے پانی مستعمل ہوتا ہے [1] آ دمی حدث والا ہو، وہ حدث دور کرنے کے لئے وضو کرے، اب اس وضو سے جو پانی گرے وہ ماء مستعمل ہے۔[7] آ دمی پہلے سے وضو کیا ہوا ہے پھر قربت اور تو اب حاصل کرنے کے لئے دوبارہ وضو کرے تو اس وضو سے جو پانی گرے گا وہ ماء مستعمل ہے۔[7] آ دمی کہ جس جھے پر نجاست موجود ہوا س نجاست کودھونے کے لئے پانی استعمال کرے تو یہ پانی مستعمل نہیں ہے۔[4] آ دمی پہلے سے پاک ہومثلا وضو کیا ہو،اور وضو کی نیت کے بغیر وضو کر لیا تو یہ پانی مستعمل نہیں ہے، اس سے دوبارہ وضو کر نا جا کر نے کے لئے نا کر نا جا کر نا کر نا جا کر

وجسه : (۱) پاک ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ماء ستعمل صحابہ کے پڑوں میں وضواور شسل کے بعد لگار ہالیکن آج تک کسی نے ماء
مستعمل کی وجہ سے کپڑا نہیں دھویا۔ اور پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ اہل عرب کو پانی کی سخت ضرور سے
ہونے کے باوجود کسی نے ماء ستعمل استعمال کر کے وضویا شسل نہیں کیا۔ اور نہ اس کو دوسر سے برتن میں وضو یا شسل کے لئے رکھا ہو
(۲) پاک ہونے کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں حضور نے وضو کے لئے استعمال کیا ہوا پانی مریضوں کو پلایا ہے۔ اگر ماء ستعمل
پاک نہ ہوتا تو آپ اس کو بیاروں کو کیسے پلاتے ؟ حدیث میں ہے عن جابر یقول جاء دسول الله عالیہ وضوء ہی اللہ علیہ میں وضو فہ فعقلت ۔ ( بخاری شریف، باب صب النبی ایسی فقالت یا دسول الله ان ابن اختی منہ برس معت السائب بن یزید یقول ذھبت بی خالتی الی النبی فقالت یا دسول الله ان ابن اختی وقع فحسے داسی و دعالی بالبر کہ ثم تو ضا فضر بت من وضوء ہی ( بخاری شریف، باب استعال فضل وضوء الناس

#### (۵) ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد.

، ص ۲۱۱، نمبر ۱۹۰)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماء ستعمل پاک ہے تب ہی تو وضو کا پانی پلایا۔اور (السنن الکبری کلیم صفی ، باب طھار ۃ الماء المستعمل ج اول ، ص ۳۵۹ ، نمبر ۱۱۱۷) میں اس سلسلے کی بہت سی احادیث ذکر کی ہیں ، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ماء مستعمل پاک ہے۔

اور ماء مستعمل سے کوئی چیز پاك نهیں كى جا سكتى اس كے لئے يه احادیث هیں -

۔(۱) اور ماء ستعمل کے یاک نہ کرنے کے سلسلے میں ان احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے جن میں آپ نے ہر عضو کے لئے نیایا فی لیاہے۔اگر ماء ستعمل طہور ہوتا تو ماء ستعمل ہی کو دوبارہ استعال کر لیتے اور ہرعضو کے لئے نیایا نی نہ لیتے ۔ حدیث میں ہے۔ عین ابن عباس اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله عُلَيْهُ يتوضأ فدعا باناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمني فتمضمض واستنشق ثم اخذ اخرى فجمع بها يديه ثم غسل و جهه الخ . (ابوداوَد،باب في الوضوء مرتين، ٢٠،نمبر ۱۳۷) اس حدیث میں ہرعضو کے لئے الگ الگ یانی لیا گیا ہے۔ یہاس لئے کیا ہوگا کہ پہلا یانی مستعمل ہو گیااب اس سے دوسرے عضو کونہیں دھو سکتے اسلئے دوسر عضو کے لئے دوسرایانی لیا۔ (۲) ایک اور حدیث میں تھوڑے یانی میں جنابت کے نسل کرنے ہے منع فر مایا۔اگراس کے جسم پرنجاست نہ ہوتو منع کرنے کی یہی دجہ ہوسکتی ہے کہ ماء مستعمل ہونے کے بعدوہ یانی دوسروں کے کام نہیں آسکتا۔ اس کے اس میں گھس کریانی کو مستعمل کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث میں ہے۔ ابو هویو ، یقول قال رسول الله عليله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب \_ (مسلم شريف، باب النحى عن الاغتسال في الماء الراكد، ص١٣٣١، نمبر ۲۵۸/۲۸۳)ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ ماء مستعمل یا ک تو ہے لیکن یا ک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا (۳)اس اثر میں ہے۔ عن ابن عباس في الرجل يغتسل في الاناء فينتضح من الذي يصب عليه في الاناء قال ان الماء طهور و لا يطهو \_ (سنن يهيق، باب طهارة الماء المستعمل ،ج اول ، ١٥٠ ٣٦ ، نبر١١٢١) اس قول صحابي مين ہے كه ماء ستعمل ياك بيكن یا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ (۴) عن ابر اہیم عن ابن عباس انه سئل عن رجل یغتسل او یتوضأ من الاناء و ينتهضح فيه ؟ قال فلم يوبه بأسا \_ (مصنف عبدالرزاق، باب ما يتضح في الاناء من الوضوء والغسل ، ح اول ، ص ٢ / ٢ ، نمبر ٣١٥ ) اس قول صحابی سے بھی معلوم ہوا کہ مستعمل یانی برتن میں گرجائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

العت :طاہر: پانی خود پاک ہے۔ غیر مطہر: یہ پاک کرنے والانہیں ہے۔ لرفع حدث: حدث دورکرنے کے لئے ،حدث اٹھانے کے لئے۔ قربہ: ثواب حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرے اس کو قربت کہتے ہیں۔

ترجمه: (۵) صرفجسم سالگ ہونے سے یانی مستعمل ہوجا تاہے۔

تشریح : پانی کب مستعمل ہوگا اسکے تین مقامات ہیں (۱)عضو پر رہتے ہوئے ہی پانی مستعمل شار کیا جائے۔ (۲) پانی جب

#### (٢) ولا يجوز بماء شجر و ثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الاظهر.

عضو سے جدا ہوجائے تب مستعمل شار کیا جائے۔ (۳) پانی عضو سے جدا ہوکر کسی مقام پر ، مثلا برتن میں جمع ہوجائے تب مستعمل شار کیا جائے ۔ پانی جب عضو پر ہوتو کسی کے یہاں بھی مستعمل شار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں ضرورت ہے۔ اگر عضو پر رہتے ہوئے مستعمل شار کر دیا جائے تو عضو ہی کبھی پاکنہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت کہ عضو سے جدا ہونے کے بعد فورا ہی مستعمل قرار دیا جائے کیونکہ اب ضرورت باقی نہیں رہی صحیح قول یہی ہے۔

حضرت سفیان ثوری کا قول بیہ کہ عضو سے جدا ہونے کے بعد کسی مقام پر ، مثلا برتن وغیرہ میں جمع ہوجائے تب جاکر پانی کو مستعمل قرار دیا جائے۔ اس سے پہلے پانی مستعمل نہیں شار کیا جائے گا۔ سچے کہہ کراسی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیقول سچے نہیں ہے۔

لغت: بچر دانفا صلہ بحض جدا ہونے سے ،صرف جدا ہونے سے۔ جسد: جسم سے۔

#### آٹھ پانی ایك نظر میں

| حکم                                   | پانی کےاقسام                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| پاک کرناجائز ہے                       | [1] ماء مطلق، طاہر مطہر غیر مکروہ |
| پاک کرنا جائز ہے مگر مکروہ ہے         | [۲] طا هرمطهر مکروه               |
| پاک کرناجائز نہیں ہے                  | [سو]ماء مستعمل                    |
| پاک کرنا جائز نہیں                    | [۴] ما پنجس                       |
| دوسرا پاک پانی ہوتواس کواستعال نہ کرے | [۵] ماء مشکوک                     |
| پاک ہے وضو جا ئزنہیں                  | [۲] درخت یا کپل کارس              |
| پاک ہے وضو جائز نہیں                  | [2] گاڑھاشور بہ                   |
| پاک ہے وضو جائز ہے                    | [^] پتلاشور به                    |

ترجمہ: (۲) درخت اور پھل کے پانی سے وضوجائز نہیں اگر چہوہ بغیر نچوڑ ہے ہوئے خود سے نکلا ہو، ظاہر روایت یہی ہے

تشریح : درخت کارس نکالا ہو یا خود نکلا ہو، مثلا کیے، یا گئے کارس نکلا ہو، یا پھل کارس نکالا ہو، یا خود نکلا ہو مثلا ناریل کا پانی نکلا

ہوتو اگر چہ یہ پاک ہے کیاں سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے آدمی پاک نہیں ہوگا۔، ظاہر روایت یہی ہے۔ ہدا یہ

کہ عبارت سے پیتہ چلتا ہے کہ اگر خود بخو د نکلا ہوتو اس سے وضو جائز ہے اور نکالا گیا ہوتو اس سے وضو جائز نہیں ، اس لئے مصنف نے

ہفر مایا کہ ظاہر روایت یہی ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے۔

( $\Delta$ ) و  $\Delta$  بماء زال طبعه بالطبخ او بغلبة غيره عليه .

وجه: (۱) درخت کا اور پھل کا نچوڑ اہوا پانی مطلق پانی نہیں ہے بلکدر سے اور مطلق پانی نہ ہوتو تکم یہ ہے کہ بیم کرو، رس سے وضو یا خسل مت کرو۔ اسکے لئے آیت بیہ ہے۔ فلم تجدوا ماء قتیم موا صعیداً طیباً، (آیت ۳۲، سورة النساء ۴) اس آیت میں ہے کہ پانی نہ ہوتو تیم کرو۔ (۲) درخت یا پھل کے رس کا رنگ، یا مزا، یا بوضر وربدلا ہوتا ہے اور حدیث میں ہے کہ ان میں سے کوئی چزبدلی ہوئی ہوتو اس سے وضو جا رئز ہیں اس لئے اس سے وضو جا رئز ہیں ہوگا اس حدیث کے اشار سے ستدلال کیا جا سکتا ہے ۔ عن ابی امامة الباهلی قال: قال رسول الله علی ریحه و طعمه و لو نه۔ (ابن ماجہ شریف، باب الحیاض، ص ۲۵، نمبر ۵۲)

لغت:عصر، نچوڑ نا،ا ظہر: ظاہرروایت میں اس کا مطلب بیہوتا ہے کہاس کےعلاوہ اوراقوال بھی ہیں۔

ترجمه :(2)اورنہیں جائزہ وضوکرنااس پانی ہے جسکی طبیعت بکانے سے یااس پر دوسری چیز کے غالب ہونے سے زائل ہوچکی ہو۔

تشریح: پانی میں کوئی چیزال جائے، یااس میں ڈال کرکسی چیز کو پکائی جائے تواس کا حکم کیا ہے اس کا اصول بیان کررہے ہیں۔
اصول: پانی کی طبیعت زائل ہوجائے، اور بیماء مطلق باقی نہ رہت تو چاہید پاک ہو، کیکن اس سے وضویا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا
آگے فرماتے ہیں کہ پانی کی طبیعت دوطرح سے زائل ہوتی ہے [۱] کسی چیز کو پانی میں ڈال کر پکایا جائے جس سے وہ پانی باقی نہ رہے، اور لوگ اس کو پانی نہ کہتے ہوں، بلکہ کوئی اور ہی نام رکھتے ہوں، جیسے پانی میں آلو پکا دیا جائے، جس سے اس کا نام شور بہ ہو جائے تو یہ کھانے کے لئے پاک ہے کیکن اس سے وضویا غسل کرنا جائز نہیں ہوئی تو جائے تو یہ کھانے کے لئے پاک ہے گئی میں بیری کی پٹی ڈال کر پکائی، یا اشنان گھاس ڈال کر پکایا، تو اس سے پانی بحال رہتا ہے۔ اس لئے اس یانی سے مردے کو غسل دینا جائز ہوگا، جیسے پانی میں بیری کی پٹی ڈال کر پکائی، یا اشنان گھاس ڈال کر پکایا، تو اس سے پانی بحال رہتا ہے۔ اس لئے اس یانی سے مردے کو غسل دینا جائز ہے۔

[7] دوسری صورت ہے ہے کہ پانی میں کوئی چیز ملائی گئی،اوراتنی ملائی کہاس کی طبیعت زائل ہوگئی تواس سے بھی وضواور عسل جائز نہیں ہے،اورا گرملانے سے طبیعت زائل نہیں ہوئی تواس سے وضو،اور عسل جائز ہے۔ مثلا پانی میں تھجور ملایا جس سے پانی گاڑھا ہوگیا تو وضوجائز نہیں، کیونکہ پانی کی طبیعت بدل گئی،اورا گرگاڑھا نہیں ہوا بلکہ رقت اور سیلان باقی ہے،صرف تھجور کا مزا پانی میں آیا ہے تو اس سے وضوجائز ہے۔، کیونکہ پانی کی طبیعت زائل نہیں ہوئی۔ آگے کن چیز وں کے ملئے سے طبیعت بدلتی ہے اور کن چیز وں سے نہیں بدلتی ،اس کی جارصور تیں بیان فرمار ہے ہیں۔

**وجه**: (۱) آیت دو انزلنا من السماء ماء طهورا ـ (آیت ۴۸، سورة الفرقان ۲۵)

اور اگر پانی میں پاك چیز ملی اور اس پر غالب نهیں آئی بلكه مغلوب رهی تو وضو جائز هوگا۔

وجه: (۱) اس حدیث سے اس کا استدلال ہے عن عبدالله بن مسعود الله علیہ الله علیہ قال له لیلة البحن عندک طهور ؟ قال لا الا شبی ء من نبیذ فی اداو۔ قال شمر۔ قطیبة و ماء طهور . فتوضاً (۱، بن ماجه ، باب الوضوء بالنیز می مدین بر کسی صدر آل الا شبی کی باب الوضوء بالنیز می اول ص ۸۵ نبر ۱۳۸۱) پانی میں مجور ال کر نبیز بنایا کین پانی کی طبیعت نبیں بدلی اس کے اس سے وضوکر ناجا بُر قرار دیا۔ (۲) اس حدیث میں بھی ہے۔ عن ام هانی ان رسول الله علیہ الله علیہ اس کے اس سے وضوکر ناجا بُر قرار دیا۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن ام هانی ان رسول الله علیہ میں الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ الله الله علیہ علی

#### ( $\Lambda$ ) والغلبة في مخالطة الجامدات باخراج الماء عن رقته وسيلانه.

ہوا کہ بیری کی پتی یا کوئی چیز پانی کی صفائی کے لئے ملائی جائے تواس پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے بشر طیکہ رقت اور سیلان ختم نہ ہو گیا ہو۔ (۴) اس اثر میں بھی اس کی دلیل ہے۔ قبال سمعت ابن مسعود یقول: ایما جنب غسل رأسه بالخطمی فقد أبلغ ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یفسل رأسه بالسدر، جاول، ص۳۰۲، نمبر ۱۰۰۵) اس اثر میں پانی میں خطمی ملا کردھویا تب بھی غسل جائز ہوا۔

ا صول: پکانے سے ،یا جزاملانے سے پانی کی طبیعت نہ بدلی ہوتو وضو جائز ہے،اور طبیعت بدل گئی ہوتو وضو جائز نہیں۔ یانی میں کوئی چیزمل جائے تو اس کے احکام ایک نظر میں

| <del>_ "</del> |                   | *                                   |            |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
|                | حکم               | <u>ملنے کی قشمی</u> ں               | نمبر       |
|                | وضوجا ئزنہیں      | پکانا شوربے کے لئے                  | (1)        |
|                | وضوجائز ہے        | يكانا نظافت كے لئے                  | <b>(r)</b> |
|                | وضوجا ئزنہیں      | منجمدشيء كاملنا                     | (٣)        |
| وگا            | ایک وصف سےغلبہ    | رقیق شیء کاملنا جس کے صرف دووصف ہوں | (r)        |
|                | دووصف سےغلبہ ہوگا | رقیق شیء کاملنا جس کے تین وصف ہوں   | (2)        |
| غلبه ہوگا      | وزن کے بڑھنے سے   | رقيق شيء كاملنا جسكا كوئي وصف نههو  | <b>(٢)</b> |

قرجمه: (۸) اور پانی میں منجمداشیاء کے ملنے سے جب پانی کی رفت اور سیلان زائل ہوجائے تو غیر تی ء کاغلبہ کہاجائے گا۔
تشریح : چارتم کی چیزیں ہیں ، جب یہ پانی میں ل جائیں تو ہرا کی کے غلبے کی صورت الگ الگ ہے، اس کی تفصیل بیان
کی جارہی ہے[ا] کہلی چیز ۔ منجمد چیزیں، جیسے زعفران، پھل، درخت کی پتی پانی میں ل جائے، تو اس وقت اس کو پانی پر غالب
سمجھا جائے گاجب یانی گاڑھا ہوجائے اور یانی کی رفیت ختم ہوجائے اور سیلان میں کی آجائے۔

وجه : (۱) اس اثر میں ہے کہ نبیز سے وضونہ کرے اس لئے کہ وہ گاڑھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جامد ملنے رقبت اور سیاان ختم ہو جائے تو وضو جائز نہیں ہے۔ قول تا بعی بیہ ہے۔ سمع عن الحسن یقول: لا یتو ضاً بنبیذ و لا لبن ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ۲۷، فی الوضوء باللبن ، ج اول ، ص ۱۲ ، نمبر ۲۵ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ نبیز سے وضونہ کرے کیونکہ مجور ملنے کی وجہ سے گاڑھا ہو چکا ہے۔ (۲) اور اس حدیث میں آئے کی وجہ سے رقت اور سیان باقی ہے اس لئے شمل جائز ہوا۔ حدیث بیہ ہے۔ عسن ام هانی ان رسول الله علی شائی شریف، باب ذکر میں ان واحد فی قصعة فیھا أثر العجین۔ (نسائی شریف، باب ذکر

#### (٩) ولا ينضر تغير اوصافه كلها بجامد كزعفران و فاكهة وورق شجر . (٠ ١) والغلبة في المائعات

الاغتسال فی القصعة التی پیجن فیما ، ۳۲ ، نبر ۲۲۱) اس حدیث میں ہے کہ پانی میں آئے کا اثر تھالیکن اتنا نہیں تھا کہ پانی کی طبیعت بدل جائے تو اس سے شل جائز ہوا۔ (۳) اس حدیث میں بیری کی پتی سے رفت اور سیلان ختم نہیں ہوا اس لئے شسل جائز رہا۔ عن ابن عبداللہ عن النب عن النب عن النب عن النب عن النب عند و حل من بعیرہ فوقص فمات فقال اغسلوہ بماء وسدر و کفنوہ فی ثوبیه ۔ (مسلم شریف، باب مایفعل بالمح م اذامات ۲۸۳ نبر ۲۸۹۱/۱۲۰۱ رابن ماجہ شریف، باب المح م یموت، ص ۲۸۹ ، نبر ۲۸۹ اس مدیث میں ہے کہ بیری کے یانی سے شسل دو۔

لغت : جامدات: جمد سے شتق ہے، جمی ہوئی چیز، جیسے مٹی، ڈھیلہ زعفران وغیرہ، اس کے مقابلے میں مائعات ہے، بہتی ہوئی چیز جیسے دودھ، شربت \_ رفت: پانی میں جو پتلا پن ہوتا ہے اس کو رفت، کہتے ہیں ۔ سیلان: بہنا، پانی میں جو بہنے کی صفت ہے، اس کو سیلان کہتے ہیں، کسی چیز کے ملنے سے یانی گاڑھا ساہوجائے تواس کی رفیت اور سیلان ختم ہوگئی۔ خلط: ملنا، گھل مل جانا۔

ترجمه: (۹) اور منجمد چیز ول سے تمام اوصاف بھی بدل جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے زعفران، اور میوے، اور درخت کے بیتے گرنے سے ہوتا ہے۔

تشریح: جامد چیز مثلا زعفران، کیمل، یا درخت کا پیته پانی میں گرجائے تو چاہے اس سے پانی کے متیوں اوصاف [رنگ، بو، مزا] بدل جائے تب بھی وضو کرنا جائز ہے، جب تک کہ پانی کی رفت اور سیلان نہ بدل جائے۔ دیہات کے تالاب میں پیتہ گر کر پانی کا رنگ، مزا، اور بو بدل جاتا ہے کیکن رفت اور سیلان باقی رہتی اس لئے لوگ اس کو وضوا ورغسل کے لئے استعمال کرتے رہتے ہیں ۔ جامد چیز وں میں غلے کا اعتبار رفت اور سیلان کے بدلنے سے ہے، رنگ، بواور مزاہد لئے سے نہیں ہے۔

ا صول : جامد شیء سے پانی کی رفت اور سیلان ختم ہوجائے تو پانی مغلوب ہو گیا اور وہ شیء غالب ہو گی اس لئے اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ۔ اور رفت اور سیلان ہے، کیکن اوصاف ثلاثہ بدل گئے تو ابھی پانی پر دوسری شیء کا غلبہ نہیں ہے، وضوجائز ہے۔ المحقد میں میں مانہ میں میں کہ جمعے میں گئے میں دوران میں ان کہتا ہوں دخیش میں میں ایک کہتا ہوں ناکر میں میں معلوم سول

العنت: اوصاف: وصف کی جمع ہے، رنگ، بو، مزا کواوصاف کہتے ہیں، بو: خوشبو،اور بد بوکو بو کہتے ہیں۔ فا کھة: میوہ، پھل، جیسے تھجور،انگور،اناروغیرہ۔لون: رنگ طعم: مزا۔رئحة: خوشبو، یابد بو۔

ترجمه: (۱۰) اور بہنے والی چیز میں صرف ایک وصف کے بدلنے سے غلبہ ثنار ہوگا اگرا سکے صرف دو وصف ہوں ، مثلا دودھ، کہ اس میں صرف رنگ اور مزاہے اور بونہیں ہے۔

تشریح : این پرغالب ہوجائے تواس سے اس میں دووصف ہوں تو صرف ایک وصف پانی پرغالب ہوجائے تواس سے اس شیء کا غلبہ ثار کیا جائے گا،اور وضوجا ئرنہیں ہوگا۔ مثلا دودھ میں صرف دوصفت ہیں، رنگ،اور مزا، بونہیں ہے،اس لئے پانی میں

بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون و الطعم ولا رائحة له (۱۱) وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل. (۲۱) والغلبة في المائع الذي لاو صف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. (۱۳) والرابع ماء نجس وهو الذي حلّت فيه نجاسة و كان راكدا قليلا.

دودھ کے ملنے سے پانی کا ایک وصف بدل جائے ،مثلا رنگ بدل جائے ، یا مزابدل جائے توسمجھا جائے گا کہ دودھ غالب ہو گیا اور اب اس سے وضویا غسل کرنا جائز نہیں ہے

ترجمه :(۱۱)اورجس شیء میں تینول صفتیں ہوں اس کے اختلاط سے جس وقت پانی کے دووصفوں میں تغیر آجائے تو غلبہ کا حکم ہوگا ،مثلا سر کہ۔

تشریح: [بیغلبه کی تیسری قتم ہے] جس بہنے والی چیز میں نتینوں اوصاف، رنگ، بو، مزا، نتینوں ہوں، پانی میں ملنے سے اس کے دووصفوں میں تغیر پیدا کر دے تو سمجھا جائے گا کہ یہ پانی پرغالب آگئ اور اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلا سرکہ، کہ اس کا مزا بھی ہے رنگ بھی اور بو بھی ہے، اس کے ملنے سے پانی کا ایک وصف بدلے تو ابھی غلبہ کا تھم نہیں ہوگا، کیکن دووصف بدل جائیں تو ابھی غلبہ کا تھم ہوگا، اور اس سے وضویا غسل جائز نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۲) اوراس بہتی ہوئی چیزجس میں کوئی وصف نہیں ہے جیسے مستعمل پانی اور جس گلاب کے پانی میں بونہ ہواس میں غلبہ کا اعتبار وزن سے ہوگا، پس مطلق پانی کے ایک رطل میں مستعمل پانی کا دور طل مل جائے تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس کا الٹا ہوتو جائز ہے۔

تشریح: [بیفلبرکی چوتھی قتم ہے] جس بہتی ہوئی چیز میں کوئی وصف نہیں ہے، ندرنگ ہے، ندمزا ہے، اور ند ہو ہے، اس میں غلبہ
کی صورت یہ ہے کہ وزن کے اعتبار سے زیادہ ہوجائے تو غالب سمجھا جائے گا، جیسے مستعمل پانی میں کوئی وصف نہیں ہے، یا گلاب
کے رس میں بونہ ہووہ پانی سے زیادہ مل جائے ، مثلا ایک رطل مطلق پانی ہواس میں دور طل ماء مستعمل مل جائے تو غالب سمجھا جائے گا۔ اورا گردونوں برابر ہوں، یا ماء مستعمل ایک رطل ہواور ماء مطلق دور طل ہوتو غالب نہیں سمجھا جائے گا اور وضو جائز ہوگا۔

**اصول**: جس بہتی چیز میں اوصاف ثلاثہ نہ ہواس میں وزن کے اعتبار سے غلبہ کا اعتبار ہے۔

ترجمه : (۱۳) اور چوتھی تنم نجس پانی ہے۔وہ پانی ہے جس میں ناپا کی گرگئی ہو،اور پانی تھہرا ہوا ہواور تھوڑ ا ہو۔[اور تھوڑ ااس کو کہتے ہیں کہ دس ہاتھ کہاور دس ہاتھ چوڑے سے کم ہو]، چاہے ناپا کی کااثر پانی میں ظاہر نہ ہوا ہو۔

تشریح : [پانی کی اوپر پانچ قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے یہ چوتے سم کا پانی ہے۔جسکو, مانچس، کہتے ہیں] پانی دہ درسے کم

#### والقليل مادون عشر في عشر. فينجس وان لم يظهر اثرها فيه.

ہو،اور جاری بھی نہ ہو،مثلالوٹے یا منکے میں پانی ہو، یا جھوٹے تالاب میں پانی ہواوراس میں ناپا کی گر جائے تو چاہے ناپا کی کااثر، رنگ، بو، مزاپانی میں ظاہر نہ ہوا ہو، پھر بھی پانی ناپاک ہوجائے گا،اوراس سے کسی چیز کو پاک کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ پانی کسی کولگ جائے تو وہ بھی ناپاک ہوجائے گا۔

الدائم الله على المال المال

اور بڑا تالاب هو یا ماء جاری هو۔ تو تھوڑی نجاست سے ناپاکنیں ہوگا، جب تک کہ نجاست کی وجہ سے پانی کارنگ، یا مزا، یا بونہ بدل جائے (۱) اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن ابسی امامه الباهلی قال قال رسول الله علی ان الماء لایہ جسه شیء الا ماغلب علی ریحه و طعمه و لو نه. (ابن ماجہ شریف، باب الحیاض، ص ۲۸، نمبر ۵۲۱ مرطحاوی، باب الماء تقع فیہ النجاسة ص ۱۵) اس حدیث میں ہے کہ بڑے تالاب میں جب تک تین وصف میں سے ایک نہ بدلے پانی ناپاکنہیں ہوگا (۲) اس حدیث میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ بیر بضاعہ میں ناپاکی وجہ سے تینوں میں سے ایک وصف نہیں بدلاتو حدیث میں ناپاک

ہونے کا تھم نہیں لگایا، حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال قبل یا رسول الله انتوضا من بئو بضاعه و هی بئو یہ لیے فیصلہ السحین ولحوم الکلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ ان الماء طهور لاینجسه شیء۔ (ترندی شریف، باب ماجاء فی بئر بضاعة ، سماا نمبر۲۲) اس حدیث سے معلوم شریف، باب ماجاء فی بئر بضاعة ، سماا نمبر۲۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناپاک نہیں ہوگا۔ (۳) اس اثرین ہے کہ توش بڑا ہوتا ہو اس کے اس کے کہ توش بڑا ہوتا ہے اس کے اس کے کہ توش بالی بی بی لی بی لیوناپاک نہیں ہوگا۔ اُن عصر بن الخطاب خرج فی رکب فیہم عمر و بن العاص لصاحب الحوض هل ترد حوضک السباع؟ فقال بن العاص حتی ور دوا حوضا فقال عمر و بن العاص لصاحب الحوض هل ترد حوضک السباع؟ فقال عصر بن الخطاب : یاصاحب الحوض لا تخبر نا فانا نو دعلی السباع و تود علینا ۔ (سنن لیس کی باب سورسائر الحوانات کی اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا توش ناپاک نہیں ہوتا الحوض الفان بولی کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا توش ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ بڑا توش ناپاک نہیں ہوتا ہو سام الماء الماء لا قال : و الجیف فذکو ذالک له توضا او شرب من غدیر کان یلقی فیه لحوم الکلاب ، قال و لا أعلمه الا قال : و الجیف فذکو ذالک له توضا له ان الماء لا ینجسه شیء ۔ (مصنف عبرالرزاق ، باب الماء لا بخرہ شی وہ ماچاء فی ذالک ، جاول س الماء لا بندی سے کہ بڑا تالا ب سے وضوفر مایا اور پانی پیا ، جس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

ا بعت : حلت: حلول سے مشتق ہے، داخل ہونا، خلط ملط ہونا۔ را کدا؛ گھہرا ہوا۔ اثر ھا: نجاست کا اثر ، سے مرادیہ ہے کہ نجاست کی وجہ سے یانی کارنگ، یامزا، یابوبدل جائے۔

#### و القليل مادون عشر في عشر

دس ہاتھ لمبا ہوا ور دس ہاتھ چوڑا حوض ہوتو ماء کثیر ہے، اور اس سے کم ہوتو اس کو ما قلیل کہتے ہیں۔

وجه: (۱) اصل بنیادیہ ہے کہ ماءکیر، یابرا تالاب اس کو کہتے ہیں کہ، انابرا تالاب ہو کہ اس کی ایک جانب نجاست گری ہواور
آدمی تالاب کی دوسری جانب وضویا عسل کر بے تواس کی حرکت سے نجاست کا اثر آدمی تک نہ پننی پاتا ہوتو اس کو برا تالاب کہتے ہیں،
اور اسی کو ماءکیر کہتے ہیں، کیونکہ تالاب کے لمبے چوڑے ہونے کی وجہ سے نجاست کا اثر آدمی تک نہیں پہنیا، توجس جانب نجاست
گری ہے اس جانب نا پاک ہے اور آدمی کی جانب پاک ہے۔ وہاں وضوء عسل کرنا جائز ہے۔ اب فقہاء نے دیکھا کہ دس ہاتھ لمبااور
دس ہاتھ چوڑا تالاب ہوتو دوسری جانب نجاست کا اثر نہیں پہنچتا ہے، اس لئے عوام پر سہولت کے لئے دہ در دہ کا قول اختیار کرلیا، ورنہ
اصل فریح سے ان اللہ بوتو دوسری جانب نجاست کا اثر نہیں اس کے قال ابو داو د: و قدرت انا بئر بیضاعة بر دائی مددته علیها
شم ذرعته فاذا عرضها ستة أذرع ۔ (ابوداود شریف، باب ماجاء فی بئر بضاعة ،ص اا ، نمبر کے ) اس اثر میں امام ابوداود نے

بئر بضاعة کوناپا تو وہ چھ ہاتھ تھا اورا سکے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔اس سے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ نے مزیدا حتیاط فرمایا اور دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا کا مسلک اختیار کیا۔

> ﴿ ده درده ، انج ، ف ، اور میٹر کے صاب سے ﴾ ﴿ ده درده ، ف کے صاب سے ﴾

ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے، لینی اٹھارہ (18) آنچ کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے دس ہاتھ کمبا پندرہ فٹ کمباہوا اور وہی پندرہ فٹ چوڑا ہوا۔ اور پندرہ کو پندرہ میں ضرب دینے سے ہوا۔ اور پندرہ کو پندرہ میں ضرب دینے سے مربع فک بڑا تالاب ہوا۔ نوٹ: کمبائی اور چوڑائی کو ضرب دینے سے مربع فکتا ہے۔

﴿ ده درده ، گزے حساب سے ﴾

ا یک ہاتھ آ دھے گز کا ہوتا ہے۔اسلئے دس ہاتھ پانچ گز کا ہوا۔اسلئے پانچ گز لمبااور پانچ گز چوڑ ابڑا تالاب ہوا۔جسکا مربع (25) گز ہوگا۔

﴿ ده درده، میٹر کے حساب سے ﴾

ایک ہاتھ 0.4572 میٹر کا ہوتا ہے اسلئے دس ہاتھ 4.572 میٹر لمبا ہوا ۔اور وہی 4.572 میٹر چوڑا ہوااور مجموعہ 20.903 مربع میٹر ہوا۔

﴿ گول كنوان كا قطر ﴾

اورا گرکوئی حوض، یا کنوال گول ہوتو اسکے نی کا قطر 16.925 فٹ ہونا چاہئے۔اور میٹر کے اعتبار سے 5.158 میٹر قطر ہونا چاہئے۔

# ﴿ برُ ے تالا ب كا حساب ايك نظر ميں ﴾

|                              |              | - | ,                             |              |
|------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|
| کتنے کا ہوتا ہے              | کیا          |   | کتنے کا ہوتا ہے               | کیا          |
| 7.62 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔  | ایک قبضه     |   | 2.54 _ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ | ايكانچ       |
| 4 _ انگلیوں کا ہوتا ہے۔      | ایک قبضه     |   | 39.37 _الچ کا ہوتا ہے۔        | ایک میٹر     |
| 0.75 ۔ اپنج کی مانی گئی ہے   | ايكانگلى     |   | 18۔ اٹنچ کا ہوتا ہے۔          | ایک عام ہاتھ |
| 45.72 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ | ایک عام ہاتھ |   | 1.50 ـ ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے۔    | ایک عام ہاتھ |
| 3۔انچ کا ہوتا ہے             | ایک قبضه     |   | 12۔ اٹنچ کا ہوتا ہے۔          | ايكەنگ       |
|                              |              |   | 36 ۔ اپنچ کا ہوتا ہے۔         | ایکگز        |

## ﴿ دە درده ، حوض كتنابر ا موتا ہے ﴾

| مربع فشريا گز          | גוג | چوڑائی     | ضرب | لىبائى     | برڻا حوض |
|------------------------|-----|------------|-----|------------|----------|
| 100 ـ مربع ہاتھ ہوا    | 11  | 10 ہاتھ    | ×   | 10 ہاتھ    | برواحوض  |
| 225_مربع فٹ ہوا        | II  | 15فٹ       | ×   | 15 فٹ      | برڻا حوض |
| 25_مربع گز ہوا         | =   | 5 گز       | ×   | 5 گز       | برڻا حوض |
| 20.903 ـ مربع ميثر ہوا | П   | 4.572 ميٹر | ×   | 4.572 میٹر | برڻا حوض |

# ﴿ كُول حُوضَ يا كُول كنوان كا قطر كتنا هوكا ﴾

| كتنافك ريا گز                          | گول حوض کا قطر |
|----------------------------------------|----------------|
| 16.925 ـ فٹ ہوگا تو دہ در دہ ہوجائے گا | گول حوض کا قطر |
| 5.1589 ميٹر ہوگا تو دہ دردہ ہوجائے گا  | گول حوض کا قطر |

## ﴿ گُول چِیز ناپنے کا فارمولہ ﴾

گول چیز ناپنے کے لئے چارالفاظ کی تشریح یا در کھنا ضروری ہے۔(۱) قطر (۲) پائی (۳) گول کروی کا رقبہ(۴) گول در همی کا رقبہ۔

(۱) قطر: گول چیز کے درمیان کی لمبائی کوقطر کہتے ہیں اس گول کے پچھیں جو کیسر ہے بیقطر ہے

(۲) پائی کسی گول چیز کو ناپنے کے لئے پائی کی عددکو ضرور استعمال کیا جاتا ھے -22 ہے 7 کو پائی کسی گول چیز کو ناپنے کے لئے پائی کی عددکو ضرور استعمال کیا جاتا ھے -22 ہے 7 کو پائی کہتے ہیں کلکو لیڑ سے اسکا حساب 3.14285 ہوتا ہے ،لیکن انگریزی کتاب میں اسکا حساب اس سے ہوگا۔

(٣) گول کروی کا رقبہ ہے: ۔گیندجیسی چیز جوبالکل گول مول ہواسکو گول کروی، کہتے ہیں، جو, کو أة، ہے شتق ہے۔ گول کروی میں دوقطر ہوتے ہیں، ایک دائیں سے بائیں کی جانب، اور دوسر ااو پر سے نیچ کی جانب، اسلئے گول کروی کے او پر کا پورا رقبہ نکا لئے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قطر کو دوسر فظر سے ضرب دیں، جو حاصل ضرب ہوگا اسکو پائی سے ضرب دیں تو گول کروی کے او پر کا پورا رقبہ نکل جائے گا۔ مثلا ایک گیند کا قطر 7 ای ہے، اور گیند مکمل گول ہے اسلئے دونوں قطر سات سات ای کے ہوئے، اسلئے ایک قطر 7 کو 7 میں ضرب دیں تو حاصل ضرب قطر 7 کو 7 میں ضرب دیں تو حاصل ضرب ملک کی ایک ایک ہوئے ، اسکو پائی 1416 ہے ضرب دیں تو حاصل ضرب میں تو حاصل خرب کے 153.938

اورا گرگیند کوکاٹ کراسکی کی ہوئی جانب کے رقبے کو معلوم کرنا ہوتو گیند کے پورے رقبے کو 4سے تقسیم دے دیں تو گیند کی ایک جانب کا رقبہ معلوم ہوجائے گا۔ مثال مذکور میں پورے گیند کا رقبہ 153.938 مربع اپنچ تھا اسکو 4سے تقسیم کیا تو حاصل تقسیم 38.4845 مربع اپنچ ہوا یہ گیند کی ایک جانب کا رقبہ ہے

اور گیند کی گولائی ناپناہوتو گیند کے قطر کو پائی سے ضرب دے دیں ، حاصل ضرب گیند کی گولائی ہوگی۔ مثال مذکور میں گیند کا قطر 7 اپنے تھا تو 7 کو پائی 1416 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 21.9912 مربع اپنے ہوگا ، پیگیند کی گولائی ہوئی ۔ نوٹ : پیر حساب سمت قبلہ نا بینے میں کا م آئے گا۔

(٤) گلول در همی کا رقبہ: بیدر هم سے مشتق ہے اسلئے اسکوگول در همی کہتے ہیں۔ در هم چاروں طرف سے گول نہیں ہوتا صرف اوپر سے گول ہوتا ہے۔ اسکی گولائی کونا پنے کے لئے بھی اوپر کا ہی فار مولہ استعال کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر اسکی گولائی نا پنا ہوتو اسکے قطر کو پائی سے ضرب دے دیں تو اوپر کی گولائی نکل آئے گی۔ مثلا در هم کا قطر 2.75 سینٹی میٹر ہوتا ہے اسلئے اسکو پائی 3.1416 سے ضرب دے دیں حاصل ضرب 8.6394 مربع سینٹی میٹر ہوگا، بیدر هم کی اوپر کی گولائی ہوگی۔

#### (۱ $^{\alpha}$ ) او جاریا و ظهر فیه اثرها. ( $^{\alpha}$ ) و الاثر طعم او لون او ریح.

اوراگر درهم کی پیٹے، یا پیٹ کا رقبہ نا پناہوتو درهم کے قطر کو قطر سے ضرب دیں ، جو حاصل ضرب ہواسکو پائی سے ضرب دیں اوراس حاصل ضرب کو چار سے نقسیم کر دیں تو جو حاصل تقسیم ہوگا وہ درهم کی پیٹے، یا پیٹ کا رقبہ ہوگا۔ مثال مذکور میں درهم کا قطر 2,75 سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو پائی 3.1416 سے ضرب میٹر ہے اسکے 2.75 کو 2.75 سے ضرب دیں حاصل ضرب 2.5625 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو کا میٹر ہوگا ، پھر اسکو کہ سے تقسیم دے دیں حاصل تقسیم 5.93958 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو کہ سے تقسیم دے دیں حاصل تقسیم 5.93958 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو کہ سے تقسیم دے دیں حاصل تقسیم 5.93958 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو کہ سے تقسیم دے دیں حاصل تقسیم 5.93988 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو کہ بیٹر میں کام آئے گا۔

دہ در دہ حوض کو گول حوض میں تبدیل کرنے کا حساب: ۔ اوپردہ دردہ لیخی در ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا حوض کے بارے میں بتایا کہ اس میں وضو جائز ہے لیکن اگر بڑا کنواں ہویا گول حوض ہوتو اسکا حساب اس طرح ہوگا۔ کہ حوض کی لمبائی اور چوڑائی کو ضرب دیں جاصل ضرب کو پائی 1416 ہے تقسیم کریں چرحاصل تقسیم کو برابر برابر میں تقسیم کردیں تو گول کنویں کا قطر نکل جائے گا اور گول کنویں ، یا گول حوض کے قطر کو ناپ نے سے مسئلہ مل ہوجائے گا۔ مثلا دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ ڈیڈ اموگا اسلئے کہ ایک ہاتھ ڈیڈ فٹ کا ہوتا ہے۔ اور 15 کو 15 سے ضرب دیں تو 225 مربع فٹ دہ در دہ حوض ہوا ، چراسکو کے سے ضرب دیں تو 2000 مربع فٹ ہوا ، اس حاصل تقسیم کو برابر برابر میں تقسیم کریں تو 16.9256 فٹ گول حوض کا قطر ہوجائے گا۔ یعنی اگر کسی کنویں کا قطر ہوجائے گا۔ یعنی اگر کسی کنویں کا قطر ہوجائے گا۔ یعنی اگر کسی کنویں کا قطر ہوجائے سے صرب کے مطابق ہے اور اس سے وضوکر ناجائز ہے۔

میٹر کے حساب سے گول حوض کا حساب اس طرح ہوگا:۔ایک ہاتھ 45.72 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اسلئے دس ہاتھ لمبا 4.572 میٹر ہوگا اور وہی 4.572 میٹر چوڑ اہوگا ان دونوں کو ضرب کریں تو 20.9031 مربع میٹر دہ در دہ حوض ہوگا۔اب اسکو 4 سے ضرب دیجئے تو حاصل ضرب 83.6127 مربع میٹر ہوجائے گا،اسکو پائی 3.1416 سے تقسیم کریں تو حاصل تقسیم 26.6146 ہوگا، پھر اسکو برابر برابر میں تقسیم کریں تو 5.1589 میٹر ہوگا جو گول کنویں کا قطر ہوگا یہ کنواں دہ در دہ کے برابر ہے اس سے وضوکر ناجا کڑے۔

اور دوض اتنا گہرا ہو کہ چلو بھرنے سے زمین نہ کھلے ہیچے روایت یہی ہے۔

لغت: حلت: حلول سے مشتق ہے، حلول کر گیا ہو، گر گیا ہو۔ را کدا: گھبرا ہوا ہو، بہتا یانی نہ ہو۔

قرجمه : (١٦٠) يا ياني جاري مواوراس مين نجاست كاثر ظاهر موكيامو [توياني ناياك موكا]

تشریح : پانی جاری ہو، یا پانی دہ دردہ ہو، کین اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے تینوں اثر [یعنی رنگ، بو، مزا] میں سے کوئی ایک بدل گیا تو پانی نا پاک شار کیا جائے گا۔ بدل ہونجاست گرنے کے باوجوداس کونا پاک نہیں شار کیا جائے گا۔

ترجمه: (۱۵) اوراثر مزاءرنگ اور بوہ۔

#### (۵ ا [ب])و الخامس ماء مشكوك في طهوريّته وهو ما شرب منه حمار او بغل.

تشريح : نجاست كااثر ظاهر مونے كا مطلب يہ ہے كه، مزا، رنگ، يابوبدل گيا مو

وجه: اس حدیث میں اس کا ثبوت گررگیا ہے۔ عن ابی امامة الباهلی قال قال رسول الله عَلَیْ ان الماء لاینجسه شیء الا ماغلب علی ریحه و طعمه و لونه (ابن ماجه شریف، باب الحیاض، ص ۲۵، نمبر ۵۲۱ مطحاوی شریف باب الما تقع فیه النجاسة ص ۱۵) اس حدیث میں ہے کہ بڑا تا لاب ہویا جاری پانی ہوتو تینوں اوصاف میں سے ایک نہ بدل جائے پانی نا پاکنہیں ہوگا۔

ترجمه :(۱۵[ب]) اور پانچوین شماس کے پاک ہونے میں مشکوک پانی ہے،اوروہ جس سے گدھے یا خچرنے پیا ہو۔ تشریح : بیہ پانی کی پانچویں شم ہے،جسکو ماء مشکوک، کہتے ہیں، جس پانی کو گدھے نے پیا ہو، یا خچر نے پیا ہوتواس کا جوٹھا مشکوک ہوگیا۔مشکوک کا مطلب بیہ ہے کہ یہ بھی شک ہے کہ وہ پانی پاک ہے، اس لئے اس سے وضو جائز ہے۔اور یہ بھی شک ہے کہ وہ پانی نایاک ہے اس لئے اس سے وضو جائز نہیں ہے،اسلئے تیم کیا جائے۔

وجه: (۱) مشکوک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گدھے گوشت اور پینے کے سلسلے میں دونوں قتم کے دلائل ہیں۔ آپ نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اور جب گوشت حلال نہیں ہوگا تو اس کا نکلا ہوا تھوک بھی نجس ہوگا۔ اس اعتبار سے گدھے کا جوٹھا ناپاک ہونا چاہئے لیکن آپ گدھے پرسوار ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پڑے پرگدھے کا پیپندلگا ہوگا اور پسینہ گوشت سے نکلتا ہے اور پسینے کا تھم بھی وہی ہے جو تھوک کا تھم ہے۔ اس لئے اگر پسینہ لگنے سے کپڑ انہیں دھویا اور پسینہ پاک ہوتا اس اعتبار سے نکلتا ہے اور پسینے کا تھم بھی وہی ہے جو تھوک کا تھم ہے۔ اس لئے اگر پسینہ لگنے سے کپڑ انہیں دھویا اور پسینہ پاک ہوتا اس اعتبار سے تھوک بھی پاک ہونا چاہئے ۔ گویا کہ گدھے کے تھوک کے سلسلے میں دونوں قتم کے دلائل ہیں اس لئے گدھے کا جوٹھا مشکوک ہے۔ (۲) نجس ہونے کی دلیل بیروں میں جانب ہونا ہے ہے۔ عن جانب بن عبد اللہ قال نہیں دسول اللہ عالیہ ہوگا۔ (۳) انر میں ہے کہ گدھے کا جوٹھا مگروہ الانسیۃ ، سانی الوضوء بسور الحمار والکلب من کرھہ ، جاول النسیۃ ، سانی الوضوء بسور الحمار والکلب من کرھہ ، جاول ہے۔ عن ابن عمر أنه کان یکرہ سئور الحمار ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، سانی الوضوء بسور الحمار والکلب من کرھہ ، جاول ہیں ہوگا۔ (۳) اس اثر میں ہے کہ گدھے کا جوٹھا کمروہ ہے۔ عن ابن عمر أنه کان یکرہ سئور الحمار ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ، سانی الوضوء بسور الحمار والکلب من کرھ ، جاول

نچر كاحكم گدهے كاحكم ہے كيونكہ فچر گدھے سے پيدا ہوتا ہے۔ (۱) حديث يہ ہے۔ عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيب البخال و البخيل ، و لم ينهنا عن البخيل ، ابوداود شريف، باب في اكل لحوم الخيل ، ص ١٣٥ نمبر ٣٥٨٩) اس حديث ميں ہے كہ فچر كا گوشت گدھے كى طرح ممنوع ہے

۔(۲) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن حماد قال: البغل من الحمار (مصنف ابن البی شیبة نمبر ۳۰۸) (۳) دوسری روایت میں ہے۔ عن ابر اهیم قال: کان یکرہ سئور البغل، والحمار ۔ (مصنف ابن البی شیبة ، ۱۳ فی الوضوء بسور الحمار والكلب من كرهه، جاول، سم ۳۵ نمبر ۳۵ اس اثر سے معلوم ہواكہ گدھے اور فچر كا تحكم ايك ہے۔

(۱) اورتھوک یاک ہونے کی دلیل بیحدیث ہے . عن معاذ قال کنت ردف النبی عُلَیْتُ علی حمار یقال له عفیر . (بخاری شریف،باباسم الفرس والحمارص ۴۰۰ نمبر۲۸۵) آپ گدھے پرسوار ہوئے تو کیڑے پر پسینہ لگا ہوگا اور پسینہ پاک ہے تو تھوک بھی یاک ہونا جا ہے۔ (۲) اصل کے اعتبار سکا گوشت یاک ہے اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن انسس بن مالک أن رسول الله عَلَيْكُ جاء ٥ جاء فقال أكلت الحمر، ثم جاء ٥ جاء فقال اكلت الحمر، ثم جاء ٥ جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادي في الناس: ان الله و رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس . ( بخاری شریف، بابلحوم الحمرالانسیة ، ۱۹۸۳ ، نمبر ۵۵۲۸ رمسلم شریف، بابتح بیماً کل محم الحمرالانسیة ، ص ۸۶۸ ، نمبر ۴۰ ۱۱٫۱۹۴ ۵۰۲۱/ ) اس حدیث میں ہے کہ جہاد کا جانور نہ ختم ہو جائے اسلئے گدھے کے گوشت کوحرام کیا ، اسلئے اصل کے اعتبار سے گدھے کا گوشت حلال ہے اسلئے اسکا جوٹھا بھی یاک ہونا جا ہے (٣) حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کے اعتبار سے گدھے کا گوشت ابھی بھی حلال و قد كان النبي عُلَيْكُ حرم لحوم الحمر الاهلية ....فقال : أطعم اهلك من سمين حمرك فانما حرمتها من اجيل جوال القرية ، يعني الجلالة (ابوداود شريف، باب في اكل لحوم الحمر الاهلية ، ٣٨٠٥ ، نمبر ٣٨٠٩ ) اس حديث ميس ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے۔اور جب گوشت حلال ہو گا تو اسکا پسینہ اور جوٹھا بھی یاک ہو گا۔( ۴ ) گدھے کے جوٹھے کے یا کہونے کی دلیل بیاثر ہے۔عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بسور الحمار \_(مصنف ابن الى شية ٣٢٠من قال لا بأس بسورالحمار،ج اول جس ۳۵ ،نمبر۳۱ )اس اثر میں گدھے کے جو مٹھے کوتقریبایاک کہاہے۔ان دونوں قتم کے دلائل کی وجہ سے گرھے کا جوٹھا مشکوک ہے۔

### ﴿فصل: في احكام السؤر

(٢١) والماء القليل اذا شرب منه حيوان يكون على اربعة اقسام ويسمى سؤرا. (١١) الاول طاهر

## ﴿ جانور کے جوٹھے کا بیان ﴾

قرجمه: (١٦) تھوڑے یانی سے کوئی جانور یی لے، تواس کی چارشمیں ہیں، اس کا نام سورہے [جوٹھاہے]

تشریح: تھوڑایانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یانی دہ در دہ سے کم ہو، اور جاری یانی نہ ہو، کیونکہ دہ در دہ یانی ہو، یا جاری یانی ہوتواس سے سور کے پینے سے بھی نایا کنہیں ہوگا، ہاں اس سے کم ہوتواس کے پینے سے نایاک ہوگا۔

﴿ جا وشم كے جو ٹھے ایک نظر میں ﴾

| حکم      | ڪس جا نور کا جوڻھا                  | نمبرشار |
|----------|-------------------------------------|---------|
| پاکہ     | آ دمی وغیره کا جوشا                 | (1)     |
| ناپاکہ   | کتے ،اورسور وغیرہ کا جوٹھا          | (٢)     |
| مکروہ ہے | بلی ، کھلی ہوئی مرغی وغیرہ کا جوٹھا | (٣)     |
| مشکوک ہے | گدھے، نچر کا جوٹھا                  | (r)     |

تسرجمه: (۱۷) پہلایانی پاک ہاور پاک کرنے والا بھی ہے، یہ وہ یانی ہے جس سے آدمی نے یا گھوڑے نے، یا جن حانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہواس نے بیا ہو۔

تشريح : آدمى نے پيا مو، تو آدمى كا جو الله ياك ہاس كئاس كاباتى مانده يانى ياك بھى ہاوردوسرى چيزكو ياك كرنے والا بھى ہے،اس لئے اس سے وضو، یا تخسل جائز ہے۔اسی طرح گھوڑ ہے کا جوٹھا، یا جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہواس کا گوشت بھی یاک ہے،اس کا جوٹھا بھی یاک ہے۔

وجه: (١) اس مديث بين م كرآ وى كاجوشا پاك بــ عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله عَانْ عَالْ الله عَانْ الله عَالله عَانْ الله عَانْ الله عَانْ الله عَانْ الله عَلْ الله عَانْ الله عَانْ الله عَانْ الله عَالْ الله عَانْ الله عَلْ الله عَانْ اللهُ عَانْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ اللهُ عَانْ اللهِ عَانْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ اللهُ عَانِ اللهِ عَانْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ اللهُ عَانْ الله عَلْ الله عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَالْ الله عَلْ الله عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَانِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ ا بن الوليد على ميمونة فجاء تنا باناء من لبن فشرب رسول الله عُلِيله وانا على يمينه و خالد على شماله فقال لى الشربة لك فان شئت اثرت بها خالدا فقلت ما كنت لاوثر على سورك احدا . (شَاكَر مَدَى،باب،ماجاء فی صفۃ شراب رسول اللّٰه ﷺ ص١٣) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آ دمی کا جوٹھا یاک ہے۔ تب ہی تو آ پٹ نے اپنا جوٹھا دوسرے کو ينخ ويا(٢) عن عائشة قالت : كنت اشرب و أنا حائض ،ثم اناوله النبي عَلَيْكُ فيضع فاه على موضع في " فيشه رب \_ (مسلم شريف، باب جوازغشل الحائض رأس زوجها ،الخص ١٣٢١ نمبر • ٦٩٢٧ ١٧ بوداو دشريف ، باب مواكلة الحائض و مطهِّر وهوما شرب منه آدمي او فرس او ما يؤكل لحمه. (١٨) والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب او الخنزير او شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب.

عبامعتها بس ۱۹۹۸ نبر ۲۵۹ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حاکفہ عورت کا چوٹھا پاک ہے (۳) گھوڑ کا جوٹھا پاک ہے اس کے لئے سیصدیث ہے۔ عن اسسماء قالت نحو نا فوسا علی عهد رسول الله عَلَیْ فاکلنا ۵ ۔ (بخاری شریف، باب لحوم الخیل، ۱۹۸۳ نبر ۱۹۸۳ نبر ۱۹۵۳ نبر ۱۹۵۹ نبر ۱۳۵ میں ہے کہ گھوڑ کا گوشت حال ہے، اس لئے اس کا جوٹھا پاک ہوگا۔ (۲) عن جابو بن عبد الله قال نهی النبی عَلَیْ ہی ہو خیبو عن لحوم اللہ ہوال ہے، اس لئے اس کا جوٹھا پاک ہوگا۔ (۲) عن جابو بن عبد الله قال نهی النبی عَلیْ ہی ہو خیبو عن لحوم النبی عَلیْ ہی میں ۱۹۸۹ نبر ۱۹۸۳ نبر ۱۹۸۱ نبر الله ما اکل لحمه الوضوء بسور الفرس والعیر ، جاول س ۱۳۱ نبر ۱۳ اس مدیث میں ہے کہ جبکا گوشت طال ہے اس کا جوٹھا بھی پاک ہو الوضوء بسور الفرس والعیر ، جاول س ۱۳۸۱ نبر ۱۳۸۱ نبر ۱۳۸۱ اس مدیث میں ہے کہ جبکا گوشت طال ہے اس کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ الوضوء بسور الفرس والعیر ، جاول س ۱۳۸۱ نبر ۱۳۸۱ اس مدیث میں ہے کہ جبکا گوشت طال ہے اسکاجوٹھا بھی پاک ہے۔ الوضوء بسور الفرس والعیر المیان بیاک پانی ہے ، جس کا استعال جائز نبیس ہے یہ وہ پانی ہے جس سے کتے نے ، سور نے ، پا پھاڑ کھانے والے جانور نے پیا ہو، عیسے چیتا اور بھیر پا۔

تشریح: یددوسر فتم کاپانی ہے جسکوایسے جانور نے پیا ہے جس کا گوشت کھانا حرام ہے، ابھی گزرا کہ تھوک گوشت سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے جس جانور کا گوشت حرام ہے اس جانور نے پانی پیا ہوتو اس کا جوٹھانا پاک ہے، اس کوکسی چیز کو پاک کرنے کے لئے استعال کرنا جائز نہیں۔ جیسے کتے کا جوٹھا، سور کا جوٹھا، چیتے کا جوٹھا اور بھیٹر ئے کا جوٹھا۔

 ( 9 ) والشالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحداة وسواكن البيوت كالفارة لا العقرب.

السباع وكل ذى مخلب من الطير ، ص ١٩٣٨ ، نمبر ١٩٣١ ، ١٩٣٨ ) قاعده گزر چكا ہے كہ جس كا گوشت حرام اس كا جو گھا نا پاك ہے۔ چيتے اور بھیٹر ئے كا گوشت حرام ہے اس لئے اس كا جو گھا بھى نا پاك ہے۔ (٣) بھیٹر یا پھاڑ كھانے والا جا نور ہے ، اور اس كا گوشت حرام ہے اس كى وليل بيعد بيث ہے۔ عن حب ان جزء عن أخيله خزيمة بن جزء قال سألت رسول الله عَلَيْتُ عن اكل المنصب قال و يأكل الفت عن أكل الفت عن أكل الفق عن أكل الفت عن أكل الفت عن أكل الفت عن أكل الفت من اكل الذئب فقال و يأكل الذئب أحد فيه خير ؟ ۔ (تر مَدى شريف، باب ماجاء في أكل الفت ، ص ٢٢٣ ، نمبر ١٩٥٢) اس حديث ميں ہے كہ بھیٹر یا كا گوشت نہيں كھا يا جا سكتا ہے۔

لغت: سباع: بهارُ کھانے والا جانور۔ بہائم جنگل جانور۔ فھد: چیتا۔ الذئب: بھیڑیا۔

ترجمہ: (19) تیسری قتم کاوہ پانی ہے کہ دوسر ہے پانی کے ہوتے ہوئے اس کا استعال مکروہ ہو، یہ بلی ، اور کھلی ہوئی مرغی ، اور پھاڑ کھانے والے پرندے ، مثلا شکرے اور باز اور چیل کا جو ٹھا ، اور گھر میں رہنے والے جانو کا جو ٹھا ، جیسے چو ہا سوائے بچھو کے۔

تشعریہ : یہ تیسری قتم کا پانی ہے ، یہ کمروہ پانی ہے ۔ دوسرے پانی کے رہتے ہوئے اس پانی کا استعال کرنا مکروہ ہے ، یہ سارے وہ جانو رہیں جن کا جو ٹھا مکروہ ہے ، وہ مرغی جو گھلی پھرتی ہے اور نا پاکی میں مند ڈالتی رہتی ہاں کا جو ٹھا مکروہ ہے ، وہ کا سی کا جو ٹھا مکروہ ہے ، وہ کے اس کے اس کے اس کا جو ٹھا نا پاک ہونا چا ہے لیکن یہ اور گھر میں پانی پی لیتا ہے ، اس کئے اس کے جو ٹھے سے بچنا مشکل ہے اس کئے اس کا جو ٹھا بھی نا پاک ہونا چا ہے ، لیکن راح ہی میں یہ پانی پی لے رہند والے جانو رمثلا چو ہا ، بلی وغیرہ کا گوشت جرام ہے اس کئے اس کا جو ٹھا بھی نا پاک ہونا چا ہے ، کیکن راح ہی میں یہ پانی پی لے گا ، یا کھانا کھا لے گا ، اس لئے اس کے جو ٹھے ہے بچنا مشکل ہے اس کئے اس کے جو ٹھے کو بھی نا پاک کے بجائے مگروہ قرار دیا ۔ گا ، یا کھانا کھا لے گا ، اس لئے اس کے جو ٹھے سے بچنا مشکل ہے اس لئے اس کے وہ ٹھے کو بھی نا پاک کے بجائے مگروہ قرار دیا ۔ پیلی وہ بیس دیکھوکا جو ٹھا پاک اس لئے وہ اس کے اس کئے وہ کھی کے در ہے میں ہے اور اس کا جو ٹھا مکر وہ نہیں ہے ، اس لئے وہ کہسی کے در بے میں ہے اور اس کا جو ٹھا مکر وہ نہیں ہے ۔ دلیل وجہ میں دیکھیں ۔

وجه : (۱) بلی پھاڑ کھانے والا جانور ہے اس لئے اس کا جوٹھانا پاک ہونا چاہئے لیکن بیگھر میں رہتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہے اس لئے شریعت نے شہیل دیدی اور اس کا جوٹھا مکر وہ ہوا۔ (۲) حدیث میں ہے عن ابی ھریو ق عن النبی علی کا جوٹھانا پاک ہے تب ہی تو ایک مرتبہ دھونے کے شریف، باب ما جاء فی سور الکلب ص ۲۷ نمبر ۱۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلی کا جوٹھانا پاک ہے تب ہی تو ایک مرتبہ دھونے کے لئے کہا (۲) عن ابی ھریر ق قال النبی علی النبی النبی علی النبی النبی النبی النبی النبی علی النبی النبی

قطنی باب سؤرالھر ق ، ج اول ،ص ا کے ،نمبر ۲۱۷ ) جب بلی چھاڑ کھانے والی ہے تو اسکا گوشت نایاک ہوا ،اسلئے اسکا جوٹھا بھی نایاک ہوگا۔ (۳) کیکن دوسری حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکے جو ٹھے میں تسہیل ہے کیونکہ یہ ہمیشہ گھر میں رہتی ہے اسکے اسکے جو من ایاک قراردین تومعامله شکل موجائے گا۔ حدیث بیہے۔ عن کبشة بنت کعب بن مالک. ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوء ا قالت فجائت هرة تشرب فأصغى لها الاناء حتى شربت ، قالت كبشة فرأني انظر اليه فقال أتعجبين يا ابنة اخى ؟ فقلت نعم ،قال ان رسول الله عَلَيْكُ قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات (ترندى شريف، باب ماجاء في سورالهر قص ٢٧ نمبر٩٢ رابوداؤد شريف، باب سؤر الھر ۃ ،ص١٢، نمبر۷۵ )اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بلی کا حجموٹا یا ک ہے۔اس لئے دونوں حدیثوں کوملانے کی وجہ سے پیر کہتے ہیں کہ بلی کا جوٹھا مکروہ تنزیبی ہے۔ یہی حال گھر میں رہنے والے تمام جانوروں کا ہے۔ (۴) مرغی کا گوشت حلال ہے کیکن کھلی ہوئی ہونے کی وجہ سے نجاست میں منہ ڈال سکتی ہے اس لئے اس کا جوٹھا نا یا ک ہونا جا ہے 'لیکن اس سے بچنا مشکل ہے اس لئے اس کو كروه قرار ديال اسك ليح الربيب عن الحسن انه كان يقول: في الدجاجة تشرب من الاناء يكره ان يتوضأ بے۔ (مصنف ابن الی شبیۃ ،۳۴ الوضوء بسورالد جاجۃ ، ج اول ،۳۲ سنمبر۳۲۳ )اس اثر میں ہے کہ مرغی کا جوٹھا مکروہ ہے،مرغی بندھی ہوئی ہو،اورنجاست نہ ہونے کا یقین ہوتواس کا جوٹھایا ک ہے،اورنجاست کا یقین ہوتواس کا جوٹھانا یاک ہے۔(۵)اثر میں ہے کہ برندے کی بیٹ نایا کنہیں ہے کیونکہ اس میں مجبوری ہے، جب اسکی بیٹ نایا کنہیں تو اسکا تھوک بدرجہ اولی نایا کنہیں ہونا ع عليه فقال له بعض الحسن قال: سقطت هائمة على الحسن فذرقت عليه فقال له بعض القوم: نأتيك بماء تغسله فقال: لا ، و جعل يمسحه عنه (مصنف ابن الي شية ،١٣٥ الذي يصلى وفي ثوبة رء الطير ،ج اول ، ص ا انمبر ١٢٥٢) اس اثر سے معلوم ہوا كه يرند كى بيث ناياكن بيس بے - (٢) عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكُ قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب و الحدأ و العقرب، و الفأرة و الكلب العقور \_ ( بخارى شريف، باب ما یقتل اکحر م من الدواب ہص ۲۹۵، نمبر ۱۸۲۹) اس حدیث میں ہے کہ چیل ، بچھو،اور چو ہا فاسق ہے، بینی وہ بدمعاش بھی ہیں ، اوران کا گوشت حرام بھی ہے۔لیکن سواکن البیوت کی وجہ سے ان کا جوٹھا مکروہ ہے۔

به چهو کا جوشاپاک ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ اس میں بہتا خون نہیں ہے اس لئے وہ کھی کے درجے میں ہے، اس لئے اس کا جوشا پاک ہے۔ (۱) اس حدیث میں ہے۔ عن ابسی هریو ةان رسول الله علیہ الله علیہ قال اذا وقع الذباب فی اناء احد کم فلیغمسه کله ثم لیطرحه فان فی احدی جناحیه شفاء وفی الآخر دواء (بخاری شریف، کتاب الطب، باب اذاوقع الذباب فی الاناء ص ۸۲۰ ، جلد ثانی ، نمبر ۵۷۸۲) حدیث میں پوری کھی کو برتن میں ڈالنے کے لئے کہا۔ اگر کھی سے کھانا یا پانی (٢٠)والرابع مشكوك في طهوريّته وهو سؤر البغل والحمار فان لم يجد غيره توضاً به و تيمّم ثم صلين .

ناپاک ہوتا تو پوری کمی کو کیسے ڈالنے کے لئے فرماتے (۲) دار قطنی میں ہے کہ جس جانور میں بہتا ہوا خون نہیں ہے وہ کھانے یا پانی میں گرجائے تواس کھانے کو کھاؤ۔ اوراس پانی سے وضوکر و، اس لئے کہ وہ پاک ہے۔ قال رسول السلمه علیہ اللہ علیہ اسلمان کل طعام و شراب وقعت فیہ دابة لیس لها دم فماتت فیہ فہو حلال اکلہ و شربه و وضوء ہے۔ (دار قطنی ، باب کل طعام وقعت فیہ دابۃ لیس لها دم ، ج اول ، سسس منہ بر المرسن للبی مقلی ، باب ما لانفس لہ سائلۃ اذا مات فی الماء القلیل ، ج اول ، سسس میں ہے کہ جس جانور میں خون نہ ہواس کا جو ٹھایا ک ہے۔

لغت : الدجاجة: مرغی -المخلاة: جو کھلی پھرتی ہو۔ سباع الطیر : وہ پرندے جو شکارکر کے کھاتے ہیں۔الصقر : شکرا۔الشاھین : باز ۔الحداۃ: چیل ۔الفارۃ : چو ہا۔العقر ب: بچھو۔

ترجمه : (۲۰) چوتھااس کے پاک ہونے میں شک ہے، اور وہ گدھے اور خچر کا جوٹھا ہے، پس اگرکوئی دوسرا پانی نہ ملے تو تو اس پانی سے وضوکرے اور تیم بھی کرلے، پھرنماز پڑھے۔

تشریح : یہ چوتے سم کا پانی ہے، جس کے بارے میں یہ بھی شک ہے کہ یہ پاک ہے، اور یہ بھی شک ہے کہ یہ نا پاک ہے، اس لئے اس کو, ماء مشکوک، کہتے ہیں، یہ گدھے اور خچر کا جوتھا پانی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ کوئی پاک پانی نہ ہوتو اس پانی سے وضو کر لے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ یہ پانی پاک ہو، اور ساتھ ہی تیم کرلے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ یہ پانی نا پاک ہو

وجه : (۱) پہلے گزر چاہے کہ گدھے کے جو شے کے بارے ہیں یہ بھی حدیث ہے کہ اس کا گوشت، اور جو سٹاپا ک ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ اس کا گوشت اور جو سٹانیا ک ہے، اس لئے اس کا جو سٹامشکوک ہوگیا۔ (۲) ناپاک ہونے کی حدیث ہے۔ عن حدیث ہے کہ اس کا بور سٹال اللہ علی اللہ علی رسول اللہ علی اللہ اللہ علی ا

## ﴿فصل: في التحري

(٢١) لو اختلط اوان اكثرها طاهر تحرّى للتوضأ والشرب. (٢٢)وان كان اكثرها نجسا لا يتحرّى

الحمرالاهلية ،ص۵۴۳ نمبر)اس حدیث میں ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے۔اور جب گوشت حلال ہو گا تو اسکا جوٹھا بھی پاک ہوگا ۔ان دونوں حدیثوں کوملانے سے گدھے کا جوٹھا مشکوک ہو گیا۔

# ﴿ فصل جُرى كے بيان ميں ﴾

قرجمہ :(۲۱) اگر پاک اور ناپاک برتن مل جائیں اور اکثر برتن پاک ہوں تو وضو کے لئے ، اور پینے کے لئے تحری کرے۔
قشریح : کئی برتن ہیں جن میں سے کچھ میں ناپاک پانی ہے ، اور کچھ میں پاک پانی ہے ، اور یہ معلوم ہے کہ زیادہ تر برتنوں
میں پاک پانی ہے ، اور کم برتنوں میں ناپاک پانی ہے ، اور کوئی قرینہ یا علامت نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ س برتن کا پانی پاک ہے
اور کس کا ناپاک ، تو اس صورت میں غور فکر کرے کہ س برتن کا پانی پاک ہوسکتا ہے ، جس برتن کی طرف پاک کار جھان ہواسی برتن کے
پانی سے وضو کر لے ، اور پینا ہوتو پی لے ۔ اس وقت اس کے لئے یہی تحری کا تھم ہے ۔

وجه : (۱) کوئی چیز مشتبه بوتو خور آکر اور تحری کر کے جدهر گمان غالب بوای کوکر لینے سے جواز بوجائے گا، کیونکہ انسان کی قدرت میں ہے کہ میں اتناہی ہے۔ آیت میں ہے۔ لا یکلف الله نفسا الا وسعها ۔ (آیت ۲۸۱، سورة البقرة۲) (۲) اس حدیث میں ہے کہ قبلہ مشتبہ بواتو تحری کر کے جدهر غالب گمان بواای طرف نماز پڑھی اورجا کر بہوگئ ۔ حدیث ہے۔ عن جابو قال کنا مع النبی غلط فی مسیو او سویة فاصابنا غیم فتحرینا واختلفنا فی القبلة فصلی کل رجل منا علی حدة فجعل احدنا یخت سین یدیه لنعلم امکنتنا فلما اصبحنا نظرناه فاذا نحن قد صلینا علی غیر القبلة فذکونا ذلک للنبی علی فقال قد اجز أت صلوات کم ۔ (سنن بیستی ، باب الاختلاف فی القبلة عندالتحری، ج فانی، می ۲۲۳۵ / ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الفبلة فی سفر فی لیلة مظلمة ، فلم ندر أین القبلة فی صد عبد الله بن عامو بن ربیعة عن أبیه قال : کنا مع النبی علی القبلة فیزل : ﴿فأینما تولوا فضم وجه الله فصلی کل رجل منا علی حیاله ، فلما أصبحنا ذکونا ذالک للنبی علی القبلة فیزل : ﴿فأینما تولوا فضم وجه الله میں بصلی القبلة وهولا یعلم ، من بصلی الغیر القبلة فی الغیم ، من ۱۳۵۰ / ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الغیم ، من ۱۳۵۰ / این ماجشریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الفیم ، من ۱۳۵۰ / تفسل فیر القبلة وهولا یعلم ، من ۱۳۵۰ / تن من الوبلی علی فیر القبلة فی الغیم ، من ۱۳۵۰ / تو دولا یعلم ، من ۱۳۵۰ / تن من الفیل فیر القبلة وهولا یعلم ، من ۱۳۵۰ / تا من ۱۳۵۰ / اس صدیث میں ہے کتر کوئی کرکناز پڑھی تو نماز ہوگئی۔

ا صول: مشتبه چیز میں تحری کا حکم ہے، اور جس طرف گمان غالب ہواسی کواستعال کرلے۔

اصول: دوسراراسته موجود موتواس طرف، جائے ورند پہلاراسته اختیار کرے۔

الا للشرب. (٢٣) وفي الثياب المختلطة يتحرّى سواء كان اكثرها طاهرا او نجسا.

## وفصل: في مسائل البئر

(٢٣) تُنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وان قلّت من غير الارواث كقطرة دم او خمر

لغت : اخلط: الله على أليا ، خلط ملط ہو گيا۔ اوان: آئية كى جمع ہے، برتن تحرى: غور فكر كرے، سويے۔

قرجمه : (۲۲) اوراگرا کثر برتن نایاک ہوں تو صرف یینے کے لئے تری کرے۔

تشریح : زیادہ تربرتن میں ناپاک پانی ہے اور کم برتن میں پاک پانی ہے تو وضو کے لئے تحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیم کرلے، کیونکہ یہاں وضوکا نائب تیم موجود ہے، لیکن پینے کا پانی نہیں ہے اس لئے مجبوری ہے، اس لئے تحری کر کے جس برتن کے بارے غالب گمان ہوکہ پاک ہوگا اس سے بی لے۔

قرجمه : (۲۳) اور ملے ہوئے کیڑے میں تحری کرے، جاسے اکثر کیڑایا ک ہویانایاک ہو۔

تشریع : پاک اور ناپاک کپڑے ملے ہوئے ہیں،اور کوئی پاک کپڑامو جو ذئییں ہے،تو چاہے زیادہ کپڑا پاک ہویا کم دونوں صورتوں میں تح ی کر کے جس کپڑے کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پاک ہوگا اس کو پہن کرنمازیڑھ لے۔

وجه: (١) چونکه سر ده ها تکنے کا کوئی بدل نہیں ہے اس لئے ہر حال میں تحری کرے۔

# ﴿ فصل: كنويس كے يانی ميں ﴾

**نسر جمعه** : (۲۴) جیموٹے کنویں میں جودہ دردہ سے کم ہوگو بر کے علاوہ اگر تھوڑی بھی نجاست گریے تو پورا کنواں نکالا جائے گا۔ سوائے گو بر کے، جیسے خون کا قطرہ ، یا شراب کا قطرہ [گرجائے تو نایاک ہوجائے گا]

تشریح : یہاں کنواں میں ناپا کی گرجائے تواس کے لئے چارفتم کی چیزیں ہیں،اور چارفتم کے احکام ہیں[۱] کنویں کا پوراپانی نکالا جائے،اوروہ ممکن نہ ہوتواس کے بدلے میں دوسوڈول نکالے جائیں [۲] چالیس ڈول نکالے جائیں۔[۳] ہیس ڈول نکالے جائیں۔[۴] اورالی بھی شکل ہے کہ پچھنہ نکالنا پڑے، کنواں پاک ہے۔

۔ تشریح مسکد: کنواں دہ دردہ سے کم ہواس میں نا پا کی گرجائے تو کنواں نا پاک ہوجائے گا،اور پورے کنواں کا پانی نکالنا پڑے گا،اور پورے کنواں کا پانی نکالنا پڑے گا،اور پورے کنویں کا پانی نکالناممکن نہ ہوتو دوسوڈ ول نکال دے، تو کنواں پاک ہوجائے گا،البتہ تھوڑا گوبرگرجائے تو کنوان نا پاک نہیں ہوگا،اس کی وجہآگے آرہی ہے۔
گا،اس کی وجہآگے آرہی ہے۔

ا صول : کنویں کے مسائل قیاس پڑہیں ہیں، بلکہ سہیل پر ہیں، مثلا گوبرنا پاک ہے اس لئے تھوڑ سے سے کرنے سے بھی پورا کنوال نکالنا چاہئے ، لیکن چونکہ یہ بار بار گرتا ہے اور بار بار پورا کنوال نکالنا چاہئے ، اس لئے حکم یہ ہوا کہ اس سے کنوال

## (٢٥) وبوقوع خنزير ولو خرج حيًّا ولم يصب فمه الماء (٢٦) وبموت كلب او شاة او آدمي فيها

پاک رہے گا جب تک کہ بہت سارانہ گرجائے۔اس طرح ناپاک ہاتھ، ناپاک رسی،اور کنویں کی ناپاک دیوار بغیرپاک پانی سے دھوئے ہوئے پاک نہیں ہونا چاہئے ،لیکن مجبوری کی وجہ سے رہے کم ہوا کہ کنواں پاک ہونے کے بعد بیسب خود بخو دپاک سمجھے جائیں گے۔

وجه : (۱) پوراکنوال ناپاک ہونے کی دلیل یہ ول صحابی ہے۔ عن محمد بن سیسرین أن زنجیا وقع فی زمزم یعنی فیمات فامر به ابن عباس فاخر جو اُمر بها اُن ننزح ،قال : فغلبهم عین جائتهم من الرکن ،فامر بها فدسمت بالقباطی و المطارف حتی نزحوها ،فلما نزحوها انفجرت علیهم در دارقطنی ،باب البئر اذاوقع فیما حیوال ، حاول ،سالقباطی و المطارف حتی نزحوها ،فلما نزحوها انفجرت علیهم در دارقطنی ،باب البئر اذاوقع فیمالدابت ،حاول ،س ۲۲، نبر ۲۲ رسنی بیتی باب ماجاء فی نزح زمزم ،حاول ،س ۱۰۲۱ مرسنف عبدالرزاق ، باب البئر تقع فی الدابت ،حاول ،س ۲۲ منبر ۲۲۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے سے پورا کنوال ناپاک ہوجائے گا۔ اس طرح ناپا کی گرنے سے پورا کنوال ناپاک ہوجائے گا۔ اس طرح ناپا کی گرنے سے پورا کنوال ناپاک ہوجائے گا۔ (۲) عن عملی فی الفارة تقع فی البئر قال ینزح الی ان یغلبهم الماء در مصنف ابن البئر شعیب ۱۰۹۸ میں انداز میں انداز اللہ المرت تا فیلدابت ،حاول شعیب ۱۳۵ میں سے کہ چو ہا پھول پھٹ جائے تو پوراکنوال نکالنا پڑے گا۔ (۳) خون کا قطرہ ، یا شرب کا قطرہ گرجائے تو پوراکنوال نکالنا پڑے اس کی دلیل بیا شرب کا میا سئل عن صبی بال فی البئر قال : ینزح در مصنف ابن بیش بیشاب کر جائے تو پوراکنوال نکالنا ہوگا ،اس پر قیاس کر تے ہوئے خون یا شراب کا قطرہ گرجائے تو پوراکنوال نکالنا ہوگا ،اس پر قیاس کر تے ہوئے خون یا شراب کا قطرہ گرجائے تو پوراکنوال نکالنا ہوگا ،اس پر قیاس کر تے ہوئے خون یا شراب کا قطرہ گرجائے تو پوراکنوال نکالنا ہوگا ،اس پر قیاس کر تے ہوئے خون یا شراب کا قطرہ گرجائے تو پوراکنوال نکالنا ہوگا ،اس بر قیاس کرتے ہوئے خون یا شراب کا قطرہ گرجائے تو پوراکنوال نکالنا ہوگا ،اس بر قیاس کرتے ہوئے خون یا شراب کا قطرہ گرجائے تو پوراکنوال نکالنا ہوگا ۔

ترجمه : (۲۵) سور كرنے سے بوراكنوال فكالا جائے گااگر چەزندەنكل آيا مواور پانى اس كے منه تك نه پېنچا مو

تشریح: سورنجس العین ہے اس کا ظاہری جسم بھی نا پاک ہے اس لئے جا ہے اس کے منہ میں پانی نہ گیا اور وہ کنوال میں نہ مراہو تب بھی پورا کنواں نا پاک ہوجائے گا،اور پورے کنویں کا پانی نکا لنا ہوگا۔ کیونکہ نجس العین کے گرتے ہی پانی نا پاک ہو گیا۔

ترجمه : (٢٦) اور پورا کنوال نکالا جائے گا کتے کے مرنے سے، یا آ دمی کے مرنے سے، یا حیوان کے پھول بھٹ جانے سے حاسے چھوٹا کیوں نہ ہو۔ حاسے جھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور دوسوڈ ول اگراس کا نکالناممکن نہ ہو۔

تشریح: اگرجانور بڑا ہو، جیسے کتا، یا بکری، یا آ دمی، اوروہ گر کر مرگیا ہوتو چاہے پھولا پھٹا نہ ہو پھر بھی پورا کنواں نکالا جائے گا، کیونکہ جانور بڑا ہے اس لئے نیچے تک اس کی نجاست پہنچ چکی ہوگی، اس لئے پورا کنواں نکالا جائے گا۔ یا جانور چھوٹا ہو، کیکن پھول پھٹ گیا ہوتو مردہ دیر تک رہنے کی وجہ سے نیچے تک نجاست پھیل چکی ہوگی اس لئے پورا کنواں نکالا جائے گا۔اوراندر چشمہ کی وجہ سے وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا ومائتا دلو لو لم يمكن نزحها. (٢٧)وان مات فيها دجاجة او هرة او

يورا كنواں نكالنا ناممكن ہوتو دوسوڈ ول نكال دينے سے كنواں ياك ہوجائے گا۔

**9 جسه**: (۱) پیجانور بڑے ہوتے ہیں اس کے مرتے ہی پورے کنویں میں نجاست پھیل جائے گی اس لئے پورے کنویں کا یا نی تكالا جائكًا (٢) عن عطاء قال اذا سقط الكلب في البئر فاخرج منها حين سقط نزح منها عشرون دلوا فان اخرج حين مات نزح منها ستون دلوااو سبعون دلوا فان تفسخ فيها نزح منهاماء ها فان لم تستطيعوا نزح هائة **دل**و و عشرون و مائة (مصنف عبدالرزاق، باب البُرُ تقع فيالداية ، ج اول ، ص ۱۶۲ ، نمبر ۲۲ رمصنف ابن الي شيبة ، ۱۹۸ فی الفارۃ ،تقع فی البئر ۱۴۹،نمبر۱۲۷)اس قول تابعیؓ میں ہے کہ کتا گر جائے تو پورا کنواں نکالا جائے ،اوروہ ممکن نہ ہوتوا یک سوہیں ، ڈول نکالے جائیں، اور اس قول تابعی, نزح مائة **دل**و و عشرون و مائة ، کاایک مطلب بیجی ہے کہ دوسوبیس ڈول نکالے جائیں۔حنفیہ نے اسی پراحتیاط کرتے ہوئے دوسوڈ ول نکالنے کا حکم فرمایا ہے۔ (۳) امام محمدؓ کے زمانے میں انکے دیار کے کنواں میںعمو مادوسوڈ ول سے تین سوڈ ول یا نی ہوا کرتا تھااس لئے انہوں نے فر مایا کہ دوسوڈ ول نکال دیۓ جائیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ پورے کنواں کا یانی نکال دیا،اور کنواں یاک ہوگیا۔ (۴) اورانسان کے مرنے سے بورا کنواں نکالا جائے گااس کے لئے پیټول صحالي بــــعـن مـحـمد بن سيرين أن زنجيا وقع في زمزم يعني فمات فأمر به ابن عباس فأخرج و أمر بها أن ننزح ،قال : فغلبهم عين جائتهم من الركن ،فأمر بها فدسمت بالقباطي و المطارف حتى نزحوها ، فلما نز حوها انفجرت عليهم ـ(دارقطني،بابالبئر اذاوقع فيهاحيوان،جاول،ص ٢٧،نمبر٦٢ رسنن بيهي باب ماجاء في نزح زمزم، ج اول، ص ٢٠٠١ ، نمبر ٢٦ ٢ ١ رمصنف عبد الرزاق ، باب البئر تقع فيه الدابة ، ج اول ، ص ٢٢ ، نمبر ٢٥ ) اس اثر سے معلوم ہوا كه انسان کے مرنے سے بورا کنواں نایاک ہوجائے گا۔(۵) اور چھوٹا جانور مرکر پھول بھٹ جائے تو بورا کنواں نکالا جائے گا،اس کے لئے بي ول صحابي دليل ٢- عن على في الفارة تقع في البئرقال: ينزح الى ان يغلبهم الماء. (مصنف ابن الى شيبة، باب فی الفارۃ تقع فی البئر ، ج اول ،ص ۱۴۹ ،نمبر ۱۱۷۱) س اثر میں ہے کہ چھوٹا جانور مثلا چو ہا بھی پھول بھٹ گیا ہوتو بورا کنواں نکالا

قرجمه : (٢٧) اورا كركنوال مين مرغى مرغى، يابلى، ياس جيسا جانورتو چاليس ڈول نكالنالازم هوگا۔

تشریح: مرغی یابلی، یااس جیسا جانور بکری کی طرح بڑی بھی نہیں ہے اور چو ہے کی طرح چھوٹی بھی نہیں ہے، بلکہ اوسط ہے اس لئے اس کے مرنے سے جالیس ڈول نکا لئے سے کنوال پاک ہوجائے گا۔ بشرطیکہ پھولا پھٹا نہ ہو، کیونکہ پھول پھٹ گیا ہوتو پورا کنوال نکالنا ہوگا۔ نحوهما لزم نزح اربعين دلوا. (٢٨) وان مات فيها فارة او نحوها لزم نزح عشرين دلوا . (٢٩) وكان ذلك طهارـة للبئر والدلو والرشاء ويد المستقى. (٠٣) ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثى الا

: وجه: (۱) عن ابراهيم في الجرذ او السنور تقع في البئر قال يدلو منها أربعين دلوا ـ (مصنف ابن الي شيبة ، باب في الفارة والدجاجة واشباهها تقع في البئر ، ج اول ، ص ۱۲ م منفع بر المحاوى شريف ، باب الما تقع في النبئر ، ح اول ، ص ۱۲ م منفع بر الرزاق ، باب الما تقع في البئر ، ح اول ، ص ۲۵ م منفع بر البئر تقع في البئر قال : الرزاق ، باب البئر تقع في البئر ، ح اول ، ص ۲۵ م منف ابن الي شيبة ، ۱۹۸ في الفارة والدجاجة وأشباههم اتقع في البئر ، ح اول ، ص ۱۲ م منف ابن الي شيبة ، ۱۹۸ في الفارة والدجاجة وأشباههم اتقع في البئر ، ح اول ، ص ۱۲ م منفي يا بلي مرجائة و بالسرة ول نكالا جائد منفي البئر ، ح اول ، ص ۱۲ م منفي يا بلي مرجائة و بالسرة ول نكالا جائد منفي المراد و المرد و ال

ترجمه : (٢٨) اورا گركنوال مين چوبا ، يااس جيبا كوئي جانور مركيا توبيس دول نكالنالازم موگا-

تشریح: اگر کنوال میں چوہامر گیا ہویا اس جیسا جانور مرگیا ہو، اور پھولا پھٹا نہ ہوتو ہیں ڈول نکا لئے سے کنوال پاک ہوجائے گا الجہ د فی البئر نزح منھا عشرون دلوا۔ (مصنف ابن ابی شبیۃ ، ۱۹۸ فی الفارة و الدجاجة واُشاِ تقع فی البئر ، ج اول ، ص ۱۹۸ فی الفارة و الدجاجة واُشاِ تقع فی البئر ، ج اول ، ص ۱۹۸ فی الفارة ایک قسم کا چوہا ہے جس کے مرنے سے ہیں ڈول نکا لنالازم ہوا الدجاجة واُشاِ تقع فی البئر ، خ اول ، ص ۱۹۸ فی الفارة و ایک تم کی چوہا ہے جس کے مرنے سے ہیں ڈول نکا لنالازم ہوا توجہ بھی ۔ توجہ بھی اور یہ پانی کا نکا لنا کنویں کے لئے ، ڈول کے لئے ، رسی کے لئے ، اور پانی نکا لنے والے کے لئے پاکی ہوگ ۔ تشریح : جتنا پانی نکا لنالازم تھا کنواں سے اتنا پانی نکال دیا ، تواسی سے کنوال کی دیوار ، ، اس کا باقی پانی ، نکا لنے والا ڈول ، رسی ، اور نکا لنے والے کہ وگیا ، اس کومزید مور نے کی ضرور سے نہیں ہے۔

وجه: (۱)اس ودوباره دهوناایک مشکل کام ہے اس لئے نکا لئے ہی سب کو پاک قرارد دیا گیا۔ (۲) اس قول صحابی میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عطاء ان حبشیا وقع فی زمزم فمات قال فأمر ابن الزبیر أن ینزف ماء زمزم قال فجعل الماء لا یہ یہ قال فنظروا فاذا عین تنبع من قبل الحجر الاسود قال فقال ابن الزبیر حسبکم ۔ (مصنف ابن البی شبیة علی فنظروا فاذا عین تنبع من قبل الحجر الاسود قال فقال ابن الزبیر حسبکم ۔ (مصنف ابن البی شبیت ملاقی الفارة والدجاجة وأشبا صحماتقع فی البر ،جاول، ص٠١٥، نبر ۱۵۱۱) اس قول صحابی میں ہے کہ اتنا پانی نکال دیا، بس اتنا ہی کافی ہے، جس سے اشارہ ہے کہ اس نکا لئے سے ڈول، رسی ، کنویں کی دیوار، اور نکا لئے والے کا ہاتھ پاک ہوجائے گا ، کیونکہ اس کے بعد کسی چیز کودھونے کا حکم نہیں دیا۔

الغت :الرشاء:رس - المستنقى: استسقاء سے شتق ہے پانی سیراب کرنا، یہاں مراد ہے پانی نکالنا۔

ترجمه : (۳۰) اورتھوڑی میں مینگنی،اورلیداور،گوبرسے کنواں ناپاکنہیں ہوگا مگریہ کینے والااس کوزیادہ سمجھے،اورکوئی ڈول مینگنی سے خالی نہ جائے [تواب نایاک ہوگا] ان يستكثره الناظر او اَن لا يخلو دلو عن بعرة . ( $^{1}$ )و لا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور و لا بموت مالا دم له فيه كسمك و ضفد ع وحيوان الماء وبق و ذباب و زنبور وعقرب

تشریح : اصل قاعدہ یہ ہے کہ دیہات میں جونجاست روز کنواں میں گرسکتی ہواس میں مجبوری ہے اس لئے تھوڑی ہی نجاست گرنے سے اللہ کرنے سے ناپا کنہیں قرار دیا، ہاں اتن نجاست گرجائے کہ اب دیکھنے والا بہت زیادہ سمجھے، مثلا ہر ڈول میں ایک دومینگی آنے گے تواب کنواں کونا پاک قرار دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔

ترجمه :(۳۱) اور کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے پانی فاسد [خراب] نہیں ہوگا اور پانی میں بلاخون والی چیز کے مرنے سے بھی فاسد نہیں ہوگا، مثلا مینڈک اور مجھلی اور یانی کے حیوانات، اور مجھر اور کھی اور بھڑ اور بچھو۔

تشریح: یہاں دوسم کے جانور بیان کئے جارہے ہیں جنگے کنویں میں گرنے سے پانی ناپاکنہیں ہوتا،ان میں سے پچھوہ ہیں کہاس سے ناپاک ہونا چاہئے لیکن مجبوری کی وجہ سے تسہیل دی گئی اور پانی ناپاکنہیں کیا [۱] پہلی قتم ہے کبوتر اور چڑیے کی ہیٹ، کہاس کے گرنے سے کنواں ناپاکنہیں ہوتا۔

وجه: (۱)اس قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الحسن قال: سقطت هائمة علی الحسن فذرقت علیه فقال له بعض القوم: نأتیک بماء تغسله فقال: لا ، و جعل یمسحه عنه (مصنف ابن البیشیة، ۱۲۵۵ الذی یصلی و فی ثوبہ خرء الطیر، جاول، ص۱۱، نمبر ۱۲۵۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ پرندے کی بیٹ ناپاک نہیں ہے۔ (۲) عن الحسن فی رجل صلی فلما قضی صلاته أبصر فی ثوبه خوء دجاج فقال انما هو طیر ۔ (مصنف ابن البیشیة ، باب فی خرء الدجاج، جاول، ص۱۱۱، نمبر ۱۲۵۹) اس قول تا بعی میں ہے کہ مرغی کی بیٹ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۳) عن حماد انه کره ذرق الدجاج۔ (مصنف ابن البیشیة ، باب فی خرء الدجاج، جاول، ص۱۱۱، نمبر ۱۲۵۹) اس قول تا بعی میں ہے کہ مرغی کی بیٹ مکروہ ہے۔ (۲) عن الحسن انه کان یو خص فی ابو ال المخفافیش (مصنف ابن البیشیة ، باب فی بول الخفاش ، جاول، ص۱۱، نمبر ۱۲۵۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ مرغی کی بیٹ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس قول تا بعی میں ہے کہ چیگا دڑ کے بیشا ب میں کوئی حرج نہیں ہے۔

[7] دوسری قتم ہے کہ جن جانوروں میں خون نہیں ہے، پانی میں اسکے گر کر مرنے سے پانی نا پاک نہیں ہوگا۔مثلا محجی مینڈک، پیو، مکھی، بھڑ اور بچھویانی میں گر کر مرجائے تواس سے یانی نایا کنہیں ہوگا۔

وجه: (۱) بیمسکداس اصول برہے کہ بہتا ہوا خون نایاک ہے اس لئے جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہ ہواس کے گرنے سے يانى ناياكن بين موكاراس مديث ميس اس كا شوت ہے۔ قال رسول الله عليالله عليالله عليالله عليالله عليه الله عليالله دابة ليس لها دم فسماتت فيه فهو حلال اكله و شربه و وضوء ٥ ـ (دارقطني، بابكل طعام وقعت فيدابة ليس لهادم ، ج اول ، ص ۳۳ بنمبر ۱۸ رسنن للبيحقي ، باب مالانفس له سائلة ا ذامات في الماءالقليل ، ج اول ، ص ۳۸۳ بنمبر ۱۱۹۳) اس حديث ميس ہے کہ جس جانور میں خون نہ ہو اس کے گرنے سے یانی نایا کنہیں ہوگا۔ (۲) مچھلی کے بارے میں بیرحدیث موجود ہے۔ مسمع ابا هريرة يقول سأل رجل رسول الله فقال يا رسول الله! انا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء فان توضاأنا به عطشن أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ـ (ابوداودشريف، باب االوضوء بماءالبحر، ص۲۲، نمبر ۸۳ مرتر مذی شریف، باب ما جاء فی ماءالبحرانه طھور، ص ۱۹، نمبر ۲۹ )اس حدیث میں ہے کہ مردار لین مجمل مرجائے تویانی یاک رہے گا۔ (۳) ممھی اور پسو کے بارے میں بیحدیث موجود ہے۔ عن ابی هویو ةان رسول الله عَلَيْكُ قَالَ اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احدى جناحيه شفاء و في الآخر دواء (بخاری شریف، کتاب الطب، باب اذاوقع الذباب فی الا ناء ص ۸۶۰ جلد ثانی ،نمبر۷۸۷ ) حدیث میں پوری کھی کو برتن میں ڈالنے کے لئے کہا۔اگر کھی سے کھانا یا پانی نا یاک ہوتا تو پوری کھی کو کیسے ڈالنے کے لئے فرماتے ۔ (۴) بچھو کے بارے بیاثر موجود ہے۔ عن ابراهیم انه لم ير بأسا بالعقرب و الخنفساء و كل نفس ليست بسائلة \_(مصنف ابن الى شية، باب فی الخفساءوالذباب یقع فی الاناء، ج اول ،ص ۲۱ ،نمبر۲۵۲ )اس میں ہے کہ بچھو میں خون نہیں ہےاس لئے اس کے گرنے سے یانی نایا کنہیں ہوگا۔

اصول: ضرورت کی وجہ سے ہولت ہوجاتی ہے۔ اس صدیث سے یہ اصول مترشح ہوتا ہے۔ عن کبشة بنت کعب بن مالک. ان اب قتادة دخل علیها قالت فسکبت له وضوء ا قالت فجائت هرة تشرب فأصغی لها الاناء حتی شربت ، قالت کبشة فرأنی انظر الیه فقال أ تعجبین یا ابنة اخی ؟ فقلت نعم ،قال ان رسول الله عُلَيْتُ قال ان الله عَلَيْتُ قال ان علی من الطوافین علیکم والطوافات (تر مَدی شریف، باب ما جاء فی سورالھر قص ۲۵ نمبر ۱۹۸۸ ابودا وَدشریف، باب وَ را لھر ق من ۱۱ منبر ۵۵) بلی کا گوشت جرام ہاس کے اس کا جوٹھانا پاک ہونا چا ہے ،کین ضرورت کی وجہ سے اس کا جوٹھا کم وہ ہوا

(٣٢)و لا بوقوع آدمى وما يؤكل لحمه اذا خرج حيًّا ولم يكن على بدنه نجاسة (٣٣)و لا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.

لغت: خرء: بیٹ جمام: کبوتر عصفور: چڑیا۔ مینڈک۔ بق: پیو، کھٹل۔ ذباب: کمھی۔ زنبور: کھڑے عقرب: بچھو۔ توجیعه : (۳۲) اورآ دمی کنوال میں گرجائے، یا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہووہ گرجائے اور زندہ نکل آئے تو پانی نا پاکنہیں ہوگا ،اگراس کے بدن پرنجاست نہ ہو۔

تشریح : ایبا آدمی جسکے بدن پرنجاست نه ہو، یا ایبا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہووہ کنواں میں گھس جائے یا گرجائے اور زندہ نکل آئے تواس سے کنواں نایا کنہیں ہوگا۔

**وجه** : اس کی وجہ میہ ہے کہاس کے جسم پرنجاست نہیں ہے،اور بیخود بھی نا پاک نہیں ہے اس کئے اس کے گرنے سے پانی نا پاک نہیں ہوگا۔

ترجمه :(۳۳) گدها، خچر، شکار کرنے والے پرندے اور وحثی درندے کے گرنے سے سیجے ندهب کے مطابق پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

تشریع : جن جانور کا گوشت مشکوک ہے، جیسے گدھااور خچر، یااس کا گوشت حرام ہے، کیکن وہ نجس العین نہیں ہے، جیسے پھاڑ کھانے والے پرندے، یاوشی جانور، بیرجانور کنواں میں گرجائے،اور زندہ نکل آئے،اور پانی اس کے منہ تک نہ پہنچا ہواور نہاس کا لعاب یانی میں گراہو،اور نہاس نے یانی میں پییٹاب یایا خانہ کیا تو یانی نا یا کنہیں ہوگا۔

وجه: (۱) ان جانورول کا گوشت اگرچرام ہے کین اس کے جسم پرنجاست نہیں ہے، اور نداس نے پیشاب، یا پاخانہ کیا اور نہ
اس کا ناپاکتھوک پانی میں گیاتو پانی میں کوئی ناپا کی نہیں گئی اس لئے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ (۲) عن ابن عباس قال لیس علی الشوب جنابة ، و لا علی الارض جنابة ، و لا علی الرجل یمسه الجنب جنابة و لیس علی الماء جنابة یقول اذا سبقته یدہ فادخلهما فی الماء و هو جنب قبل ان یغسلهما فلا بأس ۔ (مصنف عبرالرزات، باب الماء کیسہ الجب اویدخله، جاول، صاک، نمبر ۴۰۹) اس قول صحابی میں ہے کہ اگر ہاتھ پرنجاست نہ ہوتو جنبی آدی کے ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ (۳) سألت عطاء عن الجنب ینسی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ (۳) سألت عطاء عن الجنب ینسی فید خل یدہ فی الاناء الذی فیہ غسلہ قبل أن یغسلها قال ان نسی فلا بأس فلیغسل یدیه۔ (مصنف عبرالرزات، باب الماء یمسہ الجنب اویدخله، جاول، صاک، نمبر ۴۰۸) سائر میں بھی ہے کہ ناپاکنیں ہوگا۔

اصول: جب تك ناياكى يانى مين نه جائے يانى ناياكن بين موالد

 $(m^{\alpha})$  وان وصل لعاب الواقع الى الماء اخذ حكمه.  $(m^{\alpha})$  ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم و ليلة و منتفخ من ثلاثة ايام ولياليها ان لم يعلم وقت وقوعه.

**لغت**: سباع: پھاڑ کھانے والا، سباع طیر: پھاڑ کھانے والا پرندہ۔وحشی: وحشی جانور، جنگلی جانور۔

قرجمه : (۳۴) جوجانور پانی میں پراہواس کالعاب پانی تک پینے جائے توپانی کا حکم اس کے لعاب کا حکم ہوگا۔

تشریح : جوجانورکنواں میں گرا اس کے تھوک کا جو تھم ہے، یہ لعاب پانی میں چلاجائے تو اس پانی کا بھی تھم وہی ہوگا۔ مثلا[ا]
آدمی کا تھوک پاک ہے، اور جن جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا تھوک پاک ہے اب یہ تھوک کنواں کے پانی میں مل جائے تو
کنواں پاک رہے گا کیونکہ تھوک پاک ہے [۲] اور وحثی جانور کا تھوک ناپاک ہوگا
، پورا کنواں نکالنا پڑے گا۔ [۳] گدھے اور خچر کا جو ٹھا مشکوک ہے اس لئے اس کے تھوک ملنے سے پانی مشکوک ہوگا، [۴] بلی کا جو ٹھا
مگروہ ہے اس لئے اس کے تھوک ملنے سے پانی مگر وہ ہوگا۔ یہی مطلب ہے ,اخذ حکمہ ، کا۔

ترجمه : (۳۵) اگر کنوال میں مردہ حیوان پایاجائے توایک دن ایک رات سے وہ ناپاک ہوگا۔اور پھو لنے پھٹنے والے سے اگراس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہوتو تین دن تین رات سے ناپاک سمجھا جائے گا۔

تشریح: کنوال میں مردہ جانور پایا گیا،اور یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ کب گراہے تا کہ اس وقت سے کنوال ناپاک سمجھا جائے تو،
ایک دن ایک رات سے کنوال کو ناپاک سمجھا جائے گا،اور اس دوران اس پانی سے جس نے وضویا غسل کیا ہے وہ اپنی اپنی نماز
دہرائے کیونکہ وضو خسل نہیں ہوا۔اورا گر جانور پھول بھٹ گیا ہے تو تین دن سے ناپاک سمجھائے گا اور یوں کہا جائے گا کہ تین دن
بہلے بیجانورگر کر مراہے۔

**9 جسه**: جانورگر کرمرتا ہے اور پانی پر تیرنے لگتا ہے توایک دن رات کی مدت ہوتی ہے اس لئے یہاں کوئی اور علامت نہیں ہے تو احتیاط کے لئے ایک دن رات میں پھولتا اور پھٹتا ہے اس لئے تین دن احتیاط کے لئے ایک دن رات میں پھولتا اور پھٹتا ہے اس لئے تین دن پہلے کنوال میں سمجھا جائے گا۔

لغت يجسها نجس مشتق ہے،اس كولينى كنوال كونا پاكرے كامنت فنخ سے شتق ہے پھولنا پھنا۔

### وفصل في الاستنجاء،

(٣٦)يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشى او

# ﴿ فصل: استنجاء كابيان ﴾

فسروری نوٹ : استخاء: نجو سے مشتق ہے، اسکاتر جمہ ہے پا خانداور باب استفعال میں جاکرا سکاتر جمہ ہوگیا پاخانہ صاف کرنا۔ پاخانہ یا پیشاب پانی سے بھی صاف کرنا۔ پاخانہ یا پیشاب پانی سے بھی صاف کر نا بہتر ہے، اور دونوں کو نہ ملا سکے تو پانی سے صاف کرنا بہتر ہے، اور پانی سے بھی صاف نہ کر سکے تو پھر ڈھیلا سے صاف کر سے دیادہ بہتر ہے، اور دونوں کو نہ ملا سکے تو پانی سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا پانی سے دھونا ہوگا، کیونکہ درهم کی مقدار تو المرخواب ڈھیلے سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا پانی سے دھونا ہوگا، کیونکہ درهم کی مقدار تو المرخواب ڈھیلے سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا پانی سے دھونا ہوگا، کیونکہ درهم کی مقدار تو المدر ھم من المدم . (دارقطنی ، باب قدر النجاسة التی بطل الصلو ق، بی اول ، ص ۱۹۸۵ ، نمبر ۱۹۷۹ سر سند سے اور درہم یا اس السطو ق من قدر المدر ھم من المدم . (دارقطنی ، باب قدر النجاسة التی بطل الصلو ق، جاول ، ص ۱۹۸۵ ، نمبر ۱۹۵۹ کی است اور درہم یا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درہم سے کم ہوتو معاف ہے اور درہم یا اس سے نیادہ ہوتو نماز جائز نہیں ہے۔ استبراء : برا ق سے مشتق ہے برات حاصل کرنا ، یہاں مطلب سے ہے کہ پیشاب کے بعد عضو شاسل کواننا نجوڑے کہ اب مزید بیشاب کے بعد عضو شاسل کواننا نجوڑے کہ اب مزید بیشاب نگلنے گی گئجائش ندر ہے، یا پیخانہ کے مقام کواننا دھوئے کہ نجاست اور بد بود دنوں جاتی رہ سے مطابق دل علی مطابق دل کے یا جمال کر کے یا جس کے کار کر کے یا جس کرکے یا سے کہ کار دائر کے کار کرکے یا کھنا کو مطابق در کے کار کرکے یا کھنا کو مطابق کے کار کرکے یا کھنا کو کو کار کار کی کار دو کو کی کھنا کو کو کھنا کو کو کھنا کو کو کو کو کھنا کے کو کھنا کو کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کو کھنا کو کو کھنا کو کھنا کو کو کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کو کھنا کو کو کھنا کو کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کو کھنا کو کو کھنا کو کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کھنا کو کو کھنا کے کہ کو کھنا کو کھنا

تشریح: مرد کاعضوتناسل لمباہوتا ہے اس لئے پیشاب کے بعد قطرے کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے اوراٹھنے کے بعد ایسامحسوس ہوتا ہے کہ پیشاب نکل رہا ہے ، اور چالیس سال عمر کے بعد فکلتا بھی ہے ، اس لئے مصنف فرماتے ہیں کہ تین طریقے سے یہ قطرہ فکا لے ، [۱] پیشاب کے بعد عضو پرڈھیلار کھ کرتھوڑ اسا چلے [۲] یا کھنکھارے [۳] یا پہلو پر لیٹ جائے تا کہ آخری قطرہ نکل جائے اور دل مطمئن ہوجائے کہ اب قطرہ نہیں نکلے گا۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عضو کے جڑکو پکڑے اور او پر تک نچوڑ تا چلا جائے ، ایسا تین مرتبہ کرے تا کہ سارا قطرہ نکل کر باہر آجائے ، اور یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اتنی بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے عضو کو نہ پکڑے ، بلکہ بائیں ہاتھ سے پکڑے ، کونکہ دائیں ہاتھ سے عضو کو نہ پکڑنے سے منع فرمایا ہے ، آگے حدیث میں فہ کورہے۔

وجه :(۱) حدیث میں ہے۔ حدثنا عیسی بن یزداد عن ابیه ان النبی عَلَیْ کان اذا بال نتر ذکرہ ثلاث نتر ات ۔ (سنن بیمق ،باب الاستبراء من البول ،جاول ، ص ۱۸۳ ، نمبر ۵۵۲ ) اس حدیث میں ہے کہ پیشا ب کے بعد عضو تناسل کو تین مرتبہ نچوڑ ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ کان ابر اهیم اذا بال ادخل یدہ تحت ازارہ فمسح ذکرہ فذکرت ذالک

#### التنحنح والاضطجاع او غيره. $(m \angle 2)$ ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح

لطلحة فأعجبه \_ (مصنف ابن ابی هیبت ، باب من کان یحب ان یغسل ذکره ویغسل اثر البول ، ج اول ، ص ۵۵ بخیر ۵۹ میل اثر البول ، ج اول ، م ۵۹ بخیر علی اثر میل ہے کہ پیشا ب کے بعد عضوتنا کل کو پو نجیجتا کہ پورا پیشا ب نکل جائے ۔ (۳) عن سلمان قال قال له قد علمکم بین الله علیه وسلم کل شیء حتی المحوالة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلثة احجار او ان نستنجی بر جیع او بعظم \_ (مسلم شریف ، باب الاستخابة ، میں ۱۹۰ بخیر ۱۹ اس صدیف میں ہے کہ پیغانہ کے مقام کو تین الاستظابة ، میں ۱۹۰ بخیر ۱۹۰ بالاستخاباء بالحجارة ، میں ۱۹۰ بخیر ۱۹۰ بالاستخاباء بحیر ۱۹۰ بالاستخاباء بحیر ۱۹۰ بالاستخاباء بالحجارة ، میں ۱۹۰ بالاستخاباء بحیر الله قال: اذا ذهب احد کم الی الغائظ فلیذهب معه بشلفة احجار وضاحت ہے۔ عن عائشة قالت ان رسول الله قال: اذا ذهب احد کم الی الغائظ فلیذهب معه بشلفة احجار یست طیب بهن فانها تجزئ عنه \_ (ابودا و در ۵) کین اگری کوشک کی تیاری ہوتو وضوک بعد پائی کا چھینا پہا ہے پر مار لے ، اور جب بید معنون الفقفی \_ او الحکم بن سفیان الفقفی \_ قال کان رسول الله علیہ شرا کا کین بار بار عضوتا مل کو د کھنا کہ شریف ، باب فی الانجفاح ، میں ۳ بخبر کان کان دسول الله علیہ طرف الاحلیل \_ (۲۰ کین بار بار عضوتا مل کو د کھنا کہ بیشا بن کا الائیس ہا ہو گھینا میں ہے ۔ عن الشعبی قال ان للشیطان زفة یعنی بلة طرف الاحلیل \_ (مصنف این افی شیب ، باب نکا یا نہیں کرہ ان بیفتا میں این بار بار عضوت این افی شیب ، باب نکا دان بین کا دون کا دان دون الاحلیل \_ (مصنف این افی شیب ، باب نکا یا نیس کرہ ان بیفتا کو اور ۱۹۰۰ بغیر ۱۹۰۰ بغیر

لغت: نتر بخق سے نچوڑ نا۔ النخخ: کھنکھارنا۔ الاضطجاع: چیت لیٹنا۔

قرجمه : (۳۷) وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ پیشاب کے قطرات زائل ہونے سے دل مطمئن ہوجائے۔ قشریع : جب تک یہ یقین نہ ہوجائے کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گااس وقت تک وضو شروع نہ کرے، دل کے اطمینان کے بعد ہی وضو شروع کرے۔

وجه : (۱) پیشاب کا قطره آئے گا تو وضونہیں ہوگا، اور وضونہیں ہوگا تو نمازنہیں ہوگا، اس لئے پیشاب کے قطرے زائل ہونے کا اطمینان ہونا ضروری ہے۔ (۲) عن ابن عباس قال مر النبی عَلَیْ الله بحائط من حیطان المدینة او مکة فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبور هما فقال النبی عَلَیْ یعذبان و ما یعذبان فی کبیر ثم قال بلی کان أحدهما لا یستتر من بوله و کان الآخر یمشی بالنمیمة ۔ (بخاری شریف، باب من الکبائران لایسترمن بوله، ص ۱۸ منبر ۲۱۲ مسلم شریف،

البول. (٣٨) والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وان تجاوز وكان قدر الدرهم وجب ازالته بالماء. وان زاد على الدرهم افترض غسله.

باب الدلیل علی نجاسته البول و وجوب الاستبراء منه، ص ۱۳۵، نمبر ۲۷۷/۲۹۲) اس حدیث میں ہے کہ پیشاب صاف نه کرنے سے عذاب ہوتا ہے۔

لغت: رشح: برتن كاليكنا - رشح البول: پييتاب كاباريك قطره -

ترجمه: (۳۸) بیشاب اور پیخانه کے راست سے جونجاست نگلے اگر نگلنے کی جگه سے تجاوز نه کرے تواستنجاء کرناسنت ہے، اور اگر درہم کی مقدار تجاوز کرے توپانی سے اس کا زائل کرناوا جب ہے، اورا گر درہم کی مقدار سے زیادہ تجاوز کر جائے تواس کا دھونا فرض ہے۔

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں[ا] پہلامسکا ہیہ کہ پیشاب، پیخانہ جس راستے سے نکاتا ہے [جسکو بخرج، کہتے ہیں]اگروہ مخرج سے زیادہ نہ لگا ہوتو چونکہ مخرج کے مطابق معاف ہے اس لئے اس وقت پانی سے دھونا سنت ہے، ڈھیلے سے صاف کرلے، اور پانی سے دھولے تو بہتر ہے، اور اسی حال میں نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کھڑا ہونے کے بعد نجاست پھیل کر مخرج سے تجاوز نہ کیا ہوور نہ دھونا واجب ہوجائے گا۔ [۲] دوسرا مسکلہ۔ اورا گرمخرج سے زیادہ لگا ہولیکن ایک درہم کی مقدار سے کم ہو تو دھونا واجب ہے۔ [۳] تیسرا مسکلہ۔ اورا گرمخرج سے زیادہ لگا ہواوروہ درہم کی مقدار سے زیادہ ہوتو اب دھونا فرض ہے۔ کیونکہ یہ معاف نہیں ہے۔

فاتبعوا الحجارة المهاء ـ (سنن للبيه على ، باب الجمع في الاستجاء بين المح بالاتجار والغسل بالماء، جاول، ص١٥ ، نمبر ١٥٥) اس سے معلوم ہوا كہ پھراس وقت كافى ہوگا جب نجاست مخرج تك ہوجيسا كه حجابہ خشك پاخانه كرتے تھے تو مخرج تك ہوتا تھا ـ ليكن مخرج سے زيادہ ايك درہم كى مقدار لكى ہواوراس كو پھر سے صاف كرے تواس سے نيادہ ہوتو پانى استعال كرنا ہوگا ـ (۵) مخرج سے زيادہ ايك درہم كى مقدار لكى ہواوراس كو پھر سے صاف كرے تواس سے نجاست كى كمى ہوجائے كى ، ليكن مكمل صفائى نہيں ہوگى ، لكے ہوئے جسم پرنجاست كے ھے نہ كچھ باتى رہے كى جومعاف نہيں ہے اس لئے اب اس كو يانى ہى سے دھونا ہوگا ـ

#### ﴿ درهم كاحساب ﴾

نوٹ : مسکہ نمبر ۱۳ دہ دردہ کی تحقیق میں ناپ کا فار مولہ مذکور ہے اور وہیں پائی 3.1416، یا 22 ہے۔ 7 یعن 22 کو 7 سے تقسیم دیں اسکو یائی کہتے ہیں جو کسی گول چیز کونا سے کے لئے بہت ضروری ہے

حساب: کسی بھی گول چیزی درمیانی قطرکوناپ لیس پھراسکو پائی 3.1416 سے ضرب دیں تواس چیزی گولائی معلوم ہوجائے گ۔
اب درهم کا قطر 2.75 سینٹی میٹر ہے تواسکو پائی 3.1416 سے ضرب دیں تو درهم کی گولائی 13.4557 سینٹی میٹرنکل آئے گی۔
اور درهم کا قطر 1.11 کے کو پائی 1416 سے ضرب دیں تو درهم کی گولائی 13.4557 کی گولائی ہوگ۔
اور اگر درهم کی پیٹے، یا پیٹ کا رقبہ نا پناہوتو درهم کے قطر کو قطر سے ضرب دیں، جو حاصل ضرب ہواسکو پائی سے ضرب دیں اور اس حاصل ضرب کو چارسے تقسیم کر دیں تو جو حاصل تقسیم ہوگا وہ درهم کی پیٹے، یا پیٹ کا رقبہ ہوگا۔ مثال مذکور میں درهم کا قطر 2.75 سینٹی میٹر ہوگا۔ مثال مذکور میں درهم کا قطر 2.75 سینٹی میٹر ہوگا، پھر اسکو پائی 3.1416 سے ضرب دیں حاصل ضرب کو چارسے تقسیم کر دیں تو جو حاصل تقسیم ہوگا وہ درهم کی پیٹے، یا پیٹ کا رقبہ ہوگا ، پھر اسکو پائی 3.1416 سے ضرب دیں حاصل ضرب 2.7565 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو پائی 3.1416 سے ضرب دیں حاصل ضرب 2.7583 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو بائی 23.7583 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو بائی 23.7583 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو بائی 23.7583 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو بائی 23.7583 مربع سینٹی میٹر ہوگا ، پھر اسکو بائی بیٹ کی بیٹر می بائی بیٹر کی پیٹر ، یا چیا کی بیٹر ، یا چیا کی بیٹر ، یا چیا کی بیٹر ، یا پیٹر کی پیٹر ، یا چیا کی بیٹر کی پیٹر ، یا پیٹر کی پیٹر ، یا چیا کی بیٹر کی پیٹر ، یا پیٹر کی کی پیٹر ، یا پیٹر کی پیٹر ، یا پیٹر کی کیٹر کی پیٹر ، یا پیٹر کی کیٹر کی پیٹر کی کو کی پیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی پیٹر کی کو کی پیٹر ، یا پیٹر کی کو کی پیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کو کی کیٹر کی کو کی کو کی کیٹر کی کو کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کو کی کو کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کیٹر کی کی کو کی کیٹر کی کو کی کو کی کو کی کیٹر کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی

اورا في كے اعتبار سے درهم كا قطر 1.1 افتى ہے اسكئے 1.1 كو 1.1 سے ضرب دیں حاصل ضرب 1.21 مربع افتى ہوگا اسكوپائی 3.1416 سے ضرب دیں حاصل ضرب 3.80133 مربع افتى ہوگا اسكو 4 سے تقسیم دیں تو حاصل تقسیم 0.95 مربع افتى ہوگا جو درهم كه پیچه، یا پیٹ كار قبہ ہوگا۔

﴿ درہم کی گولائی ﴾

| 5.93958 ـ مربع سينٹي ميٹر ہوگا | درہم کی گولا ئی سنٹی میٹر میں |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 0.95 _مربع انچي هوگا           | درہم کی گولائی اپنچ میں       |

لغت :استنجاء: نجو م شتق ہے پیخانہ، یہاں مراد ہے بیشاب پیخانہ صاف کرنا چاہے ڈھیلایا پھر سے صاف کرے، چاہے پانی

ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وان كان ما في المخرج قلي لا. ( $^{*}$  وان يستنجى بحجر منق و نحوه. والغسل بالماء احبّ و الافضل الجمع بين

سے دھوئے ،اور پانی سے دھونے کوئسل کہتے ہیں۔مخرج: پیخانہ کے نکلنے کی جگہ کومخرج کہتے ہیں ،اسی طرح پیثاب کے نکلنے کی جگہ کومخرج کہتے ہیں ،اسی کوسپیلین [ دونوں راستے ] کہتے ہیں۔تجاوز: تجاوز کرنا ،زیادہ لگنا۔

ترجمه : (۳۹) مخرج میں جو کچھ ہے اس کا دھونا فرض ہے، جنابت اور حیض اور نفاس کے نسل کے وقت ، اگر چرمخرج کے اندر تھوڑی ہی نحاست کیوں نہ ہو۔

تشروری ہے، اس لئے جہاں نجانہ تھوڑا انکلا ہوتو پتھر سے صاف کرلے تب بھی جائز ہے، کین فرض غسل میں جسم کے ہر ہر جگہ کو دھونا ضروری ہے، اس لئے جہاں نجاست کئی ہے اس کونہیں دھویا، یا پتھر سے صاف کر لیا تو غسل ہی نہیں ہوااور نماز بھی جائز نہیں ہوگی، اس لئے جنابت اور حیض، اور نفاس کے خسل میں مخرج میں تھوڑی ہی نجاست بھی ہوتو اس کو دھونا فرض ہے، اصل مقصود اس جگہ کو دھونا فرض ہے۔ فرض ہے۔

وجه : (۱) آیت پس ہے۔ وان کنتہ جنبا فاطهروا (آیت ۲، سورة المائدة ۵) آیت پس ہے کہ جنابت کی حالت پس خوب خوب پاکی حاصل کرو(۲) عدیث پس ہے کہ ہر ہر جگہ کودھونا ضروری ہے۔ عن علی قال ان رسول الله علیہ فال من خوب خوب پاکی حاصل کرو(۲) عدیث پس ہے کہ ہر ہر جگہ کودھونا ضروری ہے۔ عن علی قال ان رسول الله علیہ باب فی الخسل من البخابة، مصلام بنیر ۲۲۹، نمبر ۲۲۹، نمبر ۲۲۹، معلوم ہوا کہ ایک بال برابر بھی شمل میں خشک رہ جائے تو شمل نہیں ہوگا۔ (۳) عن ابسی هرید۔ ان النبی صلام، نمبر ۲۲۹، نمبر ۲۲۹) معلوم ہوا کہ ایک بال برابر بھی شمل میں خشک رہ جائے تو شمل نہیں ہوگا۔ (۳) عن ابسی هرید۔ ان النبی البخابة ، جو علی المصمضة والاستنشاق للجنب فلافا فریضة (سنن دارقطنی ، باب ماروی فی مضمضة والاستنشاق فی تخسل البخابة ، جائے الیہ بال برابر سوکھانہ رہ جائے۔ (۳) اس حدیث پس ہے کہ آپ فرج کو صاف فرماتے تھے۔ حدثت سی خالتی میمونة قالت : ادنیت لرسول اللہ علیہ غسلہ من الجنابة، فغسل کفیه مرتین او ثلاثا ، ثم ادخل یدہ فی الاناء ، ثم افرغ به علی فرجه ، و غسلہ بشماله ، ثم ضرب بشماله الارض ، فدلکھا دلکا شدیدا، ثم تو ضاً وضو فه للصلاة ثم افرغ علی رأسه شماله ، ثم ضرب بشماله الارض ، فدلکھا دلکا شدیدا، ثم تو ضاً وضو فه للصلاة ثم افرغ علی رأسه شماله ، شم ضرب بشماله الارض ، فدلکھا دلکا شدیدا، ثم تو ضاً وضو فه للصلاة ثم البخابة میں البخابة میں کا انجر کا ۲۲ کر بخاری شریف، باب الخسل مرة واحدة ، ۳۹ منجر ۲۵ کا اس حدیث پس ہے کہ آپ محضور پانی بہاتے تھے۔ اس سائر حسدہ ، ثم تنجی عن مقامه ذالک فغسل مرة واحدة ، ۳۹ من ۲۵ کیکھوں کا اس حدیث پس ہے کہ آپ محضور پانی بہاتے تھے۔

قرجمه :(۴۰) اور بیکه صاف پیر، یااس جیسی چیز سے استنجاء کرے، کیکن پانی سے دھونامحبوب ہے، اور پانی پیھر کو جمع کرناافضل

الماء والحجر. فيمسح ثم يغسل.  $(1^{\gamma})$ ويجوز ان يقتصر على الماء او الحجر.

ہے،اس صورت میں پہلے پھرسے یو تخفے پھردھوئے۔

تشریح : ایک درہم سے زیادہ تجاوز کیا ہوتب تو دھونا فرض ہے، لیکن ایک درہم سے تجاوز نہ کیا ہوتو پانی سے دھونا محبوب ہے، اور پھر کو اور پانی کو جمع کرنا فضل ہے، اس صورت میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے پاک صاف پھر سے یا اس جیسی چیز سے مثلا ڈھیلا، یا ٹیشو پیپر سے مقام کوصاف کر لے اور اس کے بعد پانی سے دھولے، اس جمع کرنے سے بد ہو بھی ختم ہوجائے گی اور صفائی، اور پاکی بھی ہو جائے گی۔

وجه : (۱) انال قباء پہلے پھر سے صاف کرتے ہے پھر پانی سے مقام کودھوتے ہے وان کی تعریف میں بیآ یت نازل ہوئی۔ عن الب ھریرہ عن النبی علیہ قال: نزلت هذه الآیة فی اهل قباء ﴿فیه رجال یحبون أن یتطهروا ﴾ آیت ۱۰ اسورة التوبة ٩) قال کانوا یستنجون بالماء فنزلت فیهم هذه الآیة \_ (ابوداووشریف، باب فی الاستخاء بالماء، می کے بہر ۲۸ مرسنن اللیسے علی بالاستخاء بالماء، می المم الماء فنزلت فیهم هذه الآیة \_ (ابوداووشریف، باب فی الاستخاء بالماء، می اول، می ۱۰ کے انمبراا۵) اس صدیث سے پتہ چلا کدونوں کو جمع کرنا زیادہ بہتر ہے \_ (۲) اگر درہم سے کم بیخانہ یا پیشاب کا بہوتو صرف پھر سے پا کی بوجائے گی اس کی دلیل بیصدیث ۔ عن عائشة قالت ان رسول الله قال: الاستخاء بالا تجار، می کے بہر ۲۰۰۰ کے بالم الا میں ماء ً ـ (ابن الا تعرف عنه بیات معلوم ہوئی کہ پھر اورڈ ھیلا استخاء کے لئے کا فی ہے \_ (۳) اور پانی زیادہ بہتر ہے اس کے لئے بیدی باب الاستخاء بالماء، میں ۵۰ نہر ۲۵ سے اس ماء گیا کہ سے کہ صور پیخانہ کے لئے پانی استعال کرتے ہے \_ (۱بن باک صاف پھر سے استخاء بالماء، میں ۵۰ نیش ہے کہ صور پیخانہ کے لئے پانی استعال کرتے ہے \_ (۲بن پاک صاف پھر سے استخاء بالہ علی دیا ہو ہو وث او رجیع دابة بعظم (مصنف ابن ابی هیت ، باب الرجل او بروث او رجیع دابة بعظم (مصنف ابن ابی هیت ، باب اگرہ ان یستنجی بالحجر الذی قد استنجی به الرجل او بروث او رجیع دابة بعظم (مصنف ابن ابی هیت ، باب اکرہ ان ستنجی بولم میش فیہ میاہ کہرہ اس کے جس پھر سے استخاء کر کے ابواس سے دوبارہ استخاء کرنا کروہ ہو میں خالم میں می کہ جس پھر سے استخاء کرنا کروہ کے صور ابارہ استخاء کرنا کروہ ہو صور کے دوبارہ استخاء کرنا کروہ ہو صور کے دوبارہ استخاء کرنا کروہ ہو صور کے دوبارہ سینا کے دوبارہ سی کہ جس پھر سے دوبارہ سی کے دوبارہ سی کہ جس پھر سے دوبارہ سی کے دوبارہ سی کہ جس پھر سے دوبارہ سی کے دیا کہ کے دوبارہ سی کے دوبارہ سیال کروہ کے دوبارہ سی کے دوبارہ کی کے دوبارہ سی کے دوبارہ کے دوبارہ سی کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کی کے دوب

العن المعنی ہے من اللہ سے مشتق ہے، صاف سھرا مسے مسے کامعنی ہے پونچھنا، اور خسل کامعنی ہے پانی سے دھونا۔ احب: اور افضل میں فرق میے کہ افضل زیادہ بہتر ہے، اور احب کم بہتر ہے۔

ترجمه : (۲۱) اورجائزے کہ پانی پراکتفاءکرے یا پھر پراکتفاء کرے۔

تشریح: بیشاب، یا پیخانه در ہم سے کم لگا ہوتو رہ بھی جائز ہے کہ صرف پھر سے صاف کر لے اور نماز پڑھ لے، اور یہ بھی جائز ہے کہ صرف یانی سے دھولے اور نماز پڑھ لے، پھر سے صاف کرنے سے نجاست بالکل ختم نہیں ہوگی، صرف کم ہوگی، کیکن چونکہ در ہم ( $^{\gamma}$ ) والسنة انقاء المحل. والعدد في الاحجار مندوب لا سنة مؤكدة. فيستنجى بثلاثة احجار ندبا ان حصل التنظيف بما دونها. ( $^{\gamma}$ ) وكيفية الاستنجاء ان يمسح بالحجر الاول من جهة المقدم الى خلف وبالثانى من خلف الى قدّام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت الخصية مدلاة.

ہے کم معاف ہے اس لئے نماز جائز ہوجائے گی۔

**تسر جمعہ** : (۲۲) سنت محل کا صاف کرنا ہے،اور پیچر کے بارے میں تین عدد مندوب ہے سنت مؤ کدہ نہیں ہےاس لئے تین پیچر سے استنجاء کرنامستحب ہے اگراس سے کم سے صفائی حاصل ہوجائے۔

تشریح : حفیہ کے نزدیک مقام کی صفائی اصل مقصد ہے جاہے جتنے پھر میں حاصل ہوجائے اس لئے حدیث میں جوتین پھر کا حکم ہے وہ مستحب ہے، چنانچ اگرتین پھر سے کم میں صفائی ہوجائے تب بھی تین پھر استعال کرلے تاکہ استحباب پڑمل ہوجائے ،اورا گرتین سے بھی صفائی نہ ہوتو جاراوریانچ بھی استعال کرسکتا ہے۔

وجه : (۱) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابی هریوة عن النبی عَلَیْ قال... ومن استجمو فلیوتو من فعل فید احسن و من لا فیلا حوج (ابوداؤدشریف، باب الاستتار فی الخلاء، ص کا، نمبر ۳۵) اس حدیث میں ہے کہ تین پھر استعال کروتب بھی ٹھیک ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ صحابہ خشک پیخانہ کرتے تھاس لئے تین میں صفائی ہوجاتی تھی اس لئے تین پھر کا حکم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ تین پھر مستحب ہے۔ حدیث یہ ہے۔ عن عائشة قالت ان رسول الله قال: اذا ذهب احد کم الی الغائظ فلیذهب معه بثلثة احجار یستطیب بهن فانها تجزئ عنه اس لئے تین پھر دا واؤدشریف، باب الاستخاء بالاحجار، ص کے ، نمبر ۴۸) اس حدیث میں ہے کہ تین کا فی ہوتا ہے, فانها تجزئ عنه ، اس لئے تین پھر استعال کرے۔

لغت: انقاء المحل: محل كاصاف كرنا ـ التنظيف: نظف سيمشتق ہے، صفائي ـ دونها: كم، يربـ

ترجمه : (٣٣) استخاء کاطریقہ یہ کہ جب خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تو پہلاڈ ھیلا آگے سے پیچھے لیجائے،اوردوسرا پیچھے سے آگے لائے،اورتیسرا آگے سے پیچھے لیجائے۔

تشریح : بیطریقہ استجاء کے آداب میں سے ہے، اور نجاست پھیلا نہ جائے اس کی مصلحت کے لئے ہے، کوئی سنت یا واجب نہیں ہے، اس کے خلاف بھی کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، دضیہ لڑکا ہوا ہوتو پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے اس لئے لیجائے کہ اگر پیچھے سے آگے لائے گا تو ہوسکتا ہے کہ خصیہ میں پیخانہ لگ جائے اور صفائی کے بجائے اور گذرہ ہوجائے، اس لئے پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے لیجائے گا، اور اس سے نجاست میں پچھ کی ہوجائے تو دوسرا ڈھیلا

 $(^{\gamma})^{\gamma}$  وان كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف الى قدام.  $(^{\alpha})^{\gamma}$  والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها  $(^{\gamma})^{\gamma}$  ثم يغسل يده او لا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعين او ثلاث ان احتاج  $(^{\gamma})^{\gamma}$  ويصعّد الرجل اصبعه الوسطىٰ على غيرها فى ابتداء الاستنجاء ثم يصعّد

پیچھے سے آ گے لائے گا، کین ابھی بھی پیخانہ زیادہ ہے تو دوسراڈ ھیلا بھی آ گے سے پیچھے ہی لیجائے گا۔

لغت: الخصية: مردكا خصيه - قدام: آ كے كي طرف - مدلاة: دلو م شتق ہے ، لاكانا -

ترجمه : ( ۴۴ ) اورا گرخصید لاکا موانه موتو شروع کرے گا پیھیے سے آ کے کی طرف۔

تشریح : اگرخسیدلئکا ہوانہ ہوتو پہلے ڈھلے سے پیچھے سے آگے کی طرف لائے، کیونکہ پیچھے سے آگے کی طرف لانے سے زور سے گھسیٹا جا تا ہے اور صفائی زیادہ ہوتی ہے، اس لئے پہلے ڈھلے سے پیچھے سے آگے کی طرف لائے اور دوسرے ڈھلے سے آگے سے پیچھے کی طرف، اور تیسرے ڈھلے سے پیچھے سے آگے کی طرف کرے۔

ترجمه : (۵۵) اورعورت شروع كركى آكے سے پيچيكى طرف اس ڈرسے كماس كى شرمگاه ملوث نہ ہوجائے۔

تشریح :عورت پہلے ڈھیلے سے ہمیشہ آگ سے پیچھے کی طرف لیجائے ، کیونکہ پیچھے سے آگے کی طرف لائے گی تو ہوسکتا ہے کہ نجاست شرمگاہ میں بھر جائے ، اور صفائی کے بجائے اور گندگی پھیل جائے ، اس لئے پہلے ڈھیلے سے آگ سے پیچھے کی طرف لیجائے گیا۔

ترجمه : (٣٦) پھر اپنی ہتھ کو پانی سے دھوئے، پھر پیغانے کے مقام کو پانی سے رکڑے ایک انگلی یا دوانگلی، یا تین انگلیوں کے باطن سے اگر ضرورت ہو۔

تشریح: پھر سے مقام کوصاف کرنے کے بعد پہلے ہاتھ کو پانی سے دھوئے تاکہ ہاتھ میں کوئی نجاست گی ہوتو وہ صاف ہو جائے ،اس کے بعد پانی سے بیٹاب، اور پیخانے کے مقام کورگڑ کر دھوئے ،ایک انگلی ، یا دوانگلی ، اور ضرورت پڑے تو تین انگلی کے باطن سے دھوئے ۔صرف ایک انگلی استعال نہ کرے کہ سوراخ میں جانے کا خطرہ ہے ، اور تین سے زیادہ استعال نہ کرے کہ سوراخ میں جانے کا خطرہ ہے ، اور تین سے زیادہ استعال نہ کرے کہ سوراخ میں ماوث کرنا اچھانہیں ہے۔ ہاں کبھی جاری ضرورت ہی پڑگئ تو مضا نہ نہیں ہے۔

ترجمه : (۴۷) اورمرداستنجاء کے شروع میں اپنی بیچ کی انگلی کودوسری انگلیوں سے اوپر اٹھائے ،اوراس کے پاس کی انگلیوں کو بھی اوپراٹھائے ،اورصرف ایک انگلی براکتفاء نہ کرے۔

تشریح : پانی سے پیخانہ کودھونے میں اصل کا م وسطی انگلی کا باطن حصہ ہے اس سے پیخانہ صاف کیا جاتا ہے اس لئے وسطی انگلی

بنصره و لا يقتصر على اصبع واحدة.  $(^{\kappa}\Lambda)$  والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها معًا ابتداء خشية حصول اللذة .  $(^{\kappa}\Lambda)$  ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة و في ارخاء المقعدة ان لم يكن

کے باطن حصے کو تھوڑا ساا بھارے اور بنصرانگلی کوساتھ رکھے اور پیخانہ صاف کرے، اگر ضرورت نہ ہوتو شہادت کی انگلی کوساتھ نہ کرے باطن حصے کو تھوڑا ساا بھارے اور بنصرانگلی کوساتھ رکھ سکتا ہے۔

کرے کیونکہ اس سے قرآن وغیرہ کیڑنے کا کام بھی لیاجا تا ہے، لیکن ضرورت پڑجائے تواس کو بھی وسطی انگلی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔

لغت : ابہام: انگوٹھا۔ مسجد: اور سبابہ: شہادت کی انگلی۔ وسطی : بھی کی انگلی۔ بنصر: وسطی کے بعدوالی انگلی۔ خضر: کنارے کی سب سے جھوٹی انگلی، ہمارے یہاں اس کوکنگوریا انگلی کہتے ہیں۔ یصعد: تھوڑا ساا بھارے، انگلی پر چڑھائے۔

قرجمه : (۴۸) عورت اینے بنصراوروسطی انگلی کو شروع میں ایک ساتھ ابھارے لذت حاصل ہونے کے ڈرسے۔

قشرانگی کوبھی ابھارے، اور ساتھ ملاکر پیخانہ صاف کرنے کے لئے شروع میں وسطی انگلی کے ساتھ ہی بنصر انگلی کوبھی ابھارے، اور ساتھ ملاکر پیخانہ صاف کرے، کیونکہ تنہا وسطی انگلی سے صاف کیا تو خطرہ ہے کہ وہ انگلی شرمگاہ میں گھس جائے اور لذت حاصل ہونے لگ جائے، اس لئے دونوں اانگلیوں کو ملاکر ہی استعمال کرے۔ بیسب آ داب استنجاء ہیں جن میں مصلحت کے مطابق بات کی ہے، ورندا گرنجاست سے کے دونوں النگلیوں کو خطرہ نہ ہوتو اس کے خلاف کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے۔

ترجمه : (۲۹) صفائی کرنے میں اتنامبالغہ کرے کہ بد ہو جائے ، اور پاخانہ کے مقام کوڈ صیلہ کرنے میں مبالغہ کرے اگرروزہ دار نہ ہو۔

تشسریع: پاخانہ کے مقام کو پہلے ڈھلے یا ٹیشو پیپر سے خوب صاف کرے، پھر پانی سے اتناصاف کرے کہ اس کی بد ہوختم ہو جائے ، اس طرح پاخانہ کا جو مقام ہے اگر روزہ دار نہ ہوتو اس کو کافی ڈھیلہ کرے تا کہ پانی تھوڑ ااندر تک پہنچ جائے اور اندر تک پاخانہ صاف ہوجائے ، روزہ دار نہ ہونے کی قیداس لئے لگائی کہ اگر روز دار ہواور مقام ڈھیلہ کیا اور پانی پیٹے کے اندر پہنچ گیا تو روزہ لوٹ جائے گا، اس لئے روزہ دار آدی زیادہ ڈھیلہ نہ کرے

لغت : التنظيف: نظف مي مشتق هي، نظافت كرنا، صفائى كرنا ـ ارخاء: دُهيله كرنا، ارخاء المقعد: پاخانه كے مقام كودُهيله كرنا ـ الرائحة الكريمة: بدبو ـ صائما. (٥٠) فاذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام ان كان صائما.

﴿فصل: ما يجوز به الاستنجاء ما يكره ﴾

(١٥) لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وان تجاوزت النجاسة مخرجها

ترجمه :(۵۰) جب استخاء سے فارغ ہوجائے تو دوبارہ اپنے ہاتھ کودھوئے، اورروزہ دار ہوتو کھڑے ہونے سے پہلے استخاء کے استخاء سے فارغ ہوجائے تو دوبارہ اپنے ہتھ کوخشک کرلے۔

تشریح: ہوسکتا ہے کہ ہاتھ میں بدبورہ جائے اس کئے استنجاء سے فارغ ہونے کے بعددوبارہ اپنے ہاتھ کودھو لے، اورروزہ دار ہوتو ہوسکتا ہے کہ استنجاء کا باتی ماندہ پانی سرک کر پیٹ میں چلا جائے اورروزہ نہٹوٹ جائے اس لئے کھڑا ہونے سے پہلے مقعد پر گئے ہوئے یانی کوخشک کرلے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے کہ حضوراً ستنجی و قال ابو داود فی حدیث و کیع و ثم مسح یدہ علی الارض اتسی الخلاء أتیته بماء فی تور او رکوة فاستنجی و قال ابو داود فی حدیث و کیع و ثم مسح یدہ علی الارض شم أتیته باناء آخر فتو صار (ابوداودشریف، باب الرجل یدہ بالارض اذاا ستنجی، اس ۱۸، نبر ۲۵ اس مدیث میں ہے کہ است استخاء کے بعد ہاتھ دھوتے ۔ حدثتنی خالتی میمونة قالت: استخاء کے بعد ہاتھ دھوتے ۔ حدثتنی خالتی میمونة قالت: ادنیت لرسول الله علی شم من الجنابة، فغسل کفیه مرتین او ثلاثا منم ادخل یدہ فی الاناء ، ثم افرغ به علی فرجه ، و غسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الارض ، فدلکها دلکاً شدیدا، ثم توضاً وضوئه للصلاة ثم افرغ علی رأسه ثلاث حفنات ملء کفه، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنځی عن مقامه ذالک فغسل رجلیه ، ثم اتیت بالمندیل فرده (مسلم شریف، باب صفة شمل الجنابة ص ۱۵ انجابی میں ہے کہ آپ قراغت کے بعد ہاتھ دھوتے۔

# ﴿استنجاء میں کیا جائز اور کیا مکروہ ہے ﴾

قرجمه :(۵۱)استنجاء کرنے کے لئے ستر کھولنا جائز نہیں ہے اگر چہنجاست مخرج سے تجاوز کر گئی ہو۔

تشروی کی است نکور کے بیٹی ہے تا نہ اگر تجاوز کر گیا ہواوراس کو دھونے کی ضرورت ہو پھر بھی لوگوں کے سامنے ستر نہ کھولے بلکہ دور چلا جائے یاکسی دیوار کے پیچھے حجیب جائے اور نجاست دھوئے ، کیونکہ بیوی اور باندی کے علاوہ کوستر دیکھانا حرام ہے۔

وجه : (۱) مديث من به عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله عليه قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل الى عورة المرأة ولا يفضى الرجل الى الرجل في ثوب واحد و لا

(۵۲) وزادالمتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلوة اذا وجد ما يُزيله. ويحتال لازالته من غير كشف العورـة عند من يراه. (۵۳) ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمى او بهيمة و آجرٍّ وخزف و

تفضی المورأة الی المورأة فی الثوب الواحد۔ (مسلم شریف، بابتی یم النظر الی العورات، م، ۱۵، نمبر ۲۸۸۳۲۸) الم حدیث بیل ہے کہ کوئی دوسرے کا سرنہ در کیے۔ (۲) حدثنا بھز بن حکیم حدثنی ابی عن جدی قال قلت یا رسول الله! عوراتنا ما ناتی منها و ما نذر ؟ قال احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک فقال الرجل یکون مع الرجل ؟ قال ان استطعت ان لا یراها احد فافعل قلت فالرجل یکون خالیا ،قال فالله احق ان یک یک من مع الرجل ؟ قال ان استطعت ان لا یراها احد فافعل قلت فالرجل یکون خالیا ،قال فالله احق ان یست حیا منه در ترمنی شریف، باب ماجاء فی حفظ العورة ، م ۲۲۲ ، نمبر ۲۵ اس حدیث میں ہے کہ سرکی تفاظت کرے دست عمر ان النبی علی الله اوراد ورشریف، باب ماجاء فی الاستتار عند الحاجة ، م ۵، نمبر ۱۳ اس حدیث میں ہے کہ سرکی فوراد ترمنی شرورت پڑے تو زمین کرتے ہو رہا ہے نہ جابر بن عبد الله ان النبی علی الدا اراد کو اللہ از انسلی عدی کے صفور وروجایا کرتے ہے۔ اللہ از انسطلق حتی لا یہ او احد ۔ (ابوداودشریف، باب التخلی عند قضاء الحاجة ، م ۱۵، نمبر ۲۷) پیخانہ کے کے صفور وروجایا کرتے ہے۔

ترجمه :(۵۲) تجاوز کرنے والی نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہوتواس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے اگرالیی چیز پائے جو زائل کرسکتی ہواور دیکھنے والوں سے بغیرستر کھولے ہوئے اس کا از الممکن ہو۔

تشریح : اگر نجاست در ہم سے زیادہ لگی ہواوراس نجاست کو زائل کر ناممکن ہو، یا کوئی ایسا حیلہ موجود ہو کہ دیکھنے والوں کے سامنے بغیرستر کھولے ہوئے اس کو زائل کرسکتا ہوتو اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔، کیونکہ ایک در ہم سے زائد نجاست معاف نہیں ہے اورلوگوں کے سامنے بغیرستر کھولے ہوئے زائل کرنے کا امکان موجود ہے۔

لغت: متجاوز: تجاوز کرنے والی چیز ،مراد ہے نجاست \_ یحمال: حیلہ کرے \_ کشف العور ۃ :عورت کو کھولنا \_

ترجمه :(۵۳)اوراستنجاء کرنا مکروه ہے ہڈی اورانسان اور حیوانات کی خوراک اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اورکوئلہ اور شیشہ اور چونا اورمحترم چیزیں ،مثلار میثمی اور سوتی کیڑے ہے۔

تشریح: ان چیزوں سے استخاء کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں انسانی یا حیوانی خوراک ہے جنکو پلید کرنا اچھانہیں ہے، یا تی تیز چیز ہے جس سے پیشاب یا پیخانے کی جگہ کٹ سکتی ہے، جیسے شیشہ، کیونکہ اس سے انسان کونقصان ہے، یا قابل احترام چیز ہے جیسے ریشمی اور سوتی کپڑے، کیونکہ نجاست کے ذریعہ اس کوگندہ کرنا ہے اس لئے ان چیزوں سے پیشاب یا پیخانہ صاف کرنا مکروہ ہے۔ فحم و زجاج وجصّ وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن  $(\Delta r)$  وباليد اليمني الا من عذر.

وجه: اسكے لئے صدیث یہ ہے۔ عن سلمان قال قیل له قد علمكم بینكم صلى الله علیه وسلم كل شيء حتى الله علیه وسلم كل شيء حتى الله علیه وسلم كل شيء باقل الله علیه وقال اجل لقد نهانا ان نستنجی باقل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلثة احجاراو ان نستنجی برجیع او بعظم ۔ (مسلم شریف،بابالاستظابۃ، ١٣٠٨/٢١٢١ ٢٠٢١/ ٢٠٢١ تنیکی ہے ،بابالاستظابۃ، ١٤٠٤/١٥ الله عدیث میں ہی ہے ،بابالاستظابۃ النبی علیہ النبی علیہ الله و خوج لحاجته فكان لا یلتفت ، فدنوت منه فقال : ((ابغنی احجاراً استنافض بها ، او نحوه . و لا تأتینی بعظم و لا روث)) ۔ (بخاری شریف،بابالاستخاء بالحجارة، ١٤٠٥/١٥ ملم شریف،بابالاستظابۃ ١٤٠٠/١٤ ١٠٠/١٠ ١٠٠ عدیث میں ہے کہ ہدی اورلید تدلانا اس سےمعلوم ہوا کہ لیداور ہدی سے شریف،بابالاستظابۃ ١٠٠/١٠ الله بن مسعود قال : قال استخاء کرنا ہے کہ ہدی الله بن مسعود قال : قال رسول الله علیہ علیہ المروث و لا بالعظام فانه زاد احوانکم من المجن ۔ (تذی شریف،باباماء فی کراھیۃ ما استخاء نہ کی جن کی خوراک کے استخاء نہ کی جن سے کہ ہدی کی جن سے استخاء نہ کی جن سے کہ ہدی کی جن سے استخاء نہ کیا جائے ۔

**اصول** : نقصان دہ چیز سے اور محتر م چیز سے استنجاء کروہ ہے۔

الغت: عظم: بڑی بھیمة: چوپایہ آجر: بکی اینٹ خزف: ٹھیکری مٹی کا پکا ہوا برتن فجم: کوئلہ در جاج: شیشہ جس: چونا، گجے خرقة دیباج: ریثمی کپڑا قطن: ،روئی، سوتی کپڑا۔

ترجمه : (۵۴) اوردائين ہاتھ سے استنجاء مکروہ ہے، مگر عذر سے۔

تشریح : دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے، کین بائیں ہاتھ میں عذر ہوتو مکروہ نہیں ہے، کرسکتا ہے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے استجاء کرنا مکروہ ہے۔ عن سلمان قال قبل له قد علمکم بینکم صلی الله علیه وسلم کل شیء حتی الخرائة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالله علیه وسلم کل شیء حتی باقل من ثلثة احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم ۔ (مسلم شریف، باب الاستظابة، ص۱۳۰، نمبر ۲۷۱ / ۲۷ / ۲۲ رتر نمی شریف، باب الاستظابة، ص۱۳۰، نمبر ۲۱) اس مدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن ابی قتادة عن النبی علیہ عن النبی علیہ قال اذا بال أحد کم فلا یأخذن ذکرہ بیمینه و لا یستنج بیمینه و لا یستنج بیمینه و لا یستنج بیمینه و لا یستنج بیمینه و کا یستند میں ہے کہ پیشاب کرتے یہ بین نام کی الاناء۔ (بخاری شریف، باب لایمسک ذکرہ بیمینه از ابال ، س۲۲ منبر ۱۵) اس مدیث میں ہے کہ پیشاب کرتے یہ بیتنا بس مدیث میں ہے کہ پیشاب کرتے

(۵۵) ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله (۵۲)ويجلس

وقت دائیں ہاتھ سے ذکر کونہ پکڑے،اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے۔

ترجمه : (۵۵) اوربیت الخلاء میں پہلے بائیں یاؤں کو داخل کرے۔اور دخول سے پیشتر شیطان رجیم سے پناہ مائگے۔ تشریح : قاعدہ یہ ہے کہ اچھی چیز کے لئے دایاں یاؤں آ گے کرے، اور ناپندیدہ چیز کے لئے بایاں یاؤں آ گے کرے، بیت الخلاء میں جانانا پیندیدہ چیز ہےاس لئے بایاں یاؤں پہلے داخل کرناسنت ہے،اور داخل ہونے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگے۔ وجه :(١) اس مديث بين اس كا ثبوت بي عين عائشة قالت ان كان رسول الله عَلَيْكُ ليحب التيمن في طهوره اذا تبطه رو في ترجله اذا ترجل، و في انتعاله اذا انتعل \_ (مسلم شريف، باب التيمن في الطحوروغيره، ص١٢٥، نمبر ۲۱۲/۲۲۸) (۲) اس مديث ميں بھي ہے۔عن عائشة قالت كانت يد رسول الله ﷺ اليمني لطهوره و طعامه و كانت يده اليسرى لخلائه و ما كان من اذى \_ (ابوداو دشريف، بابكراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، ص ١٥، نمبر ۳۳ )اس حدیث میں ہے کہ دائیں جانب اچھے کام کے لئے اور بائیں جانب ناپیندیدہ کام کے لئے استعال ہوتا تھا۔اس حدیث میں ہے کہ چھے کاموں میں دایاں استعال کرتے تھے۔ (۳) اور پناہ ما نگنے کی حدیث بیہے۔ سمعت انسا یقول کان النبی عَلَيْهِ اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث و الخبائث .... حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان یسد خسل په (بخاری شریف،باب مایقول عندالخلاء، ص ۲۳۰،نمبر۱۴۲)اس حدیث میں ہے کہ خبث اور خبائث یعنی شیطان سے پناہ ما نكر (٢) عن انس بن مالك قال كان رسول الله عليه الله عليه الخلاء قال : عن حماد قال اللهم اني اعوذبك، و قال عن عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث و الخبائث ــ (ابوداو دشريف، باب مايقول الرجل اذا دخل الخلاء، ص٣١، نمبر ٢٥ رتر مذى شريف، باب ما يقول اذا دخل الخلاء، ص٢ ، نمبر ٤ ) اس حديث ميں ہے كه بيت الخلاء ميں داخل ہوتے وقت الله سے شیطان مردود سے بناہ مائگے۔

ترجمه :(۵۲)اور باكيل باؤل پرسهاراكربيطي

تشریح: ضرورت ہوتو دائیں پاؤں پر بھی بیڑ سکتا ہے، کین سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں پر سہارالیکر بیٹے۔ وجه: اس کے لئے حدیث یہ ہے۔قدم علینا سراقة بن جعشم فقال علمنا رسول الله علیہ اذا دخل احدناالح لاء ان یعتمد الیسری و ینصب الیمنی ۔ (سنن بہتی، باب تغیة الرائس عند دخول الخلاء، الخ، جاول، ص ۱۵۲، نمبر ۲۵۷) اس حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں بائیں یاؤں پر بیٹے۔

ترجمه :(۵۷) اورنه بات کرے مرضرورت پڑنے پر۔

معتمدا على يساره (۵۷) ولا يتكلم الالضرورة. (۵۸) ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها

وجه: (۱) اس مدیث پی اس کا ثبوت ہے۔ قال حدثنی ابو سعید قال سمعت رسول الله علیہ علی دالک ۔ (ابوداودشریف الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن عور تھما یتحدثان فان الله عزو جل یمقت علی ذالک ۔ (ابوداودشریف الرجلان یضربان الغائط کاشفین عن عور تھما یتحدثان فان الله عزو جل یمقت علی ذالک ۔ (ابوداودشریف اللہ عزو جل یمقت الحلام عندالخلاء، ص۱، نمبر۱۵) اس مدیث پی ہے کہ بیت الخلاء کے وقت بات کر نے سے اللہ تعالی ناراض ہوت ہیں۔ (۲) پیشاب، پیخانے کے وقت صنور نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، مدیث ہے۔ عن المهاجر بن قنفذ انه اتی النبی علیہ و ہو یبول فسلم علیه فلم یر د علیه حتی توضاً ثم اعتذر الیه فقال انی کرهت ان اذکر الله تعالی ذکرہ الا علی طهر او قال علی طهارة ۔ (ابوداودشریف، باب فی الرجل بردالسلام وہو یبول؟، ص۱۵، نمبر۱۵) اس مدیث میں ہے کہ بیشاب کے وقت سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس لئے بات کرنا بھی مکروہ ہے۔

قرجمه : (۵۸) اورقبله کااستقبال، اوراسکی طرف پیچرکرنا مکروہ تحریم ہے جاہے چہارد یواری میں ہو۔

تشریح : پیخانے کے وقت استقبال اور استد بار قبلہ دونوں مکر وہ تحریمی ہے، اور پیشاب کے وقت استقبال مکر وہ تحریمی ہے، اور استد بارا تنا مکر وہ نہیں ہے، خفیہ کے نزدیک چہار دیواری میں بھی مکر وہ ہے، اور امام شافعی کے نزدیک چہار دیواری میں مکر وہ نہیں ہے، کملی فضا میں مکر وہ ہے۔

وجه: (۱) اس مدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول الله عَلَیْ اذا اتی احد کم الغائط فلا یستقبل القبلة و لا یولها ظهرها ، شرقوا او غربوا. (بخاری شریف، باب السقبل القبلة ببول ولاغا نظالا عندالبناء، جداراونحوه ،ص ۳۰، نمبر ۱۲۳ اس مدیث میں ہے کہ پیغانے کے وقت استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ نہ کرے (۲) اس مدیث میں ہے کہ پیغانے کے وقت استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ نہ کرے ازائة قال مدیث میں بھی ہے۔ عن سلمان قال قبل له قد علمکم بینکم صلی الله علیه وسلم کل شیء حتی الخوائة قال فقال اجل لقد نهانیا ان نست قبل القبلة لغائط او بول او ان نست نجی بالیمین او ان نست نجی باقل من ثلثة احبحار او ان نست نجی بوجیع او بعظم ۔ (مسلم شریف، باب الاستطابة ص ۱۲۲۳ نبر ۱۲۲۲ رقم کی شریف، باب الاستخاء بالحجارة ،ص ۱۰، نمبر ۱۲) اس مدیث میں ہے کہ پیشاب اور پیخانہ کے وقت استقبال قبلہ نہ کرے۔ اور اس مدیث میں چہار دیواری میں بھی کمروہ ہوگا۔

العنت : استقبال: قبلے کی طرف منہ کرنے کو استقبال کہتے ہیں۔اوراس کی طرف پیٹھ کرنے کو استدبار کہتے ہیں۔ بنیان: چہار دیواری، عمارت کے بیچھے۔

ترجمه :(۵۹) اورسورج اور چاند کا استقبال اور ہوا کے رخ پر بھی مکروہ ہے۔

ولو في البنيان (۵۹) واستقبال عين شمس والقمر ومهب الريح. (۲۰) ويكره ان يبول او يتغوّط في الماء والظل والجحر والطريق وتحت شجرة مثمرة.

تشریح: سورج اورجا نداللہ کی محتر مخلوق ہے اس کئے اس کی طرف بیشاب کر کے اس کی تو بین نہ کرے۔ اور ہوا کے رخ پر اس کئے بیشاب نہ کرے کہ اس سے چھینٹا اپنے جسم برآئے گا۔

وجه :(۱) اس حدیث میں ہے۔ عن ابسی هریرة قال کان رسول الله عَلَیْ یکره البول فی الهواء ۔ (سنن بہتی، باب النص عن التحلی فی طریق الناس ظلم ، ج اول ، ص ۱۵۹ ، نمبر ۲۷۲ ) اس حدیث میں ہے کہ ہوا کرخ پر پیشا ب نہ کرے کیونکہ اس کا چھینٹا خود پیشا ب کرنے والے پر پڑے گا۔ (۲) اس حدیث میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ فکتب الیہ ابو موسی انی کونکہ اس کا چھینٹا خود پیشا ب کرنے والے پر پڑے گا۔ (۲) اس حدیث میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ فکتب اللہ عَلَیْ الله عَلَیْ فات یوم فأراد ان یبول فأتی دمثا فی اصل جدار فبال ثم قال عَلَیْ الله اور اور اور شریف، باب الرجل یتو اکبولہ، ص۱، نمبر ساس کہ کہ اس حدیث میں ہے کہ پیشا ب کے لئے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرے جس میں چھینٹا جسم پر نہ پڑے۔

**تسر جسمه** :(۲۰)اورمکروہ ہے کہ پیشاب اور پیخانہ پانی میں ،سایہ میں ،سوراخ میں ،اورراستے پراور پھل داردرخت کے نیچ کرے۔

تشريح: ان مقامات پر پيخانه اور پيثاب كرنااس كيّ مكروه بے كهاس سے انسانوں كونقصان موگا۔

**لىغىت** :مهب الريخ: هوا چلنے كارخ \_ يتغوط: غائط سے مشتق ہے، نيچلى زمين، يہاں ترجمہ ہے پيخانہ كرے \_الظل: سابيہ

(١٢)والبول قائما الامن عذر (٢٢) ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي اذهب عنى الاذي وعافاني.

الجحو: سوراخ مشمرة: شمر سيمشتق سي، بهلدار درخت

ترجمه : (١١) كرا اهوكرييثاب كرنا مكروه بع مرعذركي وجب

تشریح : کھڑا ہوکر پیشاب کرنے سے بدن پر چھینٹا پڑے گااوراچھا بھی نہیں ہے اس کئے کھڑا ہوکر پیشاب کرنا مکروہ ہے، ہاں عذر ہوتو جائز ہے۔

وجه :(۱)اس مدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت من حدثکم ان النبی عَلَیْ کان یبول قائما فلا تصد قوہ ما کان یبول الا قاعدا ۔ (تر فری شریف، باب ماجاء فی انھی عن البول قائما، ص، نمبر ۱۲ ارابن ماجة شریف، باب فی البول قاعدا، ص ۲۸، نمبر ۱۷ الا قاعدا و تر فری شریف، باب ماجاء فی انھی عن البول قائما و سول الله عَلَیْ البول قام الله عَلَیْ البول قام الله عَلَیْ البول قام الله عَلَیْ البول قائما و تر فری شریف، باب ماجاء فی البول قائما و البول قائما و سول الله عَلَیْ البول قائما و تر فری شریف، باب ماجاء فی البول قائما و سول الله عام اس مدیث میں ہے کہ عذر کی بنایر کھڑے ہوکر بیشاب کیا۔

ترجمه : (٦٢) بيت الخلاء عبا نير بإوَال أكالي بهركم ـ الحمد لله أذهب عنى الأذى و عافاني. الخ

وجه: (۱) اس حدیث کے اشارے میں ہے کہ پہلے دائیں پاؤل بیت الخلاء سے نکا لے عن عائشة قالت کانت ید رسول الله عُلین اللہ عُلی ہے کہ دائیں جانب اچھ کام کے لئے اور بائیں باب کراھیة مس الذکر بالیمین فی الاستبراء، ص کا، نمبر سس السحدیث میں ہے کہ دائیں جانب اچھ کام کے لئے اور بائیں جانب ناپیندیدہ کام کے لئے استعال ہوتا تھا۔ (۲) اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بیدعاء پڑھے اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے۔ عن انس بن مالک قال کان النبی عُلین النبی عُلین الذی و عن الخلاء قال: الحمد لله أذهب عنی الأذی و عافانی۔ (۱ بن ماجہ شریف، باب مایقول اذاخرج من الخلاء سے اس حدیث میں دعاء کا ثبوت ہے۔

## ﴿فصل في الوضوء﴾

# ﴿ فصل في الوضوء ﴾

پوری فصل ایک نظر میں۔

وضو کے رکن اور فرض حیار ہیں:

ا:.....منه دهونا، اورطول میں اس کی حد شروع پیشانی ہے تھوڑی کے نیچے تک ہے اور عرض میں دونوں کا نوں کی لوتک ہے۔

۲:..... دوسرا کهنی سمیت د ونوں باتھ دھونا۔

سر:..... مُخنول سميت دونول يا وَل دهونا \_

۳:..... چوتھائی سر کامسح کرنا۔

اور وضوکرنے کا سبب بیہے کہ جو (چیزیں) بلا وضوجائز نہ ہووہ باعتبار حکم دنیوی کے جائز ہوجاوے اور آخرت میں ثواب حاصل ہو۔

اوروضوك واجب مونے كے شروط بيرين:

ا:....اعقل۔

۲:....بلوغ۔

س:....اسلام۔

۴:....کافی یانی پراستعال کی قدرت۔

۵:....اورحدث کا ہونا۔

۲:....اور حیض کا نه ہونا۔

2:....اورنفاس كانه هونا\_

۸:....اور تنگی وقت کانه هونا ـ

اوروضو سیح ہونے کی تین شرطیں ہیں:

ا:..... پاک پانی تمام کھال پر پہنچ جاوے۔

٢:.....اورمنافي وضوحيض نفاس وحدث كامنقطع بهونا ـ

٣:....اور بدن تك يانى چېنچنے سے رو كنے والى شئى مثلاموم اور چر بى كے نہ ہو۔

(٢٣) اركان الوضوء اربعة وهي فرائضه. (٢٣) الاول غسل الوجة وحدُّه طولا من مبدأ سطح الجبهة الى اسفل الذقن وحدُّه عرضا ما بين شحمتي الاذنين.

ترجمه : (۲۳) اركان وضوحارين جسكوفرض بهي كمت بير-

تشریح: جسکو کئے بغیرہ ہواس کوفرض کہتے ہیں۔وضومیں بیرچاروں چیزیں فرض ہیں۔[ا] چبرے کا دھونا۔[۲] کہنوں سمیت ہاتھ دھونا۔[۳] چوتھائی سرکامسح کرنا۔[۴] اور مخنوں سمیت یاؤں دھونا فرض ہے، باقی سب سنتیں ہیں۔

وجه : (۱) وضويس چارفرض بين ان كا وليل بيآيت بـ يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم جنبا فاطهروا را آيت ٢، سورة المائدة ۵) ـ اس آيت بين چارون اعضاء كاذكر بـ ان سحمران مولى عشمان اخبره انه رأى عثمان بن عفان دعا باناء ، فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ، ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض و استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا و يديه الى المرفقين ثلاث مرار ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ، ثم قال : قال رسول الله علي الوضوء ثلاثا ثلاثا ثلاثا مين من توضأ نحو وضوئى هذا شم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ـ (بخارى شريف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا مين ٢٦، نم ١٥٠٠)

ترجمه : (۱۴) پہلاچہرے کا دھونا ہے اور لمبائی میں اس کی حدیثیثانی کے شروع سے تھوڑی کے پنچے تک ، اور چوڑ ائی میں دونوں کا نوں کی لوتک۔

تشریح : سرکابال جہاں سے اگناختم ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوکرتھوڑی کے بنچ تک چبرے کی لمبائی کی حدہے، اور ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک چوڑ ائی میں اس کی حدہے۔

وجه: (۱)عن ابن عباس قال دخل على على يعنى ابى طالب و قد اهرق الماء ..... ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه \_(ابوداودشريف،باب صفة وضوءالنبي على المستة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه \_(ابوداودشريف،باب صفة وضوءالنبي على المستقل على المستن على وجهه \_(ابوداودشریف،باب صفة وضوء که بيوضوکی حد به \_(۱) اس حديث مين محلوم بوتا مه که بيوضوکی حد مه \_(۱) عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله علي الله علي بخلل لحيته \_ (ابن الجهشريف،باب اجاء في تخليل اللحية ، مسلا بنبر ۲۹ مرا بوداودشريف، باب تخليل اللحية ، مس اسم بنبر ۱۹۵۵) اس حديث مين مه که وارشي مين خلال کرتے سے جس سے معلوم بواکه وارشی کے فیج تک وضوکی حد ہے \_ (۳) عن ابن عصر قال کان رسول الله علی ال

## (٢٥) والثاني غسل يديه مع مرفقيه. (٢٦) والثالث غسل رجليه مع كعبيه . (٢٧) والرابع مسح

بعض العرك شم شبك لحيته بأصابعه من تحتها ـ (ابن ماجبشريف، باب ماجاء خليل اللحية ، ص ٢٣، نمبر ٢٣٣) اس حديث مين ہے كدونوں گالوں كورگڑتے تھے جس سے معلوم ہوا كدونوں گال وضوميں داخل ہيں ـ

ا خت : مبدأ: شروع ـ جهة: بيشاني ـ الذقن: تعوري شحمة: كان كي لو، چربي ـ اذنين: اذن كي تثنيه به ، كان ـ

ترجمه : (٦٥) دوسرافرض دونول باتھول كوكهنول سميت دهونا ہے۔

تشریح : دونوں ہاتھوں کے دھونے میں کہنیاں داخل ہیں،اس کی دلیل او پر آیت اور حدیث گزرگئی۔

وجه : (۱) عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله عَلَيْ اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه (دارقطني ،باب وضوءرسول الله عَلَيْ في الوضوء، جاول ، ٣٥٣ ، نبر ٢٦٨ ، نبر ٢٦٨ ، سنن للبهتي ، باب ادخال المرفقين في الوضوء، جاول ، ٣٥٣ ، نبر ٢٥٨ ، تر ٢٥٨ ، سنن للبهتي ، باب ادخال المرفقين في الوضوء، جاول ، ٣٥٣ ، نبر ٢٥ ) اس حديث معلوم بهوا كه كهنيال دهوني مين داخل بين (٢) قبلت لعطاء : فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق . فيما يغسل ؟قبال : نعم ، لا شك في ذالك \_ (مصنف عبد الرزاق، جلد اول، باب غسل الذراعين، ص٥، نبر ٢) اس اثر مين يه كه بلا شبر مرفقين دهوني مين داخل بين

قرجمه : (۲۲) تيسرافرض دونول يا وَل كُوخُنول سميت دهونا ہے۔

تشریح : دونوں پاؤں کو گخنوں سمیت دھونا فرض ہے،اور گخنہ دھونے میں شامل ہے،اوراس ٹخنے سےاو پر والا گخنہ مراد ہے نیچ والا گخنہ مرادنہیں ہے۔ اس کے لئے بھی آیت اور حدیث گزر چکی ہے۔

وجه : (۱) ان حمران مولى عثمان اخبره انه رأى عثمان بن عفان دعا باناء ،فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ،ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض و استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا و يديه الى المرفقين ثلاث مرار ،ثم مسح برأسه ،ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ،ثم قال : قال رسول الله عليه على عن توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ر (بخارى شريف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، ١٩٠٣ ، نم ١٩٥٨ الوداود شريف ،باب صفة وضوء النبي عليه ملائم ، ١٩٨٨ ، نم ١٩٨٨ الله على تحبين كالفظ م كه بر يا وَل على دو شخخ او برك شخخ بى بين اس كوبى مراد بين - (٢) رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل على دو شخخ دهو كه الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع فى العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع فى العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع فى الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع فى الساق ثم فسل مسح برأسه ثم غسل رجله الله علي الله علي الله علي المنه على الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع فى الساق ثم فسل هكذا رأيت رسول الله علي الله علي الله علي المنه على الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع فى الساق ثم غسل در الله علي اله الله علي الله الله علي ال

### ربع رأسه . (٢٨) وسببه استباحة ما لا يحل الا به وهو حكمه الدنيوى وحكمه الأخروى الثواب في

۲۳۲۲ (۵۷۹/۲۳۲) اس حدیث میں ہے کہ ہاتھ کو بازوتک دھویا، اور پاؤں کو پنڈلی تک دھویا، جس سے معلوم ہوا کہ کہنی ہاتھ میں شامل ہے اور ٹخنے پاؤں میں شامل ہیں۔ (۳) انگلی سے کیکرمونڈ ھے تک کو ہاتھ کہنے ہیں اس لئے اگر آیت میں کہنوں کی قید نہ لگاتے تو مونڈ ھے تک دھونا فرض ہوتا اس لئے کہنوں تک دھونے کے لئے کہا تو کہنوں سے آگے ساقط ہوگیا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جوعضو آگ کو ساقط کرنے کے لئے آئے وہ اس حکم میں داخل رہے گی۔ اس طرح رجل کو ساقط کرنے کے لئے آئے وہ اس حکم میں داخل رہے گی۔ اس طرح رجل (یاؤں) ران تک کو کہتے ہیں۔ ڈنہ تک کی قید لگا کر ڈخنہ سے اوپر کوسا قط کیا۔ لیکن خود ڈخنہ دھونے کے حکم میں داخل رہے گا۔

ا صول: جنس ایک ہوتو غایت مغیامیں داخل ہوتا ہے۔ ایجنس دو ہوں تو غایت مغیاء میں داخل نہیں ہوتا۔ جیسے روزے میں رات داخل نہیں۔

لغت : کعب: الجری ہوئی چیز ، مخنه۔

ترجمه : (۲۷) اور چوتھافرض چوتھائی سرکامسے کرناہے۔

وجه: (۱) عن عروة بن المغيرة بن شعبة ،عن ابيه قال : تخلف رسول الله على الله على الماسية ،والعمامة ،و على حفيه ، (مسلم شريف، باب المسح على الناصية ،والعمامة ،و العمامة ،و على خفيه ، (مسلم شريف، باب المسح على الناصية ،والعمامة ،و بال به نمبر ١٣٣/٢٧ ،ابوداو دشريف باب المسح على الخفين ،و ٢٢ نمبر ١٥٠ ) الله حديث معلوم مواكه بيشاني كقريب جو بال به آپ نے اس پرسے فرما يا اور وه چوتھائي سركى مقدار ہے اسلئے چوتھائي سر پرسے كرنا فرض موگا۔...(٢) عن ابن المغيرة عن ابيه : ان نبى الله على مسح على الخفين ،و مقدم رأسه ، و على عمامته. (مسلم شريف، باب المسح على الناصية والعمامة ، ص١٣٨، نمبر ١٣٨ ، نبر ١٨٣ / ابوداؤ دشريف، باب المسح على العمامة ، ص١٢٠، نمبر ١١٥) جب سرك صرف الحلا حصے پرسے كيا تو پته يہ چلا كد بورے سركامسے كرنا فرض نہيں ہے ، بلكہ مستحب ہے ۔ كيونكہ بورے سركامسے فرض ہوتا تو صرف بيشاني كي مقدار يا الحلا حصے پرسے كرنا كافي نہيں ہوتا ـ اور بيشاني كي مقدار چوتھائي سرموتا ہے اس كے حفيہ كن د كيك چوتھائي سركامسے كرنا فرض ہے ۔ اور بورے سركر كرنا سنت ہے۔

ترجمه : (۱۸) وضوکا سبب جو چیز وضو کے بغیر طلال نہیں ہے اس کو طلال کرنا ہے، اور بیاس کا دنیوی حکم ہے اور وضوکا اخری حکم آخرت میں ثواب حاصل کرنا ہے۔

تشریح : وضوکا سبب یہ ہے کہ جو چیز وضو کے بغیر حلال نہیں ہے، مثلانماز بغیر وضو کے حلال نہیں ہے تو وضو کرنے کے بعد نماز حلال ہوجائے گی بیاس کا دنیوی حکم ہے اور وضو کا اُخروی حکم ہیہ کے دوضو سے تواب حاصل ہوگا۔

#### الآخرة . (٢٩) وشرط وجوبه العقل والبلوغ والاسلام

قبه: (۱) دخل عبد الله ابن عمر على ابن عامر يعوده و هو مريض فقال الا تدعو الله لى يا ابن عمر ؟ قال انى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: لا تقبل صلوة بغير طهور و لا صدقة من غلول \_ ( مسلم شريف، باب و جوب الطهارة للصلاة ، ص ١١١ ، نمبر ٥٣٥ / ٢٢٥ / ٥٣٥ / رندى شريف، باب ما جاء القبل صلوة بغير طهور ، ص ١ ، نمبر ١) اس مديث مي ب ك بغير وضوك نما زئيس موتى \_ (٢) اوراً خروى اعتبار سي و اب اس مديث مي ب عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ في العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء ، او مع آخر قطر الماء او نحو هذا \_ و اذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئه بطشها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء ، حتى يخرج نقيا من الذنوب \_ (ترندى شريف، باب ما جاء في فضل الطهور ، ص ٢ ، نمبر ٢) اس مديث مي وضوكا ثواب بيان كيا كيا هيا \_ \_ -

قرجمه : (١٩) وضو واجب بونى كى شرط عاقل، بالغ ،اورمسلمان بونا ب

تشریح : وضوواجب ہونے کی یہاں ۸ شرطیں بیان کی جارہی ہیں،ان میں سے تین یہ ہیں کہ آدمی[ا] عاقل ہو[۲] بالغ ہو،
[۳] اور مسلمان ہوتب وضوواجب ہوتا ہے،اگر آدمی عاقل نہیں ہے بلکہ مجنون ہے تو اس پر نہ نماز واجب ہے،اور نہ وضوواجب ہے،
ویسے وضو کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی،لیکن اس پر واجب نہیں ہے،اسی طرح اگر بالغ نہیں ہے بچہ ہے تو اس پر نہ نماز واجب ہے اور نہ اس پر وضوواجب ہے۔ہرایک کی واجب ہے اور نہ اس پر وضوواجب ہے۔ہرایک کی دلیل ہے۔

وجه : (۱) عاقل مواور بالغ موتب وضووا جب موگاس کی دلیل بیرهدیث ہے۔ عن علی عن النبی علیہ قال دفع القلم عن شلفة عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل . (ابوداؤدشریف، باب فی المجنون حتی یعقل . (ابوداؤدشریف، باب فی المجنون حتی یعتلم و عن المجنون حتی یعقل . (ابوداؤدشریف، باب فی المجنون یا بیر تراف المجنون یا بیر تراف المجنون المجنون یا باب طلاق المجنون و والصغیر والنائم ، کتاب الطلاق ص۲۵۲، نمبر ۲۹۲، نمبر ۲۵۲ کتاب الحدود ، نمبر ۲۵۲ کتاب الحدود ، نمبر ۲۵۲ کتاب الطلاق ص۲۵۲، نمبر ۲۵۲ کتاب الحدود ، نمبر ۲۵۲ کتاب الحدود ، نمبر ۲۵۲ کتاب و خوائل و میرونی و اجب نمیں موگا و اجب نمیں ہوگا و اجب نمیں ہوگا و و میرون المحدود و میرون المحدود

#### (٠٠) وقدرة على استعمال الماء الكافي (١١) ووجود الحدث

( $^{m}$ ) و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكرو يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و يطيعون الله ورسوله أولئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم ( $^{m}$ يت المرورة توبه) ال  $^{m}$  آيت مين بحى نماز كے لئے مسلمان ہونے كى شرط ہے۔

ترجمه : (۷٠) كافى يانى كاستعال يرقدرت مونا

تشریح : وضوکے لئے یہ چوتھی شرط ہے۔اگر وضوکرنے کی مقدار پانی موجود ہوتب وضووا جب ہوگا ورنہ تیم واجب ہوگا، اسی طرح پانی استعال کرنا نقصان دہ ہوتو تیم واجب موگا، اوراگر بیار ہے جس کی وجہ سے پانی استعال کرنا نقصان دہ ہوتو تیم واجب ہوگا،اس لئے فرمایا کہ یانی بھی کافی ہواوراس کے استعال کرنے برقدرت بھی ہو۔

وجه :(۱) -اس آیت میں ہے کہ پانی نہ پاؤتو تیم کرلو، یا پانی ہے لیکن اس کواستعال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیم کرلے۔
و ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضی أو علی سفو أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدو ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ہو جو هكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهر كم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون - (آيت ٢ سورة المائدة ٥) اس آيت ميں ہے کہ پانی پرقدرت نہوتو تيم كرو۔ و ان كنتم مرضی أو علی سفو أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ہو جو هكم وايديكم .. (آيت ٣٣٠ سورة الناء؟) (٣) عديث ميں ہے۔ عن ابی فر ... قال رسول الله عُلَيْتُ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الی عشر سنين (ابودا وَدش يف، باب الجب يُتيم مُص٥٦، نبر٣٣٢ سرتر مَدی شریف، باب ماجاء فی التيم للجب اذا لم يجد الماء، ١٠٠٣ سنين پنی نہ طے تو در سال تک جنی تيم کر کنماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی پانی نہ طے يا پانی پرقدرت نہ ہوتو ايک زمانة تک تيم کرسکتا ہے۔ یعنی پانی نہ طے يا پانی پرقدرت نہ ہوتو ايک زمانة تک تيم کرسکتا ہے۔ یعنی پانی نہ طے يا پانی پرقدرت نہ ہوتو ايک نانة تک تيم کرسکتا ہے۔ یعنی پانی نہ طے يا پانی پرقدرت نہ ہوتو ايک زمانة تک تيم کرسکتا ہے۔

ترجمه :(١٤) اورحدث پایاجا تا مو۔

تشریح : وضوکے لئے یہ پانچویں شرط ہے۔ حدث اصغر ہوتو وضو واجب ہوگا ، اور حدث نہ ہوخو دوہ متوضی ہوتو واجب نہیں ہے ، البتہ وضویر وضوکر نامستی ہے۔

وجه : سمعت أنس بن مالك يقول كان النبى عَلَيْكُ يتوضأ عند كل صلوة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون ؟ قال كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد مالم نحدث \_ (ترندى شريف، باب ماجاء في الوضوء لكل صلوة ، ص ١٦ ، تمبر

#### (27) وعدم الحيض والنفاس(27) وضيق الوقت. (47) وشرط صحته ثلاثة. عموم البشرة بالماء

۲۰)اس حدیث میں ہے کہ آ دمی کوحدث ہوتو وضوواجب ہے ور ننہیں۔

قرجمه: (۷۲) حيض نه بواور نفاس نه بو

تشریح: حیض نہ ہونا وضو کے لئے چھٹی شرط ہے، اور نفاس نہ ہونا ساتویں شرط ہے۔ اگر عورت کو چیض یا نفاس ہوتو اس پرنماز ہی واجب نہیں ہے اس لئے اس پر وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس لئے فر مایا کہ چیض اور نفاس نہ ہوتب وضووا جب ہوگا۔

وجه : ان امراة سألت عائشة أتقضى الحائض الصلاة فقالت أحرورية انت ؟ لقد كنا نحيض عند رسول الله عَلَيْتُ فلا نقضى و لا نؤ مر بالقضاء ر (ابوداود شريف، باب فى الحائض القضى الصلوة، ص ٢٦٨، نمبر٢٦٢) اس حديث مين بحكم عند نهين كم عائضه نمازقضى نهين كركى اس لئے اس پروضو بھى واجبنين ہوگا، اور يهى حال نفاس والى عورت كا ب

ترجمه: (۷۳) اورونت تنگ نه و ـ

تشریح: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وقت تنگ ہوتو عیداور نماز جنازہ کے لئے تیم کرسکتا ہے اس کے لئے وضووا جب نہیں ۔ ۔اور دوسرا مطلب شاید یہ ہے کہ وقت میں گنجائش ہوتو ابھی وضو کرنا واجب نہیں ، بعد میں بھی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کین وقت تنگ ہوتو ابھی نماز بھی پڑھنی ہے اس لئے ابھی وضو بھی واجب ہے۔

**وجه**: عن ابن عباس قال اذا حفت ان تفوتک الجنازة وانت علی غیر وضوء فتیمم و صلی. (مصنف ابن ابی هیبة ۹۳ فی الرجل ان یخاف ان تفوته الصلوة علی الجنازة وهو غیر متوضی ، ج ثانی ،ص ۹۷۷، نمبر ۱۱۳۷۷، کتاب الجنائز) اس اثر سے معلوم ہوا که نماز جنازه فوت ہونے کا خوف ہوتو تیم کرسکتا ہے۔

ترجمه : (۵۴)اوروضوصیح مونے کے لئے تین شرطیں ہیں۔ پاک پانی تمام کھال تک پہنچ جائے۔

تشریح: بیتین باتیں ہوں تب وضوصحے ہوگا[ا] پہلی بات بیہ کہ جہاں جہاں پانی پہنچانا ہے کھال کی ان تمام حصوں پر پاک پانی پہنچادیا جائے، بال برابر بھی کہیں سوکھاندرہے، مثلا کہنیوں پر پانی نہیں پہنچا، یا ہلکی ڈاڑھی میں کھال تک پانی نہیں پہنچا تو وضونہیں ہوگا۔

وجه : (۱) اس مدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله عَلَيْ من مكة الى المدينة حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضاً وا و هم عجال فانتهينا اليهم و اعقابهم تلوح لم يمسها المماء فقال رسول الله عَلَيْ ويل للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء. (مسلم شريف، باب وجوب شل الرجلين بمالها، ص ١١٠، نمبر ١٣٠١، نمبر ١٣٠٠ (٥٤٥) اس حديث ميں ہے كه كھال كاتھوڑا ساحمه بھى سوكھانہيں رہنا چاہئے ورندوضونہيں ہوگا

### الطهور (۵۵) وانقطاع ما ينافيه من حيض و نفاس وحدث

(۲) اخبونسی عمو بن الخطاب ان رجلاتو ضأفتوک موضع ظفر علی قدمه فأبصر النبی عَلَيْكُ فقال: ارجع فأحسن و ضوئک، فرجع ثم صلی ۔ (مسلم شریف، باب وجوب استیعاب جمیج اجزامحل الطهارة ، ص ۱۲۱، نمبر ۲۲۳۳/ ۵۷۲) اس حدیث میں بھی کے تھوڑی تی کھال بھی سوکھی نہیں وہی جائے۔

البشرة: كهال كاوير كاحصه عموم البشرة: تمام وه كهال جس كا دهونا ضروري مو به البشرة : ما موه كهال جس كا دهونا ضروري مو

ترجمه : (۷۵) جووضو كمنافي مووه نه موره ثلاحيض ، نفاس ، اور حدث نه مول ـ

تشریح: وضودرست ہونے کے لئے یہ دوسری شرط ہے کہ وضوکی جومنانی چیزیں ہیں،جسم پروہ نہ ہوں ہب وضوصیح ہوگا، مثلا حیض آر ہا ہو، یا نفاس آر ہا ہو تواس زمانے میں وضوکر نے سے وضونہیں ہوگا، یاعورت پاک ہو چکل ہے لیکن عورت پر چیض یا نفاس کا خون ایک درہم سے زیادہ لگا ہوا ہے تو اس وقت وضوکر نے سے اس وضو سے نماز درست نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو دھونہ لے۔ حدث کا دومطلب ہے [1] حدث اکبر یعنی مردیا عورت جنبی ہوتو اس وقت وضو درست نہیں ہے، جب تک کہ شل نہ کر لے۔ [7] اور دوسرا مطلب ہیہ کہ وضو کے وقت تھوڑ اسا بھی پیشاب ظاہر ہوگیا، یا پیخا نہ ظاہر ہوگیا، یا نہی ظاہر ہوگیا، یا نہی فاہر ہوگی آواس وضو سے نماز جا تر نہیں ہوگی ، جب تک کہ دوبارہ وضو نہ کرے، یا وضو کرنے سے پہلے بیشا ب یا پیخا نہ یا نہ کی ظاہر ہوگی ، اور اس کی مقدار ایک درہم ہے تو اس علی طل میں وضوکر نے سے وضونہیں ہوگا، ہاں اس کو دھو لے اور پھر سے وضوکر سے تو جا تر ہوگا۔ کیونکہ ایک درہم سے کم نجاست غلیظہ معاف ہیں ہے۔ ایک درہم معاف نہیں ہے۔

 (٢٦) وزوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمع و شحم.

## ﴿فصل: في تمام احكام الوضوء﴾

(٧٤) يجب غسل ظاهر اللحية الكثّة في اصح ما يفتيٰ به .ويجب ايصال الماء الى بشرة اللحية

باب المس علی الخفین للمسافر والمقیم ، ص۲۷، نمبر ۹۱) اس حدیث میں ہے کہ پیشاب پیخانہ، یا گہری نیند ہوتو وضوٹوٹ جائے گا ۔(۵) وضو کے وقت ہوا خارج ہوگئی یا پیشاب ظاہر ہوگیا تو دوبارہ وضوکر نا ہوگا اس کے لئے بیقول تابعی ہے۔ قال عطاء ان تو ضأ رجل ففز ع من بعض اعضائه و بقی بعض فاحدث فعلیه و ضوء مستقبل۔(مصنف عبدالرزاق، باب الرجل بحدث بین ظہرانی وضوء ، ج اول ، ص ۱۴۲۱، نمبر ۲۰۰۷) اس اثر میں ہے کہ دوبارہ وضوکر نا ہوگا۔

ترجمه : (۷۱) پانی کوجسم تک پېنچنه میں جو چیز روکتی مووه نه مو جیسے موم، اور چربی۔

تشروج : وضووالے جسم پرالیی چیز موجو دہوجو پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دیتی ہوجیسے موم ہے چر بی ہے، یہ چیزیں پانی کو کھال تک نہیں پہنچنے دیتیں اس لئے رہمی نہ ہوں، تب وضو درست ہوگا۔

**9 جسه** : (۱) او پر حدیث گزری که کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور یہ چیزیں کھال تک پانی نہیں پہنچنے دے گی ،اس لئے یہ چیزیں کھال تک پانی نہیں کہنچنے دے گی ،اس لئے یہ چیزیں کھی نہ ہوں۔ (۲) اس اثر میں اس کی صراحت ہے۔ عن عائشة فی المرأة تتوضاً و علیها الخضاب قالت اسلتیه و ارغمیه . قال ابو عبیدة : قولها ارغمیه تقول اهینیه و ارمی به عنک . (سنن یہی ، باب نزع الخصاب عندالوضوء اذا کان یمنع الماء، جاول ،ص ۱۲۵، نبر ۳۲۸ ) اس اثر میں ہے کہ خضاب ہوتو اس کودور کردینا چاہئے تا کہ پانی کھال تک پہنچ جائے .

# ﴿ فَصَلَّ: فِي تَمَامُ احِكَامُ الوَضُوءَ ﴾

ترجمه : (۷۷) گھنی ڈاڑھی کے ظاہری جھے کودھونا واجب ہے بھی مفتی بہقول یہی ہے، اور ہلکی ڈاڑھی کی کھال تک پانی پہچانا واجب ہے۔ اور چہرے کے دائرے سے لئکے ہوئے بال تک پانی بہچانا واجب نہیں ہے۔

تشریح : یہاں سے ڈاڑھی کی تین صور تیں بیان کی جارہی ہیں،اور ہرایک کا حکم الگ الگ ہے۔[ا] ڈاڑھی جہاں ہلکی ہو کہ چہرے کی کھال نظر آتی ہو وہاں کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے [۲] ڈاڑھی جہاں گھنی ہواور وہ چہرے کے دائرے کے ساتھ ہو تو وہاں اندر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے،صرف ظاہری ڈاڑھی کو دھودینا کافی ہے [۳] اور جو ڈاڑھی چہرے کے دائر سے نیچ لکی ہوئی ہوجا ہے وہ ہلکی ڈاڑھی ہویا گھنی ڈاڑھی ہواس کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں ہے،البتہ مستحب ہے۔

**وجمه** :(۱) اوپر صدیث میں آیا کہ کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اس لئے جہاں ڈاڑھی ہلکی ہے اور چبرے کی کھال نظر آرہی ہے۔ احبر نبی عمر بن الخطاب ان رجلا تو ضأ فترک موضع ظفر علی

الخفيفة. ولا يجب ايصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه (٨٦) ولا الى ما انكتم

قدمه فأبصر النبي عَلَيْكُ فقال: ارجع فأحسن وضوئك، فرجع ثم صلى ـ (مسلم شريف، باب وجوب استيعاب جميع اجزامحل الطهارة ،ص١٢١، نمبر٣٦/٢٧ ٥٤ )اس حديث ميں ہے كة تقور ي سى كھال بھى سوكھى نہيں دئنى جا ہے ۔ (٢)اس حديث کے اشارے سے پتہ چلتا ہے کہ گفی ڈاڑھی کے اوپر یانی پہنچ جانا کافی ہے۔ عن ابن عباس قال دخل علی علی معنی ابی طالب و قد اهرق الماء ....ثم أخذ بكفه اليمني قبضةمن ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ۔ (ابوداود شریف، باب صفة وضوءالنبی علیقہ مل ۲۷، نمبر ۱۱۷)اس حدیث میں ہے کہ پیشانی کے شروع ہے، تھوڑی کے پنچے تک یانی بہایا،جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی کے اوپر یانی بہنا کافی ہے۔ (۳)اس قول تابعی میں اس کی صراحت ہے کہ گھنی ڈاڑھی پریانی بہہ جانا کافی ہے. عن ابے عالیة قال حسبک ما سأل من وجهک علی لحیتک \_(مصنف ابن الی شبية ، باب من كان لا يخلل كحسية ويقول يكفيك ماسال عليها ، ج اول ،ص ٢١ ، نمبر ١٢٠) اس قول تابعي ميں ہے كہ ڈاڑھي يرجو ياني گرے وہی کافی ہے۔ (۴) اور ٹکی ہوئی ڈاڑھی میں خلال کرنامتحب ہے،اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن انسس بن مالک ان رسول الله عُلَيْكُ كان اذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته ، و قال هكذا امرني ر بسبی عسز و جبل ـ (ابوداودشریف، باب تخلیل اللحیة ،ص۳۱، نمبر۴۵ ارتر مذی شریف، باب تخلیل اللحیة ،ص۱۶، نمبر۳۱ را بن ماجه شریف، باب ماجاء فی تخلیل اللحیة ، ص ۹۲۷ ،نمبر ۴۲۹ ) (۵) اس حدیث میں بھی ہے کھکی ہوئی ڈاڑھی میں خلال فر مایا کرتے تھے حين ابن عمر قال كان رسول الله عَلَيْكُ اذا تو ضأعرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها ۔ (ابن ماجبشریف،باب ماجا تخلیل اللحیة ،ص ۲۳،نمبر۲۳۳) اس حدیث میں ہے کہ ڈاڑھی کے نیچے سے خلال کرتے تھے۔(۲) اس ممل صحابی سے استحباب کا پیتہ چلتا ہے۔ ان ابن عمر کان اذا تو ضأ يعرک عارضيه و يشبک لحيته باصابعه احیانا و یترک احیانا رسنن بیهتی، باب عرک العارضین، جاول، ۱۹۲۰، نمبر ۲۵۱) اس مدیث میں ہے کہ بھی ڈاڑھی میں خلال کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے،جس کا مطلب یہ ہوا کہ گھنی ڈاڑھی ہوتو اندریانی پیچانا فرض نہیں ہے۔(۷) عن عبد الرحمن بن ابي ليلي قال: أن استطعت أن تبلغ بالماء أصول اللحية فافعل. (مصنف ابن الي شية، اا في عسل اللحية فی الوضوء، ج اول ص ۲۲، نمبر ۱۲۷) اس اثر میں ہے کہ ڈاڑھی ملکی ہواور بال کی جڑتک یانی پہونچا سکتے ہوتو وہاں تک یانی پہو نجاو۔

العنت: الكثة: هُني دُارُهي الخفيفة: ملكي المسترسل: رسل مي مشتق ہے لئكا ہوا ہونا۔ دائر ة الوجہ: چېرے كا دائر ہ تھوڑى تك كے حصے كو چېرے كا دائر ہ كہتے ہيں۔

قرجمه : (۵۸) اورمنه بندكرتے وقت اندر جھے ہوئے ہونٹوں كادھونا بھى واجبنيں ہے۔

من الشفتين عند الانضمام (٩٦) ولو انضمت الاصابع او طال الظفر فغطّى الانملة او كان فيه ما

تشرویج : دونوں ہونٹوں کو ہند کرتے وقت جو حصہ جیپ جاتا ہے اس کو وضومیں دھونا واجب نہیں ، بلکہ سنت ہے ، اور جو حصہ باہر رہ جاتا ہے اس کو دھونا فرض ہے۔

وجه : (۱) وضویی منه کاندردهونافرض نہیں ہے صرف باہردهونافرض ہے، اور ہونٹ بندکر نے کے بعد جوحسہ اندررہ جاتا ہے وہ منہ کے اندرکا حصہ ہے اس لئے اس کودهونافرض نہیں ہے، البت سنت ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله علیہ علیہ عشر من الفطرة ، قص الشارب ، و اعفاء اللحیة ، و السواک، و استنشاق الماء ، و قص الاظفار ، و غسل البراجم ، و نتف الابط ، و حلق العانة ، و انتقاض الماء . قال زکریا قال مصعب : و نسیت العاشرة الا ان تکون المضمضة ۔ (مسلم شریف، باب خصال الفطرة ، ص ۱۲۵، نمبر ۲۱۱ ۲۸٬۹۲۱ رابوداود شریف، باب السواک من الفطرة ، ص ۱۲۵، نمبر ۲۱۱ ۲۸٬۹۲۱ رابوداود شریف، باب السواک من الفطرة ، ص ۱۹۵، نمبر ۲۱ میں آئی وجوہ ، کودھوؤ اور وجوہ موجہت ہے مشتق ہے ، جس کا مطلب ہے کہ جوسا منظر آئے اس کودھوؤ ، اور ہونٹ کے اندرکا حصر سامنظر نمبیں آئا اس لئے اس کودھونا واجب نہیں ہوگا۔ آیت ہے ۔ یہ ایہا المذین آمنو اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا و جو هکم و ایدیکم الی المرافق۔ (آیت ۲ ، سورة الما کہ ۵)

الغت انكتم: چھپإنا،انكتم:حچپ جاتا ہو۔شفتين: دونوں ہونٹ۔انضام: ضم ہے شتق ہے ملتے وقت۔

قرجمه : (29) اورا گرانگلیاں ملی ہوئی ہوں یا ناخن نے دراز ہوکر پوروں کوڑھانپ لیا ہویا ناخن میں ایسی چیز ہوجو یانی کوکھال تک پہنچنے میں منع کرے مثلاً گوندھا ہوا آٹا تو اس کے نیچے یانی پہونچا ناواجب ہے۔

تشریح: یدمسکداس اصول پر ہے کہ وضومیں کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے،اس لئے انگلیاں اس طرح ملی ہوئیں ہیں کہ آسانی سے کھال تک پانی نہیں پہنچانا فرض ہے،اس لئے انگلیاں اس طرح ملی ہوئیں ہیں کہ آسانی سے کھال تک پانی نہیں پہنچانا ضروری ہوگا۔ یا ناخن لمباہو گیا جس کی وجہ سے ناخن کے اندر کھال تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے پہنچا ہوتو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ یا گوندھا ہوا آٹالگا ہوا ہے یا پینٹ لگا ہوا ہے جسکی وجہ سے کھال تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تواس کوزائل کر کے کھال تک پانی پہنچانا واجب ہوگا ورنہ بال برابر بھی سوکھی رہ گئی تو وضونہیں ہوگا اور پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔

وجه : (۱) اخبرنی عمر بن الخطاب أن رجلا توضاً فترک موضع ظفر علی قدمه فأبصر النبی عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی قدمه فأبصر النبی عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلی موضع ظفر علی عمر و قال المحارة ، صلم شریف، باب وجوب استیعاب جمیج اجزا محل الطحارة ، ص ۱۲۱۱ م نمبر ۵۷۲/۲۲۲۲ می اس مدین می کمال بھی سوکھی نہیں رونی چاہئے۔ (۲) ۔ عن عبد الله بن عمر و قال رجعنا مع رسول الله عَلی من مکة الی المدینة حتی اذا کنا بماء بالطریق تعجل قوم عند العصر فتوضاً وا و

يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته. (٠٠) ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. (١٨) ويجب تحريك الخاتم الضيِّق. (٨٢) ولو ضرَّه غسل شقوق رجليه جاز امرار الماء على

هم عجال فانتهينا اليهم و اعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله عَلَيْكُ ويل للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء. (مسلم شريف، باب وجوب غسل الرجلين بكمالها، ص٠١١، نمبر ٢٢١، نمبر ٤٥١ مديث مي ٢٥ كهال كاتفورًا ما حصة بعي سوكها نهيس ربنا جائي ورنه وضونهيس بوگا-

**اصول**: اعضاء وضومیں کھال کاتھوڑا حصہ سوکھارہ جائے تو وضونہیں ہوگا۔

الغت : انضم ضم سے مشتق ہے، مل جانا غطی : را هانپ لیا۔ انملة : پوروه عجبین : گوندها مواآٹا۔

ترجمه : (۸٠) اورمیل اور پسووغیره کی بیٹ یانی کوئیس روکی۔

تشریح : ناخن کے اندرتھوڑ اسامیل ہویا جسم پرمیل ہوتو پیمیل پانی کوکھال تک پہنچنے سے نہیں روکتا، اسی طرح کھی یا پسوکی میٹ کھال پر کھوٹی ہوتو ہے کہ پانی کو کھال پر کہنچنے سے نہیں روکتی اس لئے پیکھال پر ہوتب بھی وضو ہوجائے گا۔ الغت : الدرن: میل، کچیل خرء: بیٹ البراغیث: برغوث کی جمع ہے، پسو کھی۔

ترجمه :(٨١) اورتك الكوشى كابلاناواجب بـ

تشریح: اصل مقصدیہ ہے کہ پانی ہر جگہ بڑنی جائے اس لئے انگوشی یابالی تنگ ہوتو اس کو بھی ہلا لے تا کہ ہر جگہ پانی بڑنی جائے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس ان رسول الله عُلَیْنِ قال اذا تو صاحت فحلل بین اصابع یدیک و رجلیک ۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی تخلیل الاصابع ، ص۱۲، نمبر ۳۹) اس حدیث میں ہے کہ انگیوں کا خلال کرنا چاہئے۔ (۲) عن عبید الله بن ابی رافع عن ابیه ان رسول الله عُلَیْنِ کان اذا تو صاحر کے خاتمہ ۔ (ابن ماجة شریف، باب تخلیل الاصابع، ص۱۵، نمبر ۲۸۹) اس حدیث میں ہے کہ وضو کے وقت انگوشی کو بھی حرکت دین چاہئے۔

ترجمه : (۸۲) اوراگر پاؤل کے چین کا دھونا نقصان کرتا ہوتواس میں بھری ہوئی دوا پر ہاتھ بھیر لیناجائز ہے۔

تشریح : پاؤں یاہاتھ بھٹ گیا ہے جسکی وجہ سے اس پر مہم رکھا یوکوئی دوائی رکھی تو اس پرصرف پانی گزار دینے سے وضوہ وجائے گا۔ چاہے اندر تک پانی پنچے یانہ پنچے۔

وجه : (۱) يهان پهڻن كى مجبورى ہاس كئے جسم كورگر كراندرتك پانى پہنچانا ضرورى نہيں ہے، جس طرح پيجى بندهى ہوئى ہوتواس پر پانى ہے سے كرلينا كافى ہے، زخم كودهونا ضرورى نہيں اس طرح يهاں بھى ہوگا۔ (۲) اس حديث ميں اس كا ثبوت ہے۔ عن جابر قال: خرجنا فى سفر ....انسا يكفيه ان يتيمم و يعصر او يعصب شك موسى على جرحه خرقه ثم يمسح الدواء الذى وضعه فيها (٨٣) ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره و شاربه.

عليها و يغسل سائر جسده \_ (ابوداوَدشريف، باب في المجد ورثيم م ص ۲۱، نمبر ۲۳۳ / ابن ماجهشريف باب المسح على الجبائر، ص ٩٣، نمبر ٢٥٥ ) ال حديث معلوم بهوا كرخم كاوير پئي با نده كراس يرسح كر \_ (٣) عن على بن ابى طالب قال سألت رسول الله عَلَيْتُ عن البحب أنو يكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل اذا أجنب ؟ قال يمسحان بالماء عليها في الجنابة و الوضوء ، قلت فان كان في برد يخاف على نفسه اذا اغتسل ؟ قال يمر على جسده ، و قرأ رسول الله عَلَيْتُ ﴿ و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴿ آيت ٢٩ ، سورة النساء ٢٤) و يتيمم اذا خاف . ( دارقطنى ، باب جواز المسح على الجبائر ، ح اول ، ٣٣٣ ، نمبر ٨٦٥ ) السحديث على مهر توصرف يانى بهاد كافى بهد حافى في مهد المسلم المساء ٢٠ الله كان بكم رحيما في آيت ٢٩ مهر توصرف يانى بهاد كافى بهد حافى المسلم المسلم على الجبائر ، ح اول ، هم ١٠٠٠ المسلم على المسلم ا

ا فعت : شقوق: پھٹن ۔ امرار: مرسے مشتق ہے، گزار دینا۔

ترجمه : (۸۳) نمس لوٹائے اور نفسل لوٹائے بال کی جگہ پراس کے مونڈ نے کے بعد۔اور ناخن اور مونچھ کاٹنے کے بعد عنسل کولوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔

تشریح : پہلے سے وضوہ واور بال کاٹے میاناخن کاٹے میامونچھ تراشے تو وضونہیں ٹوٹاس لئے دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه : (۱)قال رأیت ابن عمر قص أظفاره فقلت ألا تتوضأ فقال مم أتوضاً لانت اکیس فی نفسک ممن سماه اهله کیسا \_ (سنن بیهی ، باب النة فی الاخذ من الاظفار والشوارب و ماذ کرمعهما وان لا وضوء فی شکی من ذالک ، ج اول ، ص ۲۳۳ ، نمبر ۲۹۳ ) اس قول صحابی میں ہے کہ ناخن کا شئے سے یامونچھ کا شئے سے وضوئییں ہے ۔ (۲) عن الحسن فی الذی یا خد من اظفاره و شعره لیس علیه شیء . (مصنف عبدالرزاق ، بابقص الشارب وقلیم الاظفار، ج اول ، ص ۹۷ ، نمبر یا باس قول تا بعی میں ہے کہ اگر پہلے سے وضوہ واور ناخن یا بال کا لئے تو اس پر دوبارہ وضولا زم نہیں ہے ۔

لغت: قص: كالنا، تراشا ـ شارب: مونچه

## ﴿فصل: (يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا﴾

# ﴿ فصل في سنن الوضوء ﴾

ضروری نوت بین جس کام پر عبادت کے طور پر حضور گانتیں۔ طریقہ یاراستہ کوسنت کہتے ہیں۔ شریعت میں جس کام پر عبادت کے طور پر حضور گانتی کی جس کام پر آپ حضور گانتی کی جس کے مور پر کسی کام پر آپ نے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کام پر آپ نے بین کے بین کام پر آپ کے بین کے بین کام پر آپ کے بین کے بین کام پر آپ کے بین کے بین کے بین کام کوشروع کرنامستی ہوگا۔ جیسے دائیں جانب سے کسی اجھے کام کوشروع کرنامستی ہے۔

بورى فصل ايك نظرميں

﴿ وضوكي ١٨ \_ سنتين ايك نظر مين ﴾

وضومیں اٹھارہ چیزیں سنت ہیں:

ا:.....دونوں ہاتھوں کو پہونچوں تک دھونا۔

٢:..... شروع مين بسم الله پڙهنا۔

٣:.....مسواك كرنا، اگرمسواك نه هوتوانگل سےمسواك كرے۔

۳:....تین مرتبه کلی کرنا۔

۵:....تن چلوسے ناک میں یانی لینا۔

۲:.....اگرروز ه دارنه بهوتومضمضه اوراستنشاق میں مبالغه کرنا۔

2:..... چلوپانی سے گھنی ڈاڑھی کے نیچے کی جانب خلال کرنا۔

٨:.....تمام انگليون كاخلال كرنا\_

9:.....تین مرتبه هراعضاء کا دهونا ـ

٠١:....ايك مرتبةتمام سركامسح كرنابه

اا:.....مرکے یانی سے دونوں کا نوں تک کامسح کرنا۔

۱۲:.... بدن کاملنا۔

سا:.....<u>ي</u> دريي دهونا

۱۲:....نت کرنا۔

۵:....کتابالله کی نص کے موافق ترتیب وارا دا کرنا۔

### غسل اليدين الى الرسغين (٨٥) والتسمية ابتداء (٨٢) والسواك في ابتدائه ولو بالاصبع (٨٣) .

۱۲:.....سیدهی جانب اورانگلیول کے سرے سے شروع کرنا۔

ے ا:.....مقدم سرسے شروع کرنا۔ ۔

۱۸:....گردن کامسح کرنا گلے کے سوا۔اوربعض (حضرات) کہتے ہیں کہ پیا خیر کے چارمسخب ہیں۔

فرجمه : (۸۴) وضومین اتھارہ باتیں سنت ہیں۔[۱] دونوں ہاتھوں کو پہونچوں تک دھونا۔

تشریح: وضوشروع کرنے سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونااس لئے سنت ہے کہا گر ہاتھ پرنجاست ہوتو وہ دھل جائے اور پانی نایاک نہ ہو۔

وجه: (۱) ابسى سفيان بن حويطب عن جدتة عن ابيها قال سمعت رسول الله عليه وضوء لمن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (ترندى شريف، باب فى التسمية عندالوضوء، ص١١، نمبر ٢٥ / ابوداؤد شريف، باب فى التسمية على الوضوء، ص٨، نمبر ١٠١) حديث مين بي ذكر م كه بغير بسم الله كوضوء بى نهين به وگاريكن اس سے مراد م كه وضوء تو به وجائے گاليكن ثواب نهين ملحگار (٢) عن الحسن قال: يسمى اذا توضأ، فان لم يفعل اجزأه ر (مصنف ابن ابی شية، باب فى التسمية فى الوضوء، ح اول، ص١١، نمبر ١٨) اس اثر سے معلوم بواكه بغير بسم الله كه بھى وضوبوجائے گا، اس لئے بسم الله سنت ہے۔

قرجمه : (٨٦) شروع مين مسواك كرنا، اور مسواك نه هوتے وقت انگلي سے مسواك كرنا۔

تشریح : مسواک میسر ہوتو مسواک کرے اور وہ نہ ہوتو کم از کم انگی سے مسواک کاعمل کرے، حفیہ کے یہاں یہ ہے کہ وضو سے پہلے کرے نماز سے پہلے نہیں۔

#### عند فقده (٨٧) والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة و الاستنشاق بثلاث غرفات، و المبالغة في المضمضة

وجه : (۱) عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی عَلَیْتُ قال لولا ان اشق علی المؤمنین و فی حدیث زهیر علی امتی لامرته م بالسواک عند کل صلوة (مسلم شریف،باب الواک، ۱۲۳۳) اس مدیث سے اگر چربیثابت ہوتا ہے کہ باب باجاء فی الواک، سے ۲۸ بنبر۲۲ بزاری شریف، باب الواک، سے ۲۵ بنبر۲۷ بزاری شریف، باب الواک، سے ۲۵ بنبر۲۷ بربخاری شریف، باب الواک، سے ۲۵ برنماز کے وضو کے وقت نماز کے وقت مواک سنت ہے۔ لیکن یہاں ایک عبارت محذوف ہوگی عند وضوء کل صلوة لیخی برنماز کے وضو کے وقت مواک کرناست ہے۔ (۲) ان ابن عباس حدثه انه بات عند نبی الله علیہ الله علیہ الله علیہ مواک فتوضاً ثم قام اس کے حفیہ کے یہاں وضو سے پہلے مواک بی سر ۲۵ برب المواک، سے ۲۵ بیلے مواک فی مواک اس صدیث میں ہے کہ وضو سے پہلے مواک فرمایا پھر نماز پڑھی اس کے حفیہ کے یہاں وضو سے پہلے مواک ہے (۳) عن ابی هریو ة رضی الله عنه قال قال رسول الله علیہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء (سنن البحقی ، باب الدیل علی ان السواک سند لیس بواجب بعلد اول سے کہ مواک کا مقصد منہ کی گندگی صاف کرنا ان استی عدی من السواک الاصابع ۔ (سنن لیسی کی باب الاستیاک بالاصابی ، جاول، محمن انسس ، عن النبی علی قال : تجزی من السواک الاصابع ۔ (سنن لیسی کی باب الاستیاک بالاصابی ، جاول، محمن المروز و دار نہ ہوتی مضرف اور استشاق میں ممالغ کرنا ہے ہے ایک ہی چلوسے کیوں نہ ہوتین چلوسے ناک میں پانی لینا۔ اگر روز و دار نہ ہوتو تست کے در شری بانی لینا۔ اگر روز و دار نہ ہوتو تست کے در شری بانی لینا۔ اگر روز و دار نہ ہوتو تست کے در شری بانی لینا۔ اگر روز و دار نہ ہوتو تست کے در شری کی بین مرتبکی کرنا ہے ہوئی کہ کو سے کوں نہ ہوتین چلوسے ناک میں بانی لینا۔ اگر روز و دار نہ ہوتو تست کے در سنن کی مرابع کرنا ہوتوں نہ ہوتو

تشریح: یہاں تین سنتوں کا بیان ہے۔[۴] چوتھی سنت تین مرتبہ کلی کرے، چاہے تین الگ الگ پانی سے ہویا ایک ہی مرتبہ چلو میں پانی لیکر تین مرتبہ کلی کرلے۔[۵] پانچویں سنت ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس میں بہتریہ ہے کہ ناک کے لئے کلی سے الگ پانی لے۔[۲] چھٹی سنت میہے کہ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے، بشر طیکہ آ دمی روزہ دار نہ ہو، کیونکہ روزہ دار ہو تو خطرہ ہے کہ یانی پیٹ میں چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے۔

وجه: (۱) رأيت عشمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فاتى بميضأة فاصغاها على يده اليمنى ثم الدخلها في الماء فتمضمض ثلثا واستنثر ثلثا (ابوداو وشريف، باب صفة وضوء الني التي المنهم المريف المب على النبي على وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته وعلى صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق (ابو داو وشريف، باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، ص، منه بر ۱۳۵) الله ويد يث من منه اوراستنشاق الك الك چلو داو وشوء عن الوضوء قال اسبغ الوضوء عن الوضوء قال اسبغ الوضوء عن الوضوء قال اسبغ الوضوء

## والاستنشاق لغير الصائم (٨٨) وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من اسفلها (٩٩) وتخليل الاصابع

و خلل بين الاصابع و بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما \_(ابوداودشريف، باب في الاستثار، ص ١٥٠ ، نمبر ١٩١١ مر ت ترفذى شريف، باب ماجاء في كرامية مبالغة الاستنشاق للصائم، ص ١٩٤ ، نمبر ٨٨٨) اس حديث ميس بروزه دارنه بهوتوناك ميس ياني دُّالني ميس مبالغه كريد\_

لغت :مضمضه: کلی کرنا، یانی کومنه میں پھرانا۔غرفة: چلو۔استنشاق:نشق ہے،ناک میں یانی ڈالنا۔

ترجمه: (۸۸) ایک چلویانی سے گھنی ڈاڑھی کے نیچ کی جانب سے خلال کرنا۔

تشريح :[2] يرساتوين سنت ہے۔ گھنی ڈاڑھی کے اندریانی پہنچانا واجب نہیں ہے البیۃ خلال کرناسنت ہے۔

وجه : (۱) اس مدیث میں ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول الله علیہ کان اذا تو ضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حدیده فخلل به لحیته ، و قال هكذا امرنی ربی عز و جل \_ (ابوداودشریف، باب تخلیل اللحیة ، ص ۱۳، نمبر ۱۳۵ مردی شریف، باب تخلیل اللحیة ، ص ۱۳۸ منبر ۱۳۷ مردی شریف، باب ماجاء فی تخلیل اللحیة ، ص ۲۹ منبر ۲۷ اس مدیث میں ہے کہ کئی ہوئی ڈاڑھی میں خلال فرمایا کرتے تھے۔ عن ابن عمر قال کان رسول الله علیہ اذا تو ضأعوک عارضیه بعض العوک ثم شبک لحیته بأصابعه من تحتها \_ (ابن ماجهشریف، باب ماجاء تخلیل اللحیة ، ص ۲۲ منبر ۱۳۳ ) اس مدیث میں ہے کہ نیچے سے خلال کرے۔

ترجمه : (۸۹)[۸] اورانگلیون کاخلال کرنا۔

وجه : عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْكُ قال اذا توضأت فحلل بين اصابع يديك و رجليك ـ (ترندى شريف، باب فخليل الاصابع، ١٢٠٥ ، نمبر ٢٣٨ ) اس حديث ميں ہے شریف، باب فخليل الاصابع، ١٢٠٥ ، نمبر ٢٣٨ ) اس حدیث ميں ہے کہ انگيوں کا خلال کرنا چاہئے۔

ترجمه : (۹۰) [۹] تین مرتبه هراعضاء کادهونا ـ

وجه : ال حديث يل على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ،ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض و استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا و يديه الى المرفقين ثلاث مرار ،ثم مسح برأسه ،ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ،ثم وجهه ثلاثا و يديه الى المرفقين ثلاث مرار ،ثم مسح برأسه ،ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ،ثم قال : قال رسول الله عليه الله عليه عن توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه \_ (بخارى شريف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، س ٢٦ ، نم بر ١٥٥ / البوداود شريف ، باب صفة وضوء النبي عليه من من ذنبه ـ (بخارى شريف ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، س ٢٦ ، نم بر ١٥٥ / البوداود شريف ، باب صفة وضوء النبي عليه من دنبه من ذنبه ـ (بخارى شريف ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، س ٢٥ / ١٠٠ / الموداود شريف ، باب صفة وضوء النبي عليه من دنبه من ذنبه هذا شم من ذنبه به باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، س ١٥٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠

### (٩٠) وتشليث الغسل (١٩) واستيعاب الرأس بالمسح مرة (٩٢) ومسح الاذنين ولو بماء الرأس

نمبر۱۰۸)

ترجمه : (٩١) [١٠] ايكمرتبه يوركيركامس كرنار

تشريح: چوتھائى سركامسى كرنافرض ہےاور ايك مرتبہ پورے سركامسى كرناسنت ہے۔

وجه : فقال عبد الله بن زید نعم .... ثم مسح رأسه بیده فأقبل بهما و ادبر بدأ بمقدم رأسه حتی ذهب به ما الی قفاه ثم ردهما الی المکان الذی بدأ منه ثم غسل رجلیه (بخاری شریف، باب سے الرأس کله، ۳۵ منه ثم غسل رجلیه (بخاری شریف، باب صفة وضوء النی علیقی ۲۸ ، نمبر ۱۱۸ ) اس حدیث میں ہے کہ پورے کا مسح کیا۔

ترجمه : (۹۲)[۱۱] دونول کانول کامس کرنا، چاہے سرکے پانی سے ہو۔

تشریح: دونوں کا نوں کا مسح کرناسنت ہے، اب اس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ سر کے سے باقی ماندہ پانی سے مسح کرے، اور دوسری صورت سیسے کہ الگ سے یانی کیکرمسے کرے، بہتر یہ ہے کہ سرکے باقی ماندہ یانی سے مسح کرے۔

وجه : (۱) حدیث بیرے عن ابن عباس : ان النبی عَلَیْ مسح برأسه و اذنیه ظاهر هما و باطنهما (ترندی شریف، باب مسح الا ذنین ظاهر هما و باطنهما ، شریف، باب مسح الا ذنین ظاهر هما و باطنهما ، شریف، باب مسح الا ذنین ظاهر هما و باطنهما ، شریف الب المناه و شوء النبی عَلی الله فعسل و جهه ثلاثا و یدیه ثلاثا ، و مسح برأسه ، و قال : الاذنان من الرأس . (ترندی، باب ماجاءان الا ذنین من الرأس ـ ص ۱۱، نمبر ۲۷ ) اس حدیث سے ثابت ، واکه کان کے اوپر اور نیچ کے حصد کا سر کے ساتھ مسکم کرناست ہے۔

ترجمه: (۹۳)[۱۲] برن کاملنا۔

وجه : (۱) عن ابن عمر قال کان رسول الله عَلَيْكُ اذا توضاً عرک عارضیه بعض العرک ثم شبک لحیته بغض بن عمر قال کان رسول الله عَلَیْل اللحیة ، ص ۲۲ ، نمبر ۲۳۲ ) اس مدیث میں ہے کہ حضور وضومیں گالوں کورگڑا کرتے تھے۔ (۲) سمعت ابنا عبد الرحمن الحبلی یقول رأیت رسول الله عَلَیْكُ یدلک بخنصره ما بین اصابع رجلیه۔ (سنن پیمقی، باب کیفیة التخلیل ، ج اول ، ص ۱۲۲ ، نمبر ۳۲ ) اس میں ہے کدرگڑتے تھے۔

ترجمه : (۹۴)[۱۳] پور پوهونا۔

تشریح: ایک عضو کو دھونے کے بعد فورا دوسرے عضو کو دھونا، اس کو پیدر پے دھونا کہتے ہیں۔ بیسنت ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے اعضاء خشک ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیکن خواہ مخواہ دیر کرنا مکروہ ہے اگر چہ وضو ہوجائے گا۔

### (٩٣) والدلك (٩٣) والولاء (٩٥) والنية (٩٦) والترتيب كما نصّ الله تعالى في كتابه (٩٧)

قجه: (۱) تمام احادیث میں پیدر پے وضوکر نے کا تذکرہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ پیدر پے سنت ہے۔ (۲) عن عطاء قال ان غسل الحب ب رأسه بالسدر او بالخطمی و هو جنب لم يتر که حتى يجف ذالک . (مصنف عبدالرزاق، باب باب الرجل يغسل رأسه وهوجب الخ، ج اول ، ص ۲۰ نبر ۱۱۰۱) اس اثر میں ہے کہ دیر تک نہ چھوڑے۔ (۳) عن خالد عن باب الرجل يغسل رأسه وهوجب الخ، ج اول ، ص ۲۰ نبر ۱۱۰۱) اس اثر میں ہے کہ دیر تک نہ چھوڑے۔ (۳) عن خالد عن بعض اصحاب النبی عُلَیْ الله می و فی ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم یصبها الماء فامرہ النبی ان یعید الوضوء و الصلاة ۔ (ابوداود شریف، باب تفریق الوضوء، ص ۲۱ نبر ۱۵۵) البته عذر کی وجہ سے دیر ہوجائے تو سنت کی ادائی میں فرق نہیں آئے گا

ترجمه : (۹۵)[۱۲]نت كرنا

تشريح: وضوى نيت كرناسنت ب،اورنهين كرع التبهي وضوه وجائے گا،البته ثوابنهيں ملے گا۔

قرجمه : (٩٦)[10] كتاب الله كي نص كيموافق ترتيب وارادا كرنا

تشریح: آیت میں جس تر تیب سے اعضا کا ذکر ہے اسی تر تیب سے وضوکر ناسنت ہے، مثلا پہلے چہرے کا ذکر ہے اس کئے پہلے چہر اور آخیر میں پاوں کا تذکرہ ہے اس کئے آخیر میں پاؤں دھوئے۔ پہلے چہرہ دھوئے،، پھر ہاتھ دھوئے، پھر میر پرمسح کرے اور آخیر میں پاوں کا تذکرہ ہے اس کئے آخیر میں پاؤں دھوئے۔

وجه : (۱) وضوى تما حديثول مين اسى ترتيب كے ساتھ اعضاء دھونے كاتذكرہ ہے جوآيت مين موجود ہے اس لئے يسنت ہے، حديث پہلے گزر چكى ہے۔ (۲) اس آيت مين شروع مين ,ف، ہے جو ترتيب كے لئے ہے اس لئے باقی اعضاء ميں بھى ترتيب سنت ہوگى۔ آيت وضويہ ہے۔ يا يها اللذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا و جو هكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برء و سكم و ارجلكم الى الكعبين۔ (آيت ٢ سورة المائدة ، ۵)

### والبداءة بالميامن ورؤوس الاصابع (٩٨) ومقدم الرأس (٩٩) ومسح الرقبة لا الحلقوم

قرجمه : (٩٤) [١٦] دائين جانب اورانگليول كير عيشروع كرناد

تشریح: ہرعضوکودائیں جانب سے شروع کرے،اور دوسری سنت بیہے کہ مثلا ہاتھ کواسکی انگلی کے سرے سے دھونا شروع کرے،اور کرے،اوریا وَل کواس کی انگلیول کے سرے سے دھونا شروع کرے۔

وجه: (۱) عن عائشة قالت: كان النبى عَلَيْكُ يعجبه التيمن فى تنعله ،و ترجله ،و طهوره ،وفى شانه كله در بخارى شريف ،باب التيمن فى الوضوء والغسل ، ٢٩ نمبر ١٦٨ مسلم شريف ،باب التيمن فى الطحور ، ١٣٠ نمبر ١٦٨ مسلم شريف ،باب التيمن فى الطحور ، ١٣٠ نمبر ١٦٨ مسلم شريف ،باب التيمن فى الصحد يث مين هم كرآب براجهى چيز مين وائين جانب كوليند فرمات تقد اسلئه بيسنت هم (٦) دان حسم وان مولى عشمان اخبره انه رأى عثمان بن عفان دعا باناء ،فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ،ثم ادخل يمينه فى الاناء فمضمض و استنشر ثم غسل وجهه ثلاثا و يديه الى المرفقين ثلاث مرار ،ثم مسح برأسه ،ثم غسل رحليه ثلاث مرار الى الكعبين ،ثم قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين رجليه ثلاث مرار الى الكعبين ،ثم قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين الايحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه در بخارى شريف ،باب الوضوء ثلا ثا ثلاثا، ١٤٥ نمبر ١٥٥ الله عَلَيْكُ ، باب الوضوء ثلا ثا ثلاثا، ١٤٥ نمبر ١٥٥ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ ، باب الوضوء ثلا ثا ثلاثا، ١٤٥ نمبر ١٥٥ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ ، باب الوضوء ثلاثا ثا ثلاثا، ١٤٥ نمبر ١٥٠ الله عليه على الى المرفقين ،اورالى الكعبين ، ساتاره هم كه انگيول كريم عيث موطلات عَلَيْكُ عَلَيْكُ من منال المرفقين ،اورالى الكعبين ، ساتاره مه كه انگيول كريم على سيث موطلات عقد من دوله م

الغت: ميامن: يمين عيمشتق ب-دائين جانب عيشروع كرنا-رؤس الاصالح: انگيول كاسرا-

**قرجمه** : (۹۸) [۷۱] سرکه اگلے تھے سے مسح شروع کرے۔

وجه: (۱) عن عمر بن يحى بهذا الاسناد .... فمسح برأسه فاقبل بهما وادبر بدء بمقدم رأسه ثم ذهب به الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدء منه وغسل رجليه (مسلم شريف، باب آخر فى صفة الوضوء من ١٦٣٥) الى حديث مين ہے كه سركا كلے حصے سے سے مسلم الله على الله

ترجمه : (٩٩) [١٨] گردن كامسح كرناسنت بي حلق كانبير \_

وجه: (۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبى عَلَيْكِ قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقى الغل يوم المقيامة (المخيص الحبير ،باب سنن الوضوء ج اول ٣٦٥ / شرح احياء العلوم للعلامة الزبيرى ج دوم ٣٦٥ / اعلاء السنن، باب كيفية الوضوء، ج اول، ٣٠٥ (٢) عن ليث عن طلحة عن ابيه عن جده انه رأى رسول الله عَلَيْكُ يمسح راسه

( • • ١ ) وقيل ان الاربعة الاخيرة مستحبة.

## ﴿فصل: (من آداب الوضوء اربعة عشر شيئا﴾

حتى بلغ القذال ومايليه من مقدم العنق بمرة.قال: القذال: السالفة العنق (منداحمد،باب حديث جد طلحة الايامى ، جرابع ، صا۵۳، نمبر ۱۵۵۲) ان احاديث معلوم هوا كهرون كامسح كرنامستحب ب-

ترجمه : (۱۰۰) بعض حفرات كت بين كه يا خير ك حارمتحب بين -

تشریح : بعض حفرات نے فرمایا کہ چارآ خیر لینی[ا] ترتیب سے وضوکرنا[۲] دائیں جانب سے کرنا۔[۳] سرکے اگلے جھے سے مسح شروع کرنا۔[۴] اورگردن کامسح کرنا،سنت نہیں مستحب ہیں۔

# ﴿ فصل في آ داب الوضوء ﴾

ضروری نوٹ : آداب کا مطلب میہ ہے کہ یہ چیزیں سنت کے درج میں نہیں ہیں بلکہ مستحب کے درج میں ہیں اورادب کے لئے کے درج میں ہیں، انکے کرنے سے تواب میں اضافہ ہوگا اور نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔اس لئے کچھآ داب کے لئے احادیث نہیں ملیں۔اور کچھالیے ہیں کہ انکی احادیث پہلے گزر چکی ہیں اس لئے طوالت کے خوف سے دوبارہ نہیں لایا۔

﴿ وضوكِ ١٦ واب ايك نظر ميں ﴾

وضوكي داب چوده بين:

ا:.... بلندجگه پر بیٹھنا۔

۲:....قبله کی جانب منه کرنا۔

٣:.... بلاضرورت ) دوسر في خص كي مددنه لينا ـ

۴:.....دنیاوی با تی<u>ں نہ کرنا۔</u>

۵:.....دل اورزبان دونوں سے نیت کرنا۔

۲:.....دعاء ما توره پره صنابه

ے:..... ہرایک عضو کے دھونے کے وقت بسم اللّٰداور دعاء ما ثورہ پڑھنا۔

۸:.....اپنی چیفظی کوکان کے دونوں سوراخوں میں داخل کرنا۔

(۱۰۱) .الجلوس في مكان مرتفع (۱۰۲) واستقبال القبلة (۱۰۳) وعدم الاستعانة بغيره (۱۰۳) وعدم الاستعانة بغيره (۱۰۳) وعدم التكلم بكلام الناس (۱۰۵) والجمع بين نية القلب وفعل اللسان (۲۰۱) والدعاء

9:....کشاده انگوهمی کو ملا دینا۔

ا:....مضمضه اوراستشاق سیدهے ہاتھ سے کرنا۔

اا:....ناك بائين ماتھ سے صاف كرنا۔

۱۲:....ا گرعذرنه هوتو وقت سے پہلے وضوکر لینا۔

۱۳:....وضوكے بعد كلمه شهادت يرهنا۔

۱۲: ..... کھڑے ہو کروضو سے بچے ہوئے پانی کو پینا اور یہ دعا پڑھنا: '' الملھ ما جعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین ''یعنی اے اللہ! مجھ کو تو بہ کرنے والول میں سے کیجئ' اور پاک لوگوں میں کرد بیجئے۔

222

قرجمه : (١٠١) وضوكآ داب چوده بين:[١] او نجى جله پر بيشار

تشريح: او نچی جگه پراس كئے بیٹے تا كه وضوكا چھینٹا جسم اور كپڑے پرنہ پڑے۔

ترجمه : (۱۰۲) [۲] قبله کی جانب منه کرنا۔

تشريح: يداچها كام باس ك قبله كى طرف منه كرك وضوكرنا جائية ـ

ترجمه : (۱۰۳) [۳] دوس سردند لـ

تشریع : کیونکہ بغیر ضرورت کے دوسروں سے مدد لینے میں عبادت میں سستی محسوس ہوتی ہے، اور وضوکر نے والے کی بلندی معلوم ہوتی ہے اس لئے وضوییں دوسروں سے مدد لینا خلاف ادب ہے۔

**9 جه** : لیکن ضرورت پڑجائے تو مدد لے سکتے ہیں اس کی دلیل ہے حدیث ہے . عن صفو ان بن عسال قال صببت علی النب علی علی النب علی السفر و الحضر فی الوضوء . (ابن ماجة شریف، بابالرجل یستعین علی وضور فیصب علیہ، ص ۵۸ ، نمبر ۲۹۹) اس حدیث میں ہے کہ دوسرے نے وضوکرانے میں مدد کی۔

قرجمه : (۱۰۴) [۴] دنیاوی بات نه کرنا۔

تشريح: يعبادت إس كؤاس كدرميان دنياوى بات نه كرناادب يـ

قرجمه : (١٠٥) [٥] دل كي نيت اورزبان ك فعل كوجع كرنا

#### بالماثورة (٤٠١) والتسمية عند كل عضو (٨٠١) وادخال خنصره في صماخ اذنيه

تشریح: جس وقت زبان سے نیت کررہا ہوتو دل بھی اس نیت کے لئے متوجہ ہو ، غافل دل سے نیت نہ کرے۔

ترجمه : (۱۰۲) [۲] ما توره دعاء پر هنار

تشریح: وضوکرتے وقت حدیث میں جودعامنقول ہے وہ پڑھناادب ہے۔

وجه: (۱) عن عبد الله بن عباس انه رقد عند رسول الله على المستيقظ فتسوك و توضأ و هو يقول أن في خلق السموات و الارض و اختلاف المليل و النهار لأيات لاولى الالباب آيت ۱۹۰، سورة آل على خلق السموات و الارض و اختلاف المليل و النهار لأيات لاولى الالباب آيت ۱۹۰، سورة آل عصمران) راملم شريف، باب صلاة النبي ودعاء بالميل، ۹۰، بنبر ۲۰۰ مرات من توضأ فاحسن الوضوء برا السموية على المن توضأ فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشهد ان لا المه الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد ا عبده و رسوله فتح له شمانية ابواب الجنة من ايها شاء دخل د (١٠ ن ماجة شريف، باب ما يقال بعد الوضوء، ١٠ ٢٠ بنبر ۲۹ اس مديث على بكوضوك بعد كياير هي عد كياير هي المعربية على الموضوك بعد كياير هي المعربية على الموضوء بعد كياير هي المعربية على الموضوع بعد كياير هي المعربية على الموضوك بعد كياير هي المعربية على الموضوك بعد كياير هي المعربية على الموضوك بعد كياير هي المعربية الموضوك بعد كياير هي المعربية على الموضوك بعد كياير هي الموضوك بعد كياير هي المعربية الموضوك بعد كياير هي الموضوك بعد كياير هي المعربية الموضوك بعد كياير هي المعربية الموضوك بعد كياير هي الموضوك بعد كيابر هي الموضوك بي الموضوك بعد كيابر و الموضوك بعد كيابر هي الموضوك بي الموضو

قرجمه : (١٠٤) [٤] برايك عضوك دهوني كودت بهم الله رياهنا

تشریح: وضویے پہلے دعاء پڑھناالگادب ہے،اور ہر ہرعضو کے دھوتے وقت الگ الگ بسم اللہ بڑھناالگ ادب ہے، یہاں اس کا ذکر ہے۔

وجه : عن ابى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : من توضأو ذكر اسم الله يطهر جسده كله ،و من توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر الا موضع الوضوء - (دارقطنى جاول، باب التسمية على الوضوء، ٣٠٠ كنم بر٢٢٩ رسنن بيحقى جاول، باب التسمية على الوضوء، ٣٠٠ كنم بر٢٠٠ ر، مصنف ابن الي شبية ، جاول نم بر١١)

قرجمه : (۱۰۸) [٨] این چفگل کوکان کے دونوں سوراخوں میں داخل کرنا۔

تشریح: سریمس کرتے وقت دونوں ہاتھ کی انگلیوں کوکان کے سوراخ میں داخل کرنامستحب ہے۔

وجه :(۱) عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده قال ان رجلا اتى النبى عَلَيْكُ فقال يا رسول الله! كيف الطهور ؟ فدعا بماء فى اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه و الطهور ؟ فدعا بماء فى اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم غسل رجليه الدخل اصبعيه السباحتين فى اذنيه و مسح بابهاميه على ظاهر اذنيه و بالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم او ظلم و أساء \_(الوداووثريف،

لغت : خضر: ہاتھ کی چھوٹی انگلی۔ صماخ: سوراخ۔

كى انگلى كان ميں ڈالتے۔

ترجمه : (١٠٩) [٩] كشاده انكوشي كوملادينا\_

تشریح : انگوشی تنگ ہوتو ہلاناسنت ہے،اور کشادہ ہوتو اندازہ ہے کہ اس میں پانی پہنچ ہی گیا ہوگا اس لئے ہلانامستحب ہے۔ حدیث سنن وضومیں گزر چکی ہے۔

قرجمه : (۱۱۰) [۱۰] مضمضه اوراستنشاق دائين باته سي كرنا -[۱۱]ناك بائين باته سي صاف كرنا -

تشریح: کلی کرناہویاناک میں پانی ڈالناہوتو دائیں ہاتھ سے کرے،اور پھرصاف کرناہوتو بائیں ہاتھ سے کرے، بیادہ ہے وجہ : کلی کرنااورناک میں پانی ڈالنامحترم چیز ہے اس لئے اس کودائیں ہاتھ سے کرے،اورناک صاف کرنانا پندیدہ چیز ہے اس لئے اس کو اس کے اس کو استان ہوتا کی باتھ سے کرے،اورناک صاف کرنانا پندیدہ چیز ہے اس لئے اس کو بائیں ہاتھ سے انجام دے۔ (۲) حدیث میں ہے (۲) ۔عن عائشة قالت کانت ید رسول الله عالیہ اللہ عالیہ میں ہے کہ دائیں ہاتھ الجمین فی الاستر اور و طعامه و کانت یدہ الیسری لخلائه و ما کان من اذی ۔ (ابوداود شریف، باب کراھیة میں الذکر بائیس ہاتھ الجھی کام کے لئے اور بائیس ہاتھ البندیدہ کام کے لئے استعال ہوتا تھا۔ (۳)۔ان حسران مولی عشمان اخبرہ انہ رأی عثمان بن عفان دعا باناء ،فافرغ علی کفیه شاور شلاث مواد فعسلهما ،ثم ادخل یمینه فی الاناء فمضمض و استنثر ۔ (بخاری شریف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، مسلام سے کہ دائیں ہاتھ سے مضمضہ اور استشاق کیا۔

الغت : امتخاط: خط سے شتق ہے، یے کی ناک سے رین صاف کرنا ۔ ایسری: بائیں ہاتھ

ترجمه : (۱۱۱) [۱۲] اگرعذرنه بوتو وقت سے پہلے وضوکر لینا۔

تشریح: وقت سے پہلے وضو کرنا نماز کی اہمیت کا پید دیتا ہے اس لئے اگر عذر نہ ہوتو نماز کے وقت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے وجہ :عن ثوبان مولی رسول الله عَلَيْكُ قال قال رسول الله عَلَيْكُ لا يحافظ على الطهور الا مؤمن ۔ (
مصنف ابن البی شیبة ، باب فی المحافظ علی الوضوء وفضلہ ، ج اول ، ص ۱۸ ، نمبر ۳۵) اس حدیث سے پید چلتا ہے کہ وقت سے پہلے بعده (۱۱۳) وان يشرب من فضل الوضوء قائما وان يقول اللهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهرين.

وضوكرنامستحب ہے۔

قرجمه :(۱۱۲) [۱۳] وضوك بعد كلمهُ شهادت يرهنا

وجه : اس مديث يس ب-عن انس بن مالك عن النبى عَلَيْكِ قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد اعبده و رسوله فتح له ثمانية ابواب المجنة من ايها شاء دخل \_(ابن ماجة شريف، باب ما يقال بعد الوضوء، ص ٢٧، نم بر ٢٩٩٨) اس مديث مي به كه وضوك بعد شها دتين يرا هي ـ

ترجمه : (۱۱۳) [۱۲] کھڑے ہوکروضو سے بچے ہوئے پانی کو پینا اور بیدعا پڑھنا:" الملھم اجعلنے من التوابین و اجعلنی من المتطهرین "بعنی اے اللہ! مجھ کوتو بہرنے والوں میں سے کیجئے 'اور پاک لوگوں میں کردیجئے۔

وجه : كرا ابوكروضوكا بچا بوا پانی پینامستحب بهاس كا ثبوت اس اثر میس به عن ابسی حیدة قبال رأیت علیا تو ضأ فأنقی كفیمه شم غسل و جهه شلاثا و فراعیه ثلاثا و مسح برأسه ثم غسل قدمیه الی الكعبین ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال اندما اردت ان أریكم طهور رسول الله عَلَیْتُ درمصنف ابن ابی شیبة ، باب فی الوضوء کم مرة ، جاول، ص ۱۱، نمبر ۵۳ و) اس حدیث میں به که وضوکا بچا بوا پانی کھڑا ابوکر پیئے ۔ (۲) یماء زمزم کی طرح ابم پانی بهاس کے اس کوئی من کوئی کھڑا ابوکر پیئے ۔ (۲) یماء زمزم کی طرح ابم پانی بهاس کے اس کوئی من کھڑا ابوکر پینا چا بین عباس شم حد شه قبال سقیت رسول الله علیہ من من وضوئه من اب ماجاء فی زمزم بس ۲۱۵، نمبر ۱۱۷۳) (۳) اور دعا پڑ سے کا ثبوت اس کمل صحابی میں به ۔ کان علی شمان فرغ من وضوئه قال اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شریک له و اشهد ان محمد اعباده و رسوله، رب اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب مایقول اذا فرغ من وضوئه قال اس مدیث میں یہ دعاء ہے۔

## ﴿فصل : (ويكره للمتوضى ستة اشياء﴾.

(۱۱ $^{\alpha}$ ) الاسراف في الماء والتقتير فيه

# ﴿ فصل: مکروہات وضو کے بیان میں ﴾

﴿٢ \_ مَكرو مات وضوا يك نظر ميں ﴾

وضوكرنے والے كے لئے چھ چيزيں مكروہ ہيں:

ا:..... یانی میں اسراف کرنا۔

۲:.... یانی میں کمی کرنا۔

س:....منه پریانی زورسے مارنا۔

۴:.....وضومین دنیوی باتی*ن کرنا*۔

۵:..... بغیرعذر دوسرے سے مدد لینا۔

٢:.... نئ يانى سے تين بارسے كرنا۔

قرجمه : (۱۱۴)وضوكرنواك ك لئ جهر يزين مروه مين [ا] يانى زياده خرچ كرنا، [۲] اور بهت كم خرچ كرنا-

تشریح: وضو کے لئے جتنا پانی مناسب ہے اس سے بہت زیادہ استعال کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں پانی کا اسراف ہے[۲] اور جتنا مناسب ہے اس سے بہت کم خرچ کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی عضوسو کھارہ جائے، تین تین مرتبہ نہ دھو سکے جوسنت ہے

(۱۱۵) وضرب الوجه به (۱۱۱) والتكلم بكلام الناس (۱۱) والاستعانة بغيره من غير عذر (۱۱۸) وتثليث المسح بماء جديد.

زیاده پانی استعال کرے توظم کیا اور کم کرے تب بھی ظلم ہے۔ (۳) عن هلال بن یساف قبال کیان یقال فی الوضوء اسراف و لو کیان علی شاطی نهر ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب من کان یکره الاسراف فی الوضوء، ج اول، ص ۲۷، نمبر ۱۸۵) اس اثر میں ہے کہ وضومیں اسراف مکروہ ہے

ا عن اسراف: حدے زیادہ خرچ کرنا۔ تقتیر: قتر ہے شتق ہے، کی کرنا۔

ترجمه : (۱۱۵) [۳] چرے پرزورسے پانی مارنا۔[کروہ ہے]

ترجمه : (۱۱۲) [۴] وضويس دنيوى باتيس كرنا

تشریح: وضوعبادت ہے اس کئے اس میں دعار عضی حیاہے اس کئے دنیوی باتیں کرنا مکروہ ہے۔

قرجمه: (١١٤) [٥] بغير عذر دوسر عصد دلينا-[مروه هے]

تشریح: عذر ہوتو دوسرول سے مددلینا جائز ہے،اس کے لئے حدیث گزر چکی ہے۔

وجه: عن العباس بن عبد الرحمن المدنى قال خصلتان لم يكن رسول الله عَلَيْكُ يكلهما الى احد من اهله كان يناول المسكين بيده و يضع الطهور من الليل و يخمره (مصنف ابن الى شية ، باب من كان يحب ان يلى طحوره بنفسه، جاول، ص ١٤٨، نمبر ٢٠٣٥) اس حديث مين م كم حضور خود وضوكا يا في لات \_

ترجمه :(۱۱۸) [ ۲] خ يانى سے تين بارسے كرنا۔

تشریح: ایک ہی پانی سے تین بارسر کامسے کرے بیتو جائز ہے، کیکن تین مرتبہ الگ الگ پانی لے اور تین بارسر کامسے کرے بیہ اسراف ہے اس لئے بیکروہ ہے۔

## ﴿فصل: (الوضوء على ثلاثة اقسام. ﴾

(١١٩) الاول فرض على المحدث للصلوة ولو كانت نفلا ولصلوة الجنازة وسجدة التلاوة ولمسّ

وجه : اس حدیث میں ایک مرتبہ سر پر سی کرنے کا ثبوت ہے، اور یکھی فرمایا کہ اس سے جوزیادہ کرے اس نے ظلم کیا اس لئے تین مرتبہ نئے پانی سے سی کرنا مکر وہ ہوگا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال ان رجلا اتبی النبی علی سی سی کرنا مکر وہ ہوگا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال ان رجلا اتبی النبی علی السباحتین فی اذنیہ و مسح بابھ امیہ علی ظاہر اذنیہ و علی السباحتین باطن اذنیہ ثم غسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا ثم قال هکذا الوضوء ، فمن زاد علی هذا او نقص فقد اساء و ظلم او ظلم و اساء ۔ (ابوداود شریف، باب الوضوء ثلاثا میں ۲۹ نمبر ۱۳۵۵) اس صدیث میں ہے کہ اس سے زیادہ کرے تو ظلم کیا اور کم کرے تب بھی ظلم ہے۔

# ﴿ فصل: في اقسام الوضوء ﴾

ضروری نوٹ : یہاں وضوکی تین قسمیں بیان کی ہیں[ا] جس کے لئے وضوکرنا فرض ہو[۲] وضوکرنا واجب ہو[۳] وضوکرنا واجب ہو [۳] وضوکرنا وضوکی تین قسمیں بیان کی ہیں[ا] جس کے لئے وضوکرنا فرض ہو۔[ا] ایبا کام جو وضو کے بغیر ہوہی نہیں سکتا ہوجیسے نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا وضو کے بغیر ہوہی نہیں سکتا ،اس کے لئے وضوکرنا فرض ہے۔[۲] اور جو کام وضو کے بغیر ہوتو سکتا ہولیکن مکروہ ہو، جیسے طواف کعبہ بغیر وضو کے ہوسکتا ہے لیکن مکروہ ہو تو اس کے لئے وضوکرنا واجب ہے۔[۳] اور جو کام بغیر وضو کے درست ہو، جیسے وضو پر وضوکرنا ، یااذان کے لئے وضوکرنا تو یہ وضومتحب ہے،مصنف نے اس کے لئے دس کے اس طرح وضوکی تین قسمیں ہوگئیں۔

وضو کی تین قشمیں ہیں:

**نسر جسمیہ** : (۱۱۹) پہلی قتم : بےوضووالے پرنماز کے لئے وضو کرنا فرض ہے نفل نماز ہویا نماز جناز ہ ہو، یا سجد ہ ُ تلاوت ہواور قرآن مجید کوچھونے کے لئے خواہ ایک آیت ہی ہو۔

تشریح: یہاں وضوفرض ہونے کے لئے چار کام بیان فر مارہے ہیں[ا]عام نماز چاہے نفل ہی کیوں نہ ہوبغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔[۲]نماز جناز ہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، اتن گنجائش ہے کہ وفت کم ہوتو تیم کر لے [۳] سجدہ تلاوت بغیر وضو کے جائز نہیں ہے۔ نہیں۔[۴] قرآن پاک کوچھونا، چاہے ایک آیت ہی ہوبغیر وضو کے جائز نہیں اس لئے ان چاروں کا موں کے لئے وضو کرنا فرض ہے۔

وجه : (۱)عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ قال لاتقبل صلوة بغير طهور ، و لا صدقة من غلول (ترندى شريف، باب ماجاء القبل صلوة بغير طهور، من انبرا) اس حديث مين ہے كه نماز بغير وضوكے جائز نہيں ، اسى طرح جو چيزين نماز كے درج

القرآن ولو آية. (۲۰) والثاني واجب للطواف بالكعبة . (۲۱) والثالث مندوب (۲۲) للنوم

میں ہیں وہ بھی بغیر وضو کے جائز نہیں ہوں گی۔ (۲) قرآن کے جھونے کے بارے میں ہیآ یت ہے۔ لا یہ مسله الا المطهرون ۔ (آیت 24، سورة الواقعۃ ۵۲) اس آیت میں ہے کہ بغیر پاکی کے قرآن کریم نہ جھوئے۔ (۳) نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت کے لئے یہ قول صحافی ہے۔ عن ابن عہمر انه قال لا یسجد الرجل الا وھو طاھر و لا یقرأ الا وھو طاھر و لا یصلی علی المجنازۃ الا ھو طاھر۔ (سنن یہ قی، باب استخباب الطھر للذکر والقرأة، ج اول، ص ۱۲۲، نمبر ۲۲۷) اس اثر میں ہے کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بغیر وضو کے نہ کرے۔

ترجمه : (۱۲۰)[۲] دوسری قتم : طواف کعبہ کے لئے وضوواجب ہے۔

تشویح یوضوی دوسری قتم ہے۔ کہ کعبہ کے طواف کے لئے وضوواجب ہے، کیونکہ بغیر وضو کے طواف ہوجائے گا کین مکروہ ہے اور نماز میں وضوضر وری ہے اس لئے طواف میں بھی وضوضر وری ہوگا۔ اس لئے طواف میں بھی وضوضر وری ہے اس لئے طواف میں بھی وضوضر وری ہوگا۔ اس لئے اگر بغیر وضو کے طواف قد وم کیا تو صدقہ لازم ہوگا۔ حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس ان النبی عالیہ قال الطواف حول البیت مثل الصلوۃ الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بنجیر (تریزی شریف، باب، اجاء فی الکلام فی الطّواف میں ۲۹ نمبر (۲۹۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا الطّواف میں ۲۹ نمبر ۲۹۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طواف نمازی طرح ہاں لئے طواف میں بھی وضوشرط ہے (۲) دوسری صدیث میں ہے۔ عن عائشۃ انہا قالت قدمت کے طواف نمازی طرح ہاں اللہ فقال افعلی مکۃ وانا حائض ولم اطف بالبیت و لا بین الصفا و الموروۃ قالت فشکوت ذلک الی رسول اللہ فقال افعلی کے مما یفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطہری (بخاری شریف، باب تقضی الحائض المناسک کلماالا الطّواف کے لئے وضوکاذکر ہے۔ اخبر تنبی عائشۃ ان اول شیء بدأ به حین قدم أنه تو ضا ثم طاف بالبیت ثم لم تکن عمرۃ۔ (بخاری شریف، باب الطاف علی وضوء، ص ۲۲۵، نمبر ۱۳۲۱) اس حدیث میں ہے کہ وضوکر کے طواف کیا، جس سے معلوم ہوا کہ (بخاری شریف، باب الطاف علی وضوء، ص ۲۲۵، نمبر ۱۳۲۱) اس حدیث میں ہے کہ وضوکر کے طواف کیا، جس سے معلوم ہوا کہ طواف کے لئے وضوضروری ہے۔

ترجمه: (۱۲۱) تیسری شم: مستحب ہے۔

تشریح: وضوی تیسری قتم یہ ہے کہ اس کے لئے وضوکر نامستحب ہے، یعنی کر لے تو اچھا ہے تو اب ملے گا،اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔مصنف نے اس کے لئے ۲۸ کام گنائے ہیں۔ میں ہرایک کے لئے نمبر ڈال رہا ہوں۔ان میں سے بعض کے لئے مدیث بیان کی جائے گا۔اور جن حدیث بان کی جائے گا۔اور جن

#### على طهارة واذا استيقظ منه وللمداومة عليه وللوضوء على الوضوء (١٢٣) وبعد غيبة وكذب و

کے لئے حدیث آسانی سے نہیں ملی اس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔

ترجمه : (۱۲۲) (جیسے) [ا] باوضوسونے کے لئے، [۲] اور نیندسے بیدار ہونے کے وقت، [۳] اور ہمیشہ باوضور ہنا [۴] اور وضویر وضوکرنا۔

وجه : (۱) نیند سے بیدار ہوتو وضوکر سے اس کے لئے یہ اثر ہے۔قال عطاء اذا ملک النوم فتو ضافاعدا او مضط جعا ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الوضوء من النوم، ج اول ، ٩٨ ، نبر ١٩٥٥) اس قول تابعی میں ہے کہ نیند کے بعد وضو کرے۔ (۲) اور ہمیشہ باوضور ہے اس کے لئے یہ عدیث ہے۔ عن شوبان مولی رسول الله علی الله علی الطهور الا مؤمن ۔ (مصنف ابن الی شیخ، باب فی المحافظ علی الوضوء وفضلہ، ج اول ، ٩٨ ، نبر ١٨ اس حدیث میں ہے کہ ہمیشہ باوضور ہنا مستحب ہے۔ (٣١) اور وضور وضوکر نے کے لئے یہ حدیث ہے۔ عن ابن عمر یقول من توضا علی طهر کتب له عشرة حسنات (مصنف ابن الی شیخ، باب فی المحافظ علی الوضوء وفضلہ، ج اول ، ٩٨ ، نبر ١٨ اس حدیث میں ہے کہ وضور وضوکر نا دس نیکیوں کا باعث ہے۔

ترجمه : (۱۲۳)[۵] اورغیبت، [۲] اورجموٹ، [۷] اور چغلی، [۸] اور ہرایک گناہ کے بعد، [۹] اور برے اشعار پڑھنے کے بعد، [۱۰] اور خارج نماز کے قبقہ سے بننے کے بعد۔

تشریح : بیسب کام ناپسندیده بیں ااور اس سے گناہ ہوتا ہے ، اور وضو سے گناہ جھڑتے ہیں اس لئے ان کاموں کے بعد وضوکر نا مستحب ہے۔

وجه : (۱) غیبت سے وضوم سحب ہاس کے لئے بیاثر ہے۔ عن الحارث قال کنت آخذ ا بید ابر اهیم فذکر ت رجلا فاغتبته قال فقال لی ارجع فتو ضأ ، کانوا یعدون هذا هجوا ۔ (مصنف ابن ابی هیۃ ، باب فی الوضوء من الکلام المخبیث والغیۃ ، جاول ، س ۱۲۵ ، نمبر ۱۲۵ ) اس قول تابعی میں ہے کہ غیبت سے وضولوٹا نے کے لئے کہا۔ (۲) عن ابر اهیم قال انی اصلی الطهر و العصر و المغرب بوضوء واحد الا ان احدث او اقول منکوا . (مصنف عبدالرزات ، باب الوضوء من الکلام ، حاول ، س ۱۸۹ ، نمبر ۱۲۵ ) اس قول تابعی میں ہے کہ جھوٹ یا غلط بات کروں تو وضوکروں ۔ (۳) نماز کے اندر قرقتہدگانے سے وضوبھی ٹوٹا ہے اور نماز بھی ٹوٹ کی میں ہے کہ جھوٹ یا غلط بات کروں تو وضوکر نامستحب ہے۔ حدیث میں مقتمہدگانے سے وضوبھی ٹوٹا ہے اور نماز بھی ٹوٹی ہے ، کیکن نماز سے باہر وضونیس ٹوٹے گا، صرف وضوکر نامستحب ہے۔ حدیث میں ہے۔ عدیث میں مدید کا ان اعمی تر دی فی بئر فضحک ناس خلف رسول الله عُلَیْتُ فامر رسول الله عُلَیْتُ فامر دسول الله عُلَیْتُ فامر دسول الله عُلَیْتُ من ضحک أن یعید الوضوء ، و الصلاة ۔ (دارقطنی ، باب احادیث الصقحة فی الصلاة وعلاها ، حاول ، ص ۲۲۱ ، نمبر ۱۲۵ من جرحک )

نميمة وكل خطيئة وانشاد شعر وقهقهة خارج الصلوة (٢٢٠) وغسل ميت وحمله (١٢٥) ولوقت كل صلوة (٢٢١) وقبل غسل الجنابة (٢٢١) وللجنب عند أكل و شرب و نوم ووطئ

الغت : نميمة : نم سے شتق ہے، ادھرادھر کی لگانا، مراد ہے چغلی کرنا۔ خطیئة : غلطی ۔ انشاد: نشد سے شتق ہے، شعر پڑھنا۔ ہقہة : زور سے ہنسا۔

قرجمه : (۱۲۴) ،[۱۱] اورميت كونسل دين،[۱۲] اورجنازه الهانے كے بعد

تشریح: میت کونسل دینے سے ممکن ہے کہ اس کا چھینٹا جسم یا کپڑے پر پڑا ہواس لئے اس کے بعد وضوکر نامسخب ہے۔

وجه: (۱) عن ابنی هریوة ان رسول الله عَلَیْتُ قال من غسل المیت فلیغتسل، و من حمله فلیتوضاً ۔ (ایداو دشریف، باب فی الغسل من غسل المیت، ص۲۲۲، نمبر ۱۲۳۱ رزندی شریف، باب ماجاء فی الغسل من غسل المیت، ص۲۲۲، نمبر ۱۹۹۳) اس حدیث میں ہے کہ جومیت کو اٹھائے وہ وضوکر ہے۔ (۲) عن ابر اهیم انه سئل هل یغتسل من غسل المیت؟

قال ان کان نجسا فاغتسلوا و الا فانما یکفی أحد کم الوضوء ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب من غسل التوضا ، ج ثالث ، ص ۲۵۲، نمبر ۱۲۲۸) اس قول تابعی میں ہے کہ میت کونسل دینے کے بعد وضوکر ہے۔

ترجمه : (۱۲۵) [۱۳] اور برایک نماز کے وقت ـ

**9 جه** : عن انس بن مالک قال کان النبی علیه یا یتوضاً عند کل صلوة قلت کیف کنتم تصنعون ؟ قال یجزی أحدنا الوضوء مالم یحدث ربخاری شریف، باب الوضوء من غیر حدث، ص ۲۱۸، نمبر ۲۱۸) اس حدیث میں ہے کہ حضور ہر نماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تھے۔

قرجمه : (۱۲۱)[۱۲] اور خسل جنابت سے سلے [وضوكر ]

وجه : عن عائشة زوج النبى عَلَيْكُ ان النبى عَلَيْكُ كان اذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلوة . (بخارى شريف، باب الوضوء قبل الغسل ص٢٦٨ ، نمبر ٢٢٨) اس حديث مين م كنسل جنابت سے پہلے وضو كرتے تھے۔

ترجمه: (١٢٧)[١٥] اورجنبي كے لئے كھانے اور يينے اورسونے اوروطی كے وقت

وجه: (۱)عن عائشة ان النبى عَلَيْ كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ - تعنى جنب \_ (ابوداود شريف، باب من قال الجعب يوضاً ، ٢٢٣ ، نم بر٢٢٣) اس حديث ميں ہے كہ جنبى كھانے كے لئے وضوكر \_ \_ (٢) سألت عائشة أكان النبى عَلَيْكُ يوقد و هو جنب ؟ قالت نعم و يتوضاً \_ ( بخارى شريف، باب كينونة الجعب في البيت اذا توضاً ، ص ٥١ ، نم بر ٢٨٦)

(۱۲۸) ولغضب (۱۲۹) وقرآن، وحديث وروايته ودراسة علم (۱۳۰) واذان واقامة وخطبة (۱۳۱) وزيارة النبي صلى الله عليه وسلمو وقوف بعرفة وللسعى بين الصفا والمروة (۱۳۲)

اس حدیث میں ہے کہ جنبی وضوکر لے پھر سوئے میں شخب ہے۔ (۳)عن ابعی سعید الحددی عن النبی علیہ النبی علیہ قال اذا أتى أحدد كم أهله ثم بدا له ان يعاو د فليتو ضأ بينهما و ضوء ۔ (ابوداودشريف،باب في الوضوء لمن ارادان يعود،ص ۲۱م،نمبر ۲۱۹)اس حدیث میں ہے کہ جنبی وطی کے لئے دوبارہ وضوکرے ہمستیب ہے۔

ترجمه: (۱۲۸) [۲۱] اور غصے کے وقت۔

تشريح: غصے كونت اس كئے وضوكرے كەغصە لمحنڈ ا ہوجائے۔

ترجمه : (۱۲۹)[۱۲]اور قر آن[۱۸] وحدیث پڑھنے[۱۹] اوراس کی روایت کرنے،[۲۰]اور علم شرعی کے درس کے لئے۔

تشريح: بيسباجم علوم بين اس كئے بہتريہ ہے كه طهارت يرجول -

وجه : (۱)عن المهاجر بن قنفذ انه اتى النبى عَلَيْكُ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال انى كرهت ان اذكر الله تعالى ذكره الاعلى طهر او قال على طهارة \_(ابوداودشريف،باب فى الرجل برداللام وهو يبول؟، ص ۱۵، نمبر ۱۷) اس حديث مين ہے كہ بغير وضوك ذكر الله نه كرے \_(۲)عن ابن عمر انه قال لا يسجد الرجل الا وهو طاهر و لا يقرأ الاهو طاهر و لا يصلى على الجنازة الاهو طاهر \_(سنن يهين، باب الشحر للذكروالقرأة، ج اول، ص ۱۵، نمبر ۲۲٪) اس قول صحابی مين ہے كہ بغير وضوك نه پڑھے۔

ترجمه : (۱۳۰)[۲] اورآذان،[۲۲]واقامت،[۲۳] اورخطبه مستحب يه ع كهطهارت يربو

وجه : عن ابعی هریرة ان النبی عَلَیْ قال لایؤذن الا متوضی - (سنن بیهی،باب لایؤذن الاطاهر،جاول، ۵۸۳، نمبر۱۸۵۸) اس حدیث میں ہے کہ وضوکر کے اذان دے۔ اس میں اقامت اور خطبہ شامل ہیں۔

ترجمه : (۱۳۱)[۲۴]اورزیارت رسول الله علیه علیه ،[۲۵]اوروقوف عرفه،[۲۷] اور سعی مابین صفاومروه کے لئے۔

تشريح: بيسباجم عباتين بين اس لئة الك لئة بهي وضومتحب بـ

وجه : عن ابراهیم قبال اصض الی عرف ات فاذا کان عند زوال الشمس فاغتسل ان وجدت ماء و الا فتوضا کر مصنف ابن ابی شیبة ،باب ماذکر فی الخسل یوم عرفة فی الحج، جثالث ،ص ۲۰۰۸، نمبر ۱۵۵۵۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ وقوف عرفہ کے لئے شسل سنت ہے ورنہ وضوم شخب ہے۔

ترجمه: (۱۳۲) [۲۷] اوراونك ك گوشت كھانے سے۔

واكل لحم جزور (١٣٣) وللخروج من خلاف العلماء كما اذا مسّ امرأة.

## ﴿فصل: (ينقض الوضوء اثنا عشر شيئا. ﴾

تشریح: اون کے گوشت کھانے سے اس کی چربی کی ہوآتی ہے اس لئے اس کو دفع کرنے کے لئے وضو کرنامستحب ہے۔

وجه : ال حديث بين ال كا ثبوت ہے. عن البواء بن عازب قال سئل رسول الله عَلَيْكُ عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضئوا منها . (ابوداودشریف،باب الوضوء من لحوم الابل، فقال توضئوا منها . (ابوداودشریف،باب الوضوء من لحوم الابل، س الابل فقال توضئور الله عن المحادث من ہے كاونٹ كے گوشت كھانے سے وضوكر ہے۔

ترجمه : (۱۳۳) [۲۸] اورعورت وغيره كے چھونے سے بھى وضوكر لے تاكه ختلاف علماء سے نكل جاوے۔

تشریح: حفیہ کے بہال عورت کے جماع سے وضولوٹنا ہے، صرف چھونے سے وضوئیں ٹوٹنا ہے، اور امام شافعی ؓ کے بہاں وضولوٹ جاتا ہے اسلئے اس اختلاف سے بیخنے کے لئے وضوکر نامستحب ہے۔

وجه : (۱) ان ابن عمر كان يقول من قبل امرأته و هو على وضوء اعاد الوضوء \_ (مصنف عبدالرزاق، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة، ج اول، ص ۱۰۱، نمبر ۴۹۸) اس قول صحابی میں ہے كه عورت كو بوسه لينے كے بعد وضوكر \_ \_ (۲) ان ابن مسعود قال : يتوضأ الرجل من المباشرة ، و من اللمس بيده ، و من القبلة اذا قبل امراته و كان يقول في هذه الآية ﴿ او لامستم النساء ﴾ \_ (آيت ۳۳ ، سورة النساء ۴) قال هو الغمز \_ (مصنف عبدالرزاق، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة ، ج اول من المباشرة ، ح اول من المباشرة كرنے سے وضوكر ہے۔

# ﴿ فصل: نواقض وضوكے بیان میں ﴾

﴿وضوتورنے والی ۱۲ چیزیں ایک نظر میں ﴾

وضوكوباره چيزين توڙتي ہيں:

ا:..... جوسبیلین سے خارج ہو بجرآ گے کی ہوا کے،اصح روایت میں۔

٢:..... بچه کا بیدا هونا، اگر چه خون ظاهر نه هو ـ

٣٠ ...... يىلىن كےعلاوہ بہنےوالی نجاست ،مثلاخون اور پیپ كا نكلنا۔

٣:....اوركهانايا پانى ياخون بسة يا پيپ كامنه بهركرقے مونا،

#### (۱۳۴) ما خرج من السبيلين الاريح القبل في الاصح.

- ۵:....اور جوخون تھوک پرغالب ہویااس کے برابر ہو۔
  - ۲:.....اوراس طرح سونا که مقعدز مین برخمیری نه هو ..
- ے:.....اورقبل بیدار ہونے کے سونے والوں کی مقعد کا اٹھ جانا ( زمین سے ) ظاہرروایت میں اگر چہوہ زمین پرنہ گرجاوے۔
  - ۸:.....اور بے ہوشی۔
    - 9:....اورجنون۔
  - ۱۰:....اورسکر (نشه) \_
  - اا:.....اوررکوع وسجده والی نماز میں بیدار بالغ کا قبقهہ سے ہنسنا،اگرچہوہ اس قبقهہ سےخروج من الصلوق کا قصد کرے۔
    - ۱۲:.....اوربغیرکسی حائل کےابیتاد ہُ ذکر کا شرمگاہ ہے جھونا۔

#### ترجمه : (۱۳۴) وضوكوباره چزين تورثى بين:

[ا] جو پچھ دونوں راستوں سے نکلے سوائے آگے کی ہوا کے، اصح روایت میں۔

طیبا) (آیت ۲، سورة المائدة ۵) اس آیت میں اشارہ ہے کہ پیخانہ کے راستے سے، یا پیشاب کے راستے سے جو کچھ نکلے تواس سے وضوٹوٹ جائے گا اور پانی نہ ہوتو تیم کرے۔ (۲) اس حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ عن صفوان بن عسال قال کان رسول الله عَلَیْتُ الله عَلیْتُ الله الله عَلیْتُ الله ع

#### (١٣٥) وينقضه ولادة من غير رؤية دم (١٣١) و نجاسة سائلة من غيرهما كدم (١٣٥) و قيح

انه سمع ابو هريرة يقول قال رسول الله عرب الا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ ،قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا ابا هريرة ؟ قال فساء او ضراط (بخارى شريف، باب لاتقبل صلاه بغير طهور، ١٩٥٨ ، نمبر ١٣٥) الله حديث مين حدث كي تغيير ہے كه آواز والى ہوايا آ ہته ہوا. (۴) پيخانه كے كيڑے سے وضولو لے اس كے لئے يقول تاليمی ہے۔ قال عطاء: فيمن يخرج من دبره الدودة ،او من ذكره نحو القملة: يعيد الوضوء - (بخارى شريف تاليمی ہے۔ قال عطاء: فيمن يخرج من دبره الدرم، ٣٥٠ ، نمبر ١٤٦١) الله الرستوں سے جو كھي كي باب من لم يرالوضوء الامن المحر جين من القبل والد برم ٣٥٠ ، نمبر ١٤٦١) الله الرستوں سے جو كھي كل مياست نہيں ہيں ـ نجاست كهيں او پر سے كھسك كر الله تكل سے وضوء لوٹ جائے گا۔ (۵) وليل عقلي بيہ كه ـ بيدونوں مقام مقام نجاست نہيں ہيں ـ نجاست كهيں او پر سے كھسك كر جسم كے ظاہرى حصے پر آ جائے تواس سے وضولو شربا تا ہے۔ اس لئے ان چيزوں سے وضولو شربا تا ہے۔ اس لئے ان چيزوں سے وضولو شربا تا ہے۔ اس لئے ان چيزوں سے وضولو شربا خائے گا۔

ترجمه : (١٣٥) [٢] بچكا پيدا مونا، اگر چة ون ظاهر نه مو

**خشر بیج** : بچه پیدا ہونے کے ساتھ خون آجائے تب تو عورت نفاس والی ہوگئی اس لئے اس نفاس سے وضوٹو ٹے گا، کین خون نظر نہآئے تب بھی صرف بچه نکلنے سے بھی وضوٹو ٹ جائے گا۔

وجه: (۱) بچہ جب بھی نظے گاتو خون کے علاوہ بھی اس پر شرمگاہ کی نجاست ہوگی اس لئے اس نجاست کے نگلنے سے وضولوٹ گا (۲) حدیث میں ہے کہ شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نظے تو اس سے وضولوٹ گااس لئے صرف بچہ بیدا ہونے سے بھی وضولوٹ جائے گا حدیث بیہ ہے۔ عن اب ن عباس ان رسول الله عَلَیْتِ قال الوضوء مما خرج و لیس مما دخل ۔ (سنن بیہی ، باب الوضوء من الدم یخرج من احداسبیلین وغیر ذالک من دودة او حصاة اوغیر ذالک ، جاول ، ص ۱۸۸ ، نمبر ۸۲۸ مصنف عبدالرزاق ، باب من بطاء متنایا بسااور طبا ، جاول ، ص ۲۸ منبر ۱۸۰ ) اس حدیث میں ہے کہ سبیلین سے کوئی چیز نظے تو اس سے وضولوٹ گا۔

**اصول**: سبیلین سے نکلنے والی چیز تھوڑی ہویا زیادہ ،نجاست ہویا نہ ہوناقض وضوہ۔

ترجمه : (۱۳۷) [۳] پیخانه اور پییثاب کے راستے کے علاوہ سے کوئی بہنے والی نجاست ہو، جیسے خون اور پیپ [تواس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا]

تشریح: پیخانداور پیشاب کے راستے کے بارے میں بیتھا کہ تھوڑی تی بھی کوئی چیز ظاہر ہوتو چاہوہ بہے یانہیں،اور نجاست ہو یا نہ ہوتو است ہو،اوراتی ہو کہ جسم پر بہہ پڑے تب ویا نہ ہوتو اس سے وضوٹوٹ جائے گا۔ کین انٹی مقدار نہیں ہے،مثلا بلغم ہے تو وضوئہیں ٹوٹے گا، یا نجاست ہے کین اتنی مقدار نہیں ہے کہ بہہ سکے تو

وقى ء طعام او ماء او علق او مِرَّة اذا ملأ الفم وهو مالا ينطبق عليه الا بتكلف على الاصح.

اس سے بھی وضونہیں ٹوٹے گا ،مثلاجسم سے خون نکلا اور وہیں جم کررہ گیا نواس سے بھی وضونہیں ٹوٹے گا۔

وجه: نجاست بواور بجت وضولو ئے گاس کا اشاره اس آیت میں ہے۔ (۱) اس آیت میں ہے کہ بہتا ہواخون وہ حرام ہے، اور ناقش وضوبھی ہوگا ۔ قبل لا اجد فی ما او حی الی محر ما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دماً مسفوحاً او الحجم خنزیر فانه رجس ۔ (آیت ۱۳۵۵) ، سورة الانعام ۲) (۲) اس حدیث میں ہے کہ بہنے والانون ہوت وضو ہے۔ قال تمیم المداری : قال رسول الله عَلَیْ الوضوء من کل دم سائل ۔ (وارقطنی ، باب فی الوضوء من الخارج من البدن سے ۱۳۵۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خون سبیلین کے علاوہ سے بھی نکلے تو اس سے وضوء لازم ہوگا بشر طیکہ بہنے والا ہو۔ (۳) اس حدیث میں بھی ہے کہ دم سائل کے بغیر وضونییں ٹوٹے گا۔ عن ابسی هریں۔ قعن المنبی عَلَیْتِ قال ؛ الیس فی القطرة و حدیث میں بھی ہے کہ دم سائل کے بغیر وضونییں ٹوٹے گا۔ عن ابسی هریں۔ قعن المنبی عَلَیْتِ قال ؛ الیس فی القطرة و المقطر تین من المدم وضوء الا ان یکون دماً سائلاً ۔ (وارقطنی ، باب فی الوضوء من الخارج من البدن ، جاول ، سائلاً ۔ (وارقطنی ، باب فی الوضوء من الخارج من البدن ، جاول ، سائلاً ۔ (وارقطنی ، باب فی الوضوء من الخارج من البدن ، جاول ، سائلاً ۔ (وارقطنی ، باب فی الوضوء من المن قلیت وضا ، و ان ظهر و لم یسل فلا وضوء علیه ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الوضوء من الدم ، جاول ، سال المدم فلیتوضا ، و ان ظهر و لم یسل فلا وضوء علیه ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب الوضوء من الدم ، جاول ، س ۱۱۰ نمبر ۱۵۵۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بہے گاتو وضولوٹ گاور نہیں ۔ گاور نہیں ۔

لغت : قيح: پيپ ـ سائل: بہنے والا ـ

ترجمه : (۱۳۷) [۴] اور کھانا، یا پانی، یا جماہواخون، یا پیپ کامنه بھر کرتے ہونا، اور تے منه بھر کر کرنے سے اصح روایت میں بیم ادہے کہ بغیر تکلف کے مندمیں ندرہ سکے۔

تشریح : کھانا،یاپانی،یاجماہواخون،یاپیپ کی منہ بھرتے ہوجائے تواس سے وضوٹوٹ جائے گا،اور منہ بھرتے نہ ہوتواس سے وضوئیس ٹوٹے گا۔اور منہ بھر کی تفصیل ہے ہے کہ اتن قے ہو کہ منہ بند کرنا چاہے تو منہ بند نہ ہوتا ہو،یا بڑی مشکل سے منہ بند ہوتا ہو تو سمجھا جائے گا کہ قے منہ بھرکے ہے۔

وجه : (۱) پیٹ کاوپر کے حصی میں جو کھانا ہے وہ نیچ کے پیخا نے سے متصل نہیں ہے اس لئے وہ پاک ہے ،اور جو نیچ کا حصہ ہے وہ نیچ کے پیخا نے سے متصل نہیں ہے اس لئے وہ ناپاک ہے۔ قے تھوڑی ہوتو وہ اوپر کے حصے سے آتی ہے جو نجس نہیں ہے اس لئے اس سے وضوئییں ٹوٹے گا۔اور منہ بھر کے ہوتو وہ نیچ کے حصے سے آتی ہے اس لئے اس سے وضوٹوٹ جائے گا۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن اب در داء رضی الله عنه ان رسول الله عَلَيْتُ قاء فتو ضاً فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق فذکرت ذالک لے فقال صدق انا صببت له وضوء ہ (تر نہی شریف، باب الوضوء من التی ءوالرعاف محمد منہ بر

#### (۱۳۸) ويجمع متفرق القي ء اذا اتّحد سببه (۱۳۹) ودم غلب على البزاق او ساواه (۴۰) ونوم

۸۷ (۳) عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكُ من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذى فلينصر ف فليتوضأ ثم ليبين على صلاته وهو في ذالك لا يتكلم (ابن ماجة شريف، باب ماجاء في البناء على الصلوة صاكا، نمبر التاردار قطني، باب في الوضوء من الخارج من البدن ،ج، اول، ص ۱۲۰، نمبر ۵۵۵) اس حديث ميں ہے كه قے ہوتو اس سے وضورُ وضورُ والے عالے گا۔

اور منه بھر سے کم ہوتو وضونہیں ٹوٹے گااس کی دلیل بیقول تا بھی میں ہے۔ عن حسماد فی القلس اذا کان یسیرا فلیس فیه وضوء ، و اذا کان کثیرا ففیه الوضوء ۔ (مصنف ابن البیتہ ،۴۹ من کان بری فی القلس وضوء ، جاول ،ص ۴۵ ، نمبر ۲۸۸ من کان بری فی القلس وضوء ، جاول ،ص ۴۵ ، نمبر ۲۸۸ من کان بری فی القلس وضوء من التی ء والقلس ، جاول ،ص ۱۰۵ ، نمبر ۵۱۸ ) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ قے منه بھر کر ہوتب وضولوٹے گا۔

لغت : علق : جما مواخون \_مرة: پية ينطبق : طبق سے شتق ہے، منه بند مونا \_

ترجمه : (۱۳۸) اور جب ایک متلی سے متفرق جگه قے ہوتو سب جمع کی جاوے۔

تشريح: قے كاسببايك ہى متلى ہوليكن كى جائد قے كى ہوتوسب كوجمع كيا جائے گا،اگر بيا نداز ہ ہوكہ بيل كرمنه بھركر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

وجه : (۱) سبق کاسب ایک ہی ہے اس کئے سب کوجمع کیا جائے گا۔ (۲) اس اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابن جریج عن ابیہ یو فعہ الی النبی علیہ قال: الوضوء من القیء و ان کان قلسا یَغلبہ فلیتوضا (مصنف عبدالرزاق ، باب الوضوء من التی ءوالقلس ، جاول ، ص ۱۳۸ نمبر ۵۲۳ ) اس اثر میں ہے کہ منہ میں رکھنے میں مشکل ہوتو وضوٹو ٹے گا۔

قرجمه : (۱۳۹) [۵] اورجوخون تفوك يرغالب بوياس كربر بور

تشریح : منہ سے خون نکلااور وہ تھوک پر غالب ہوتواس سے وضوٹوٹے گا،اور یوں سمجھا جائے گا کہ بہتا ہوا خون نکلا،اور جوخون تھوک پر غالب نہ ہوتو یوں سمجھا جائے گا کہ تھوڑ اخون نکلا جوناقض وضوئہیں ہے۔ بیر معیار ہے۔

**وجه**: عن ابن سیرین فی الرجل ببصق دما قال ان کان الغالب علیه الدم تو ضاً (مصنف عبدالرزاق، باب الوضوء من الدم، جاول، صساا، نمبر ۵۲۰) اس قول تا بعی میں ہے کہ اگرخون غالب ہوتو وضوہ وگا اور غالب نہ ہوتو وضولا زمنہیں ہوگا تو حصه: (۱۲۰۰) ۲۹۱ اور اس طرح سونا کہ مقعد زمین رٹھیری نہ ہو۔

تشریح : سونادوشم کا ہوتا ہے، ایک بیک نیند میں عقل بیدار ہوتواس کو گہری نینزہیں کہتے ،اس میں بہ پتہ ہوتا ہے کہ ہوانگی یا

لم تتمكن فيه المقعدة من الارض (١٣١) وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وان لم يسقط في الظاهر

نہیں نکلی اس لئے اس نیند سے وضونہیں ٹوٹے گا، آدمی رکوع، مجدہ ، کھڑ ہے ہونے اور بیٹھنے کی حالت میں یا، تشہد کی حالت میں سوئے تو گہر کی نیندنہیں ہے اس سے وضونہیں ٹوٹے گا۔ آدمی رکوع سیٹ کرسوئے ، یا ٹیک لگا کرسوئے ، یا اتنی گہر کی نیند ہو کہ مقعد زمین سے الگ ہوجائے تو یہ گہر کی نیند ہے، اس سے عقل ماؤف ہوجاتی ہے اور تمام رگیس ڈھیلی ہوجاتی ہیں ، اورینہیں پہتہ چاتیا کہ ہوانکلی ہے یا نہیں اس لئے اس نیندکوہی ہوانکلنے کے قائم مقام کر کے وضوٹوٹے کا حکم لگا دیا جائے گا۔

وجه: (۱)عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْ كان يسجد و ينام و ينفخ ثم يقوم فيصلى و لا يتوضأ ، فقلت له صليت و لم تتوضأ وقد نسمت ؟ فقال: انما الوضوء على من نام مضطجعاً . زاد عثمان و هناد. فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله . (ابوداود نبر۲۰۲)(۲) و عن على ابن طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله عنه الله المعينان فمن نام فليتوضا. (ابوداود، باب في الوضوء من النوم، ص٢٠٣، نبر٣٠ (٣) قال رسول الله على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. (ترندى شريف، باب الوضوء من النوم، ص٢٠٩، نبر ٢٠٠) ان احاديث معمل مواكد گهرى نيندسون سے وضوئوٹ گار بكى نيند بوتو وضوئيس لو ل گار (٣) اس كى دليل يحديث ہے۔ عن انس قال كان اصحاب رسول الله عَلَيْكُ ينتظرون العشاء الآخرة حتى الوضوء من النوم، ص٣٩، نبر٢٠٠ رته كي شيخ بيشے ياركوع يا تجدے ميں سوجات جس ميں گهرى نيندئيس بوتى تو باب الوضوء من النوم، ص٣٩، نيندئيس بوتى تو باب الوضوء من النوم، ص٣١، نبر٢٥) اس سے معلوم ہواكہ بيشے بيشے ياركوع يا تجدے ميں سوجات جس ميں گهرى نيندئيس بوتى تو باب الوضوء من النوم، ص٢١، نبر٢٥) اس سے معلوم ہواكہ بيشے بيشے ياركوع يا تجدے ميں سوجات جس ميں گهرى نيندئيس بوتى تو وضوئيس لوٹے گا۔

ترجمه :(۱۴۱) [2] اورجا گئے سے پہلے مقعدا ٹھ جائے، چاہے وہ زمین پر نہ گرے۔ ظاہری روایت یہی ہے۔ تشریع : آدمی بیٹھے بیٹھاتی گہری نیند میں سویا کہ اس کا مقعد زمین سے اٹھ گیا، چاہے وہ زمین پر نہ گراہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ظاہر روایت یہی ہے۔

وجه : اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلَیْتُ لا یجب الوضوء علی من نام جالساً او قائما ً او ساجداحتی یضع جنبه فانه اذا وضع جنبه استرخت مفاصله ، (سنن بی تحقی ، باب ماورد فی نوم الساجد، ج اول ، ص ۱۹۳۸، نمبر ۵۹۸) اس حدیث میں ہے کہ پہلوز مین سے اٹھ گیا ہوتو اس کی رکیس ڈھیلی ہو گئیں اس لئے وضو تو شائے گا۔

ا فعت : مقعد: قعد ہے مشتق ہے، جس عضور یآ دمی بیٹھتا ہے اس کومقعد کہتے ہیں۔ انتباہ: جا گنا، بیدار ہونا۔

(٣٢) ا [الف]) واغماء وجنون وسُكر (٣٢) ا [ب]) قهقهة بالغ يقظان في صلوة ذات ركوع وسجود

ترجمه : (۱۳۲ [الف]) [٨] اوربه وشي -[٩] اورجنون -[١٠] اورسكر (نشه)

تشریح : بیتنوں مسکے [بہوش ہونا، مجنون ہونا، نشہ میں مست ہونا ]اس اصول پر ہیں کہ آدمی کی عقل ختم ہوجائے تو اس کو پیۃ نہیں چلتا ہے کہ ہوانکلی یانہیں نکلی اس لئے ان اسباب کو ہوا نکلنے کے درجے میں رکھکر وضوٹو ٹنے کا حکم لگادیا جاتا ہے۔

ترجمه : (۱۳۲ ب] [۱۱] اورركوع وتجده والى نماز مين بيدار بالغ كاقبقهد بنها، اگرچه وه ال قبقهه يخروج من الصلوة كاقصد كري.

تشریح : رکوع سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسا تو وضوٹوٹے گا۔متن میں تین قید ہیں [۱] رکوع سجدہ والی نماز ہو۔اگر نماز جنازہ میں قہقہ مار کر ہنسا تو وضوئییں ٹوٹے گا،اس کئے کہ اس میں رکوع سجدہ نہیں ہیں۔[۲] آ دمی بالغ ہو، بچے قہقہ مار کر ہنسے تو اس کا وضوئہیں ٹوٹے گا۔ ایم سکلہ خلاف قیاس ہے کیونکہ اس میں جسم وضوئہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسکلہ خلاف قیاس ہے کیونکہ اس میں جسم سے کوئی خیاست نہیں نکلی ہے،اس کئے حدیث کے اعتبار سے تین قید ہوگی تو وضوٹوٹے گا ور نہیں۔

وجه : (۱) حدیث بیرے عن ابی العالیة ، و انس بن مالک : ان اعمی تر دی فی بئر فضحک ناس خلف رسول الله عَلَیْ فی مرسول الله من ضحک أن یعید الوضوء ، و الصلاة \_ (دارقطنی ، باب احادیث القصاحة فی الصلاة وعللها ، ح اول ، ص ۲۲۱ ، نمبر ۵۹۳ مرسن بیهی ، باب ترک الوضوء من القهقهة فی الصلوة ، ح اول ، ص ۲۲۲ ، نمبر ۲۷۵ ) اس حدیث سے ثابت ہوا که زور سے بننے سے نماز تو لو لے گی ہی کیکن وضو بھی لوٹ جائے گا۔

ولو تعمّد الخروج بها من الصلوة (٣٣ ) ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل.

لغت : ولوتعمد الخروج بھامن الصلوة: منتے کا مقصد نماز سے نکلنا ہوتو اس منتے سے نماز سے نکل جائے گا، کیکن وضو بھی ٹوٹے گا۔ ترجمه : (۱۴۳) [۱۲] اور بغیر کسی حائل کے کھڑے ہوئے ذکر کا شرمگاہ سے چھونا۔

تشریح: یہاں تین باتیں ہیں[ا] مردکاعضوتاس کھڑاہے[۲] مرداورعورت کےعضوفاص کےدرمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے ۔ [۳] مرداس طرح شرمگاہ ہے کہ اگلا مرحلہ جماع کا ہے، الیی صورت میں عام طور پر جب مردکاعضوسکڑتا ہے تواس سے مذی خارج ہوجاتی ہے، اس لئے ایبا کرنے کوہی مذی نکلنے کے درج میں رکھ کرعضوتو ڈنے کا حکم لگا دیا گیا، جس طرح گہری نیندکوہوا نکلنے کے درج میں رکھ دی گئی۔

وجه : (۱) اس الرميس ہے۔ ان ابن مسعود قال : يتوضا الرجل من المباشرة ، و من اللمس بيده ، و من اللمس بيده ، و من الله القبلة اذا قبل امراته و كان يقول في هذه الآية ﴿ او لامستم النساء ﴾ \_ (آيت ٢٣ ، سورة النساء ٣) قال هو المغمز \_ (مصنف عبدالرزاق ، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة ، ج اول ، صااء بمبر ١٩٩٨) اس قول صحابی میں ہے کہ مباشرت سے وضووا جب ہے (۲) عن ابنی هريوة قال قال رسول الله عَلَيْتُ من افضى بيده الى فوجه ليس دو نها حباب فقد و جب عليه وضوء الصلاة . (سنن يَهِ قَل ، باب ترك الوضوء من سالفرج بنظم الكف ، ج اول ، صاا ٢٠ ، نمبر ١٩٢١) اس حدیث میں ہے کہ بغیر جاب کفر ج چويا تو وضووا جب ہے ۔ (٣) عن ابراهيم قال اذا قبل الرجل بشهوة او لمس بشهوة و فعليه الوضوء \_ (مصنف عبدالرزاق ، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة ، ج اول ، ص ١٠٠١ ، نمبر ١٩٥١) اس مدیث میں ہے کہ عورت کو بوسہ لینے کے بعدوضو کر ہے ۔ (٣) دوسر حضرات تو صرف من ذکر ہے بھی وضوا ازم کرتے ہیں ، اور يہال من ذکر ہوگا اس لئے بھی وضووا جب ہونا چا ہے ۔ حدیث ہیں ہے دعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله علیہ الوضوء من من الذکر ، ص ۲۸ ، نمبر ۱۸۵۰ / ابن ماجهشر ایف ، باب الوضوء من من الذکر ، ص ۲۸ ، نمبر ۱۸۵۰ / ابوداود شریف ، باب الوضوء من من الذکر ، ص ۱۸۵ ، نمبر ۱۸۵ / اس حدیث میں ہے کہ من ذکر سے وضو ہے ۔

**لغت** : مس: چھونا، رگڑنا فرج: عورت کی شرمگاہ منتصب: ایستادہ، کھڑا۔ حائل: درمیان کا پردہ۔

#### فصل: (عشرة اشياء لا ينقض الوضوء)

(۱۳۴) ظهور دم لم يسل عن محله (۲۳۵) وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدني الذي

# ﴿ فَصَلَّ: جَوجِيزِينِ وَضُونَهِينَ تَورُّتُينَ ﴾

٠١ - چيزيں ناقض وضونہيں ہيں:

ا:....ايسے خون كا ظاہر مونا جوايني جگه سے نه بها مو۔

۲:.....اور بلاخون بهج گوشت کا گرجانا، جیسے رشتہ یا تاروکا گرجانا۔

۳:.....اورزخم اور کان اورناک سے کیڑے کا نکلنا۔

۳:.....اورذ کر کا حچونا<sub>-</sub>

۵:....اورغورت كاحچونا\_

۲:.....اور بلامنه کھرے ہوئے تے کرنا۔

٤:....اوربلغم كى قے ،اگر چەز ياده ہو۔

٨:.....اورسونے والے كااتنا جھك جانا كهاس كى مقعد كاز مين سے زائل ہوجانے كااحتمال ہوجائے۔

9:.....اورز مین پرمقعد کوٹھیرا کرسونا۔

۱:....اورنمازی کاسونااگرچه حالت رکوع اور جودعلی طریقه مسنون مو و الله الموفق ...

ترجمه : (۱۲۴) دس چيزين ناقض وضونين بين: [۱] ايسے خون كاظا بر مونا جوائي جگه سے نه بها مو

تشریح : اوپرآیا کہ جوخون بہا ہووہ ناقض وضو ہے اس لئے جو بہانہ ہواس کو دم مسفوح نہیں کہتے ، یہ خون کا بہنا نہیں ہے، بلکہ خون کا ظہور ہے اس لئے اس سے وضونہیں ٹوٹے گا۔

وجه: (ا)عن ابسى هريرة عن النبى عَلَيْ قال ؛ ليس فى القطرة و القطرتين من الدم وضوء الا ان يكون دماً سائلاً (دارقطنى، باب فى الوضوء من البرن، جاول، ص١٦٣، نبر٧٤) اس مديث ميں ہے كه بهتا بواخون نه بوتو وضون بيں الله فليتو ضا ، و ان ظهر و بوتو وضون بيں الله فليتو ضا ، و ان ظهر و لم يسل فلا وضوء عليه (مصنف عبد الرزاق، باب الوضوء من الدم، جاول، ص١١، نبر ٥٣٥) اس اثر معلوم بواكه به كاتو وضولو له كاور نبيس -

ترجمه : (۱۲۵) [۲] اور بلاخون به گوشت كا گرجانا، جيسے عرق مدنی جسكورشته كهتے ميں۔

# يقال له رشته (۲۸۱) وخروج دودة من جرح واذن وانف (۲۸۱) ومسُّ ذكر و مسّ امرأة

تشریح: بہتا ہوا خون ناقض وضو ہے، اس لئے اگرخون بہے بغیر گوشت کا ٹلڑا کٹ کر گرجائے تو اس سے وضونہیں ٹوٹے گا۔ جیسے عرق مدنی ، ایک بیاری ہے، جسکو فارس میں رشتہ، کہتے ہیں، اس میں گوشت کا ٹلڑا کٹ کر گرتا ہے، اور خون نہیں بہتا، اس لئے اس سے وضونہیں ٹوٹے گا۔

قرجمه : (۱۴۲) [۳] اورزخم اوركان اورناك سے كيڑے كا تكانا۔

تشریح: یخانه اور پیشاب کراست سے کیڑا نکلے تواس سے وضوٹوٹ جائے گا، کیونکہ تھوڑی سے چیز بھی وہاں سے نکلے تو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ سے آمثلاز تم سے یا کان ناک سے آگیڑا نکلے تواس پر تھوڑا ساخون یا ناپا کی ہے، جودم مسفو ہنہیں ہے اس لئے اس سے وضوئییں ٹوٹے گا، چیسے گوشت بغیر خون کے کٹ کر گر ہے تواس سے وضوئییں ٹوٹا ہے۔

وجعہ: (۱) و قبال طاؤس، و محمد ابن علی و عطاء و اہل الحجاز لیس فی الدم و ضوء، و عصر ابن عمر بشرة فخر ج منها الدم و لم یتو ضا ۔ (بخاری شریف، باب من لم پر الوضوء الامن المخر جین من القبل والد بر، س ۱۳۵، نمبر کا کا اس قول تا بھی میں ہے کہ خون نکلنے میں وضوئییں ہے، جس کا مطلب بیلیا جاسکتا ہے کہ سیلین کے علاوہ سے ہواور دم مسفو ح نہ ہوتو وضوئییں ہے۔ (۲) قال لی عطاء تو ضا من کل دم خر ج فسال ، قیح او دمل او نفطة یسیرة اذا خر ج فسال ہوتو وضوئییں ہے۔ (۲) قال لی عطاء تو ضا من کل دم خر ج فسال ، قیح او دمل او نفطة یسیرة اذا خر ج فسال فیلہ الوضوء قال و ان نزعت سنا فسال منها دم فتو ضا ۔ (مصنف عبدالرزاتی، باب الوضوء من الدم، جاس لئے اس سے وضو غید الوضوء قال و ان نزعت سنا فسال منها دم فتو ضا ۔ (مصنف عبدالرزاتی، باب الوضوء من الدم، جاس لئے اس سے وضو غیر الرئاتی، باب الوضوء کی کہ خون بہت وضوٹوٹے گا ور نہیں ، اور یہال کیڑ ہے پر بہتا ہوا خون نہیں ہے اس لئے اس سے وضو خبیر الوٹے گا۔

ترجمه : (۱۴۷) [۴] اورذ كركا جيونا \_[۵] اورغورت كا حيونا \_

تشریح : اصول میہ کہ جسم سے نجاست نکلنے سے وضوٹو ٹنا ہے ذکر کے چھونے سے عورت کے چھونے سے ندی وغیرہ کوئی نجاست نہیں نکلی تو وضوئہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے حضرات کا مسلک میہ ہے کہ ذکر چھونے سے ،اورعورت کو چھونے سے وضوٹوٹے گا، حنفیہ کا مسلک میز ہیں ہے۔

وجه : (۱) عن قيس بن طلق عن ابيه قال قدمنا على نبى الله عَلَيْنِهُ فجاء رجل كانه بدوى فقال يا نبى الله! ما توى مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ، فقال هل هو الا مضغة منه او بضعة منه \_(ابوداودشريف، بابالرنصة في ذاك ، ١٩٠٠ نبر ١٨٨ / ١١ من ما ته كمس ذكر سے وضو في ذاك ، ١٩٠٠ نبر ١٨٨ / ١١ من ماجة شريف، باب الرخصة في ذاك ، ١٩٠٠ نبر ١٩٨ ) اس حديث ميں ہے كمس ذكر سے وضو لازمنهيں ہوتا \_(١) عن عائشة ان النبى عَلَيْنِهُ قبلها و لم يتوضأ \_(ابوداودشريف، باب الوضوء من القبلة ، ١٩٠٣ ، نبر ١٩٠٣ منهم

#### (۱۳۸) وقي علا يمل الفم (۱۳۹) وقي عبلغم ولو كثيرا (۵۰) وتمايل نائم احتمال زوال

۸ کاراین ماجة شریف، باب الوضوء من القبلة ، ص ا که نمبر ۲۰۵ ) اس حدیث میں ہے کہ بوسہ دینے سے وضولا زم نہیں ہوتا۔

ترجمه : (۱۴۸) [۲] اورمنه جرسے كم قے كرنا۔

تشریح: منه هركرتے موتواويرگزراكه وضولوٹے گا،اورمنه هركرنه بوتو وضونہيں لوٹے گا۔

وجه : عن حماد فی القلس اذا کان یسیرا فلیس فیه و ضوء ، و اذا کان کثیرا ففیه الوضوء (مصنف ابن ابن شیبة ، ۲۹۹ من کان بری فی القلس وضوء ، ح اول ، ص ۴۵ ، نمبر ۲۸۲ مصنف عبدالرزاق ، باب الوضوء من القی ء والقلس ، ح اول ، ص ۴۵ ، نمبر ۵۱۸ ) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ قے منہ بھر سے کم ہوتو وضونہیں ٹوٹے گا۔

ترجمه : (۱۴۹) [2] اوربغم کی قے ،اگر چزیاده ،و

تشریح: کھانے کی قے منہ بھر کر ہوتو وضوائو ہ جائے گا ایکن بلغم کی قے منہ بھر کر ہوتو وضونہیں اُو لے گا۔

**وجه** : (۱) کھانے میں پیٹ کی نجاست گی ہوتی ہے، کین بلغم چکنا ہوتا ہے اور عمو ماسر میں ہوتا ہے یاحلق میں ہے جہاں نجاست نہیں ہے اس کے بلغم کی قے منہ بھر کر ہوتواس سے وضونہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں نجاست نہیں ہے۔ (۲) اس قول صحابی میں اس کا شہوت ہے۔ قلت لعطاء ....قال لعمری! انی لانتخم شیئا کثیرا ثم یأتی الشیء من حلقی و من الرأس فلیس فیص خوالک وضوء الا ما خرج من جو فک من معدتک ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الوضوء من التی عواقی موتو وضونہیں ہے۔ میں ہے کہ بلغم ہوتو وضونہیں ہے۔

قرجمه : (۱۵٠) [٨] سونے والا اتنا بلنے لگا كه اس كى مقعد زائل ہونے كا احتمال ہو۔

تشریح: آگے کے نتیوں مسکوں میں اصول یہ ہے کہ اتنی گہری نیندہوکہ عقل زائل ہوگئ ہوتو وضوٹوٹ جائے گا، اور ہلکی نیند ہوکہ ابھی عقل زائل نہیں ہوئی ہے تو اس سے وضونہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ عقل زائل ہونے کے بعد ہی تمام اعضاء ڈھیلے ہوجاتے ہیں، اور آدمی کو پیتے نہیں چاتا کہ ہوانگل ہے یا نہیں اس لئے گہری نیند کے سونے کو ہی ہوا نکلنے کے درجے میں رکھ کر وضوٹوٹے کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ آگے کے نتیوں مسکوں میں ابھی گہری نینز نہیں ہے اس لئے [مسکلہ نہر ۸] میں ہے کہ جھوز کا کھانے لگا ہے کین مقعد زمین سے نہیں اٹھی یہاس بات کی دلیل ہے کہ ابھی نیند ہلکی ہے، اس لئے وضوئیں ٹوٹے گا۔ اگر اس بات کا یقین ہوجائے کہ مقعد زمین سے اٹھی چکی ہے تو وضوٹوٹ جائے گا

وجه : (۱) قال رسول الله عَلَيْ ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله. (ترندى شريف، باب الوضوء من النوم، ص ٢٠٠ ، نمبر ٢٧) اس حديث معلوم ، واكه گهرى نيز سونے معوور قُلْ

مقعدته (۱۵۱) و نوم متمكن ولو مستندا الى شيء لو ازيل سقط على الظاهر فيهما (۱۵۲) ونوم مصل ولو راكعا او ساجدا على جهة السنة والله الموفق.

ترجمه : (۱۵۱) [9] اورزمین پرمقعدکوٹھیراکرسونا، جاہے کسی چیز پرٹیک لگاکراس طرح سویا ہوکہ اگراس کو ہٹادیا جائے تو آدمی گرجائے۔دونوں مسکوں میں ظاہر مذہب یہی ہے۔

تشریح: آدمی کسی چزیراس طرح ٹیک لگا کرسویا ہے کہ اگراس کو ہٹادی جائے تو آدمی گرجائے گا، کیکن پھر بھی نینداتی ہی آئی ہے کہ انجم سے کہ انجمی تک مقعد نمین سے تکی ہوئی ہے وہاں سے اٹھی نہیں ہے، اس لئے ظاہر فد جب یہی ہے کہ وضونہیں ٹوٹے گا، کیونکہ مقعد زمین سے تکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ ابھی تک نیند گہری نہیں ہے، جس سے تمام اعضاء ڈھیلے ہوجا کیں۔

ترجمه : (۱۵۲) [۱۰] اورنمازی کاسونا، چاہے رکوع، یا سجدے کی حالت میں سنت کے موافق ہو۔ واللہ الموفق۔

تشریح: نمازی رکوع سجدے، قیام،اورتشہد کی حالت میں سنت کے موافق سور ہاہے تو وہ ابھی زمین پرنہیں گراہے، جس کا مطلب ہے کہ اعضاء ابھی ڈھیلے نہیں ہوئے ہیں اس لئے وضونہیں ٹوٹے گا۔

وجه: (۱) عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْكِ كان يسجد و ينام و ينفخ ثم يقوم فيصلى و لا يتوضأ ، فقلت له صليت و لم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال: انما الوضوء على من نام مضطجعاً . زاد عثمان و هناد . فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله (ابوداؤد، باب في الوضوء من النوم، ص ٣٩، نمبر٢٠٢) اس مديث مي مي كه حضور تجدكي حالت مين موتيكن وضونيين كرتي كيونكه گرى نين نبين هي -

اصول : زیلان عقل سے وضوٹو ٹا ہے۔ورنہیں۔

الغت : مقعد: قعد سے مشتق ہے، جس پر بیٹھتے ہیں، مراد ہے سرین۔ متمکن: تمکن سے مشتق ہے، زمین پر ٹکا ہوا۔ متندا: سند سے مشتق ہے، ٹیک لگایا ہوا۔ مصل: نماز پڑھنے والا۔ جھة السنة: سنت کے طریقے پر۔

## ﴿ فصل : (ما يوجب الاغتسال ﴾

(يفترض الغسل بواحد من سبعة اشياء.) (١٥٣) خروج المنى الى ظاهر الجسد اذا انفصل عن

# ﴿ فصل: موجب عسل کے بیان میں ﴾

﴿ ٤ - اسباب عنسل ايك نظر ميں ﴾

سات چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے عسل فرض ہوتا ہے:

ا:.....منى كابلا جماع بشهوت ايني اصل جگه سے جدا هو كر ظاہر بدن تك نكل آنا۔

۲: ....زندہ آدمی کے احدالسبیلین میں حشفہ اوراس کے مقطوع کے لئے بقدراس کے پوشیدہ ہوجانا۔

۳:.....میت اور چوپایہ سے وطی کرنے سے انزال ہوجانا۔

٣: .... سونے كے بعدر قتى يانى كاياياجاناجب قبل سونے كاس كاذكرمنتشر نه ہو۔

۵:....نشاور بے ہوشی سے ہشیار ہونے کے بعدرتری موجود ہونا جب اس کے منی ہونے کاظن غالب ہو۔

۲:....۲

ے:....اورنفاس کے بعد،اوراضح روایت میں اگر چہ بیاشیاء قبل اسلام کے ہواور میت کونسل دینا فرض کفا بیہ۔

\*\*\*

ترجمه : (۱۵۳)سات اشیاء میں سے کسی ایک چیز سے خسل فرض ہوتا ہے:[۱] ظاہری جسم تک منی کا نکلنا جبکہ بغیر جماع کے شہوت کے ساتھ اپنی گھہراو کی جگہ سے جدا ہوئی ہو۔

تشریح: یہاں تین قیدیں ہیں[ا] ایک تو یہ کہ ظاہری جسم تک منی آئی ہو۔ منی شہوت کے ساتھ نگلتی ہوئی محسوس ہوئی لیکن ظاہری جسم تک نہیں آئی تو غسل واجب ہوگا، اور منی با ہر آئی ہوتو غسل واجب ہوگا، اور منی با ہر آئی ہوتو غسل واجب ہوگا، اور منی با ہر آئی ہوتو غسل واجب ہوگا، اور منی با ہر آئی ہوتو غسل واجب ہے نہیں ہوگا ۔ [۲] دوسری قید بغیر جماع ، کی ہے، اس لئے کہ جماع کیا ہوتو منی نہ بھی نظے جب بھی حفیہ کے یہاں غسل واجب ہے ۔ [۳] تیسری قید ہے کہ منی کی گھر نے کی جگہ سے جدا ہوتے وقت شہوت ہوئی ہو، اس لئے اگر کسی بیاری کی وجہ سے منی نگلی، اور جگہ سے جدا ہوتے وقت شہوت ہوئی ہو، اس لئے اگر کسی بیاری کی وجہ سے منی نگلی، اور جگہ سے جدا ہوتے وقت شہوت ہوئی ہو، اس لئے اگر کسی بیاری کی وجہ سے منی کی گھر ہے۔ کہ بیس ہوگا ۔

وجه: (۱) وان كنتم جنبا فاطهروا (آيت ٢، سورة المائدة ۵) اس آيت يس م كه جنابت بهوتو طهارت حاصل كروليعن عنسل كرو\_(۲) عورت كوبيم من نكلي بهوتواس يغسل واجب بهوگا، اس كے لئے بيصديث م دين ام سلمة ... فهل على المدرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ نعم اذا رات الماء (يعني المني) ـ (مسلم شريف، باب

#### مقره بشهوة من غير جماع (٩٥٠) وتوارى حشفة وقدرها من مقطوعها في احد سبيلي آدمي حيّ

وجوب الغسل علی المرأة بخ وج المنی منصاص ۱۲۵ نبر ۱۲۵ کا اس حدیث میں ہے کہ عورت کومنی نکلی ہوتو عسل واجب ہے ۔ (۳) شہوت کے ساتھ منی نکلی ہوتب واجب ہوگا اس کے لئے بیعد بیث ہے۔ عن علی رضی الله عنه قال له رسول الله علی من شخص اذا رأیت المدی فاغسل ذکوک و تو ضأ و ضو ئک للصلوة فاذا فضخت الماء فاغتسل. (ابو داو در نیف، باب فی المذی ساسم، نمبر ۲۰۱۱) (۴) منداحم میں یوں عبارت ہے۔ اذا حذفت فاغتسل من المجنابة واذا لم تکن حاذفا فلا تغتسل (منداحم علی بن ابی طالب، جاول سسم ۱۵ انبر ۱۸۲۵) حذفت اور فضخت کا ترجمہ ہے کہ منی کودکر نظاتو عسل کرو۔ اور بیشہوت کے ساتھ نگلے میں ہوتا ہے (۵) ندی اور ودی بھی منی کا ایک حصہ ہے لیکن کودکر نہیں نکتی اس لئے ان میں علی ادر نمیں ہے۔ اس طرح نکلے وقت ندلذت ہواور نہ کو دنا ہواورودی کی میں شمل لازم نہیں ہے۔ اس طرح نکلے وقت ندلذت ہواور نہ کو دنا ہواورودی کی طرح نکلے وقت ندلذت ہواور نہ کو دنا ہواورودی کی منی منی کی خصوصیت ندر ہی اس لئے اس سے شل واجب نہ ہوگا۔ (۲) منی با ہم آ کے تب غسل فرض ہوگا ، اندرر ہے تو عسل فرض نہیں ہوگا ، اس کے لئے بیا ثر ہے۔ قلت لعطاء : الوجل یہ حتلہ فیدرک ذکرہ قبل ان تخرج ، اندرر ہے تو عسل فرض نہیں ہوگا ، اس کو ل تا بعی میں ہے کہ نی نہ نکلے وقت سے فلا غسل علیه ۔ (مصنف عبدالرزات ، اللہ منے میں ہوگا۔ اس می میں ہوگا۔ نظمیل واجب نہیں۔

لغت : مقرة:قريم شتق ہے منی تھر نے کی جگه۔

ترجمه : (۱۵۴) [۲] زندہ آدمی کے پیٹاب، یا پیخانہ کے راستے میں حثقہ جیب جائے، اور جسکا حثقہ کٹ گیا ہوتواس کی مقدار جیب جائے [توعنسل واجب ہوگا]

تشریع: زنده آدی کے پیخانہ یا شرمگاہ میں مردکا حقد جھپ جائے، اورا گراس آدی کا حشفہ کٹا ہوا ہوتو حشفہ کی مقدار ذکر اندر
گس جائے تو جاہم منی کا انزال نہ ہوا ہوت بھی حفیہ کے نزد یک غسل فرض ہے۔ پیخانہ کے راستے میں چاروں طرف رگوں کی
رنگ ہوتی ہے، اس رنگ کے اندر پوری سپاری جھپ جائے تو غسل واجب ہوگا۔ اس طرح عورت کی شرمگاہ میں جہاں عورت کا خشنہ
کیاجا تا ہے وہاں رگوں کی رنگ ہوتی ہے اس رنگ کے اندر سپاری جھپ جائے تو غسل فرض ہوگا چاہے انزال نہ ہوا ہو
یہاں تین قیدیں ہیں [۱] زندہ آدی کے پیخانہ کے راستے میں یا عورت کی شرمگاہ میں حشفہ گس کر جھپ جائے تب غسل واجب ہوگا،
اس لئے اگر مردہ آدمی کے پیخانہ یا پیشاب کے راستے میں حشفہ گس جائے تو انزال کے بغیر غسل فرض نہیں ہوگا۔ [۲] پیخانہ اور
پیشاب کے راستے میں گھسے تو فرض ہوگا ، سی اور مقام میں گسے تو انزال کے بغیر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اس اگر اور حشفہ گسے، پس اگر
پیشاب کے راستے میں گھسے تو فرض ہوگا ، سی اور مقام میں گسے تو انزال کے بغیر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اس اگر اور خشفہ گسے، پس اگر

(۵۵) وانزال المنى بوطئ ميتة او بهيمة (۵۲) ووجود ماء رقيق بعد النوم اذا لم يكن ذكره

وجه : (١) عن عائشة عن قال رسول الله عَلَيْكُ اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب السغسل . (مسلمشريف باب بيان ان الجماع الخ بص ١٥٦، نمبر ٨٥/٣٢٩ مر٨٥/ ابودا ؤد، باب في الا كسال بص ٣١ ، نمبر ٢١٦) اس حدیث میں ہے کہ عورت کے ختنے کی جگه مرد کے ختنے کی جگہ سے ال جائے ، یعنی سیاری حجیب جائے تو عنسل فرض ہوجائے گا۔ عا بازال موامویانه موامور (۲) ان ابسی بن کعب اخبره ان رسول الله عاصله انما جعل ذلک رخصة فی اول الإسلام لقلة الثياب ثيم امر بالغسل و نهي عن ذلك (ابوداؤد، باب في الاكسال، ص ٢١٣، نمبر٢١٣) اس حديث سيمعلوم ہوا کہ صرف حثفہ غائب ہونے سے خسل واجب ہوگا جا ہے انزال نہ ہوا ہو۔ (۳) دبر میں بھی لذت کامل ہوتی ہے اس لئے اس میں بھی حثق غائب ہونے یونسل لازم ہوگا۔اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔عن ابن عباس قبال قال رسول الله علیہ من وجدت موه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به \_ (ابوداودشريف،باب فين عمل عمل قوم لوط، ص ۲۲۹، نمبر ۲۲۲ میں دیر میں کرنے والے کو بھی قتل کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی لذت کا ملہ ہوتی ہے۔ الغت : توری: حیوب جائے۔ حشفہ: عضو تناسل کی سیاری کو حشفہ کہتے ہیں، جہاں سے چمڑی کاٹ کرختنہ کرتے ہیں۔

ترجمه : (۱۵۵) [۳] ميت اور چويايي سے وطى كرنے سے انزال ہوجانا۔

تشريح : ميت كوياچويائ كولذت نہيں ہے،اس كئے صرف ايك جانب لذت ہوئى اس كئے لذت كا ملنہيں ہوئى،اس كئے ا نے قبل یا دبر میں وطی کرنے سے جب تک انزال نہ ہوئسل واجب نہیں ہوگا۔

وجه : عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة في غير فرجها قال : ان هي انزلت اغتسلت و ان هي لم تنزل توضأت و غسلت ما اصاب من جسدها من ماء الرجل \_ (مصنف ابن الى هية ، ٩٠ في الرجل يجامع امرأته دون الفرج، ج اول ،ص ۸۹، نمبر ۹۹۲ رمصنف عبدالرزاق ، باب الرجل يصيب امرأته في غير الفرج ، ج اول ،ص ۱۹۲، نمبر ۹۷) اس قول تابعی میں ہے کہ فرج کےعلاوہ میں وطی کرے توانزال ہوگا توغنسل واجب ہوگا اورانزال نہ ہوتوغنسل واجب نہیں ہے،اور یہاں فرج کےعلاوہ میں وطی ہےاس لئے انزال کے بغیر شسل واجب نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۱۵۲) [۴] سونے سے بیدار ہونے کے بعد بتلا یانی پایا گیا ہو جبکہ سونے سے پہلے ذکر منتشر نہ ہو۔[توغسل واجب ہوگا آ

تشريح: سونے كے بعدجسم يا پيجامے راس طرح كايانى يايا گياجس كمان غالب موتا ہے كہ بيا حتلام كى منى ہے تو عسل واجب ہوگا کیونکہ انزال ہوگیا لیکن اگرسونے سے پہلے ذکرمنتشر ہوتواس بات کااحتمال ہے کہ ذکرسکڑنے کی وجہ سے مذی نکلی ،اس

## منتشرا قبل النوم (۵۷) و وجود بلل ظنّه منيا بعد افاقته من سكر واغماء (۵۸) و بحيض ونفاس

لئے غسل واجب نہیں ہوگا،کین سونے سے پہلے ذکر کے منتشر ہونیکے باوجودیہ یقین ہوجائے کہ بیمنی کا پانی ہے تو غسل واجب ہوگا کیونکہ یقین سے معلوم ہو گیا کہ انزال ہواہے۔

وجه: عن عائشة قالت سئل النبى عَلَيْكُ عن الرجل يجدالبلل و لا يذكر احتلاما ؟ قال: يغتسل ، و عن الرجل يرى انه قد احتلم و لم يجد بللاً ؟ قال لا غسل عليه (تر فدى شريف، باب ماجاء فيمن يستيقظ وبرى بلاً ولا يذكر احتلاما من منه بنبر ١١١٠/ ابوداو دشريف، باب في الرجل يجد البلة في منامه من ٢٣٨ ، نبر ٢٣٦) اس حديث مي يحكم ني نكن كاليتين بوتو عنسل واجب بوگا، اور شك بوتو عنسل فرض نهيل بوگا۔

ترجمه: (۱۵۷) [۵] نشهاور بهوشی سے ہوش میں آنے کے بعد تری موجود ہونا جب اس کے منی ہونے کاظن غالب ہو۔ تشریح: نشهاور بیہوشی نیند کی طرح ہے، کیونکہ ان میں بھی عقل ماؤف ہوتی ہے، اس لئے نشہ سے یا بیہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد جسم یا کپڑے پرتری دیکھی اور گمان غالب ہے کہ یہ نی نکلی ہے تو اس سے خسل واجب ہوگا، کیونکہ آدمی جنبی ہوگیا۔

ترجمه : (۱۵۸) [۲] حض - [2] نفاس كے بعد، اور شيخ روايت يہ ہے كہ يہ چيزيں اسلام لانے سے پہلے حاصل ہوئی ہو [ تب بھی عنسل لازم ہوگا]

تشریح: حیض اور نفاس ختم ہونے کے بعد شل لازم ہوگا۔ اگر حیض ، اور نفاس اسلام لانے سے پہلے آئے ہوں اور ابھی غسل بھی نہیں کیا ہے کہ مسلمان ہوگئ تب بھی غسل لازم ہوگا ، کیونکہ غسل کا سبب یا یا گیا۔

قرجمه : (۱۵۹) اورميت كونسل دينافرض كفاييب.

ولو حصلت الاشياء المذكورة قبل الاسلام في الاصح (٩٥١) ويفترض تغسيل الميت كفاية.

#### «فصل : (عشرة اشياء لا يغتسل منها»

تشویح : عنسل فرض کفایہ ہے یعنی کچھاوگ عنسل دے دیتوسب کی جانب سے ادا ہوجائے گا۔ اور یہ چونکہ فرض عین نہیں ہے اس لئےمصنف نےاس کونہیں گنا۔

وجه : (١) اس مديث مي بي عدين ام عطية الانصارية "قالت دخل علينا رسول الله عَلَيْكَ حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذالك ان رأيتن ذالك بماء و سدر و اجعلن في الآخرة كافورا ـ ( بخاری شریف ، باب تخسل المیت و وضوهٔ بالماء والسد ر،ص ا ۲۰،نمبر۱۲۵۳رمسلم شریف ، باب فی غسل المیت ،ص ۷۷۷،نمبر ۲۱۸۸۹۳۹) اس حدیث میں ہے کہ میت کونسل دے ، اور دوسری عورت نے نسل دیا تو حضور کی جانب سے ادا ہو گیا، بہ فرض کفابہ ہونے کی دلیل ہے۔

# ﴿ فَصَلَّ: دِس چِز ون سِيغُسل نہيں کيا جا تا ﴾

﴿ ١٠ حِيزِ ون سِيحُسلِ واجبُ نهين ہوتا، ايک نظر ميں ﴾

ا:..... ندى ـ

۲:....ورکی۔

س:....احتلام بغیرتری کے۔

،....اورضیح مذہب میں بچہ پیداہونااس کے بعد بغیرخون دیکھے۔

۵:.....اورا لسے کیڑے سے دخول کرنا جو وجو دلذت سے مانع ہو۔

انگل وغیره کا احدالسبیلین میں داخل کرنا۔

۸:.... چوبايه

9:.....یامیت سے بلاانزال وطی کرنا۔

ا: ..... باکرہ سے اس طرح بلاا نزال جماع کرے کہ اس کی بکارت زائل نہ ہو۔

\*\*\*

## (۲۲۱). مذى وودى واحتلام بلا بلل(۲۱۱) وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح (۲۲۱)

**اصول**: جماع كامل يايا جائة وغسل لازم موكار

**اصول** : منی نظر تغسل واجب ہوگا۔۔ ینچ کی دسوں صورتوں میں بید ونوں صورتیں نہیں ہیں ،اس کئے غسل فرض نہیں ہوگا۔

قرجمه : (۱۲۰) [ا] نری [۲] ودی [۳] احتلام بغیرتری کے۔

تشریح: ندی،ودی کے نکلنے سے خسل لازم نہیں ہوگا، بلکہ صرف وضولا زم ہوگا ندی اورودی کودھولے اوروضوکرلے۔اسی طرح نیند میں خیال آیا کہ احتلام ہوا ہے، کین کپڑے یا جسم پرتری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نی نہیں نکلی ہے اس کے خسل لازم نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) عن علی قال کنت رجلا مذاء فاموت رجلا ان یسال النبی علیه است المذی و الفوه ان یسال النبی علیه المخانة ابنته فسال فقال توضا و اغسل ذکرک را بخاری شریف، باب خسل المذی و الوضوء منه صهر بنبر ۲۹ / ابوداو دشریف، باب فی المذی می اسم بنبر ۲۰ / اس مدیث میں ہے کہ ذی میں وضو ہے خسل نہیں ہے۔ (۲) ودی سے خسل واجب نہیں ہے صرف وضو واجب ہال کے لئے یقول صحابیہ ہے۔ عن عائشة قالت المنی منه الغسل و المذی و الودی یتوضاً منهما ر مصنف ابن الی شیبة ، باب فی المنی والودی ، ح اول ، ص ۸۸ ، نمبر ۱۹۷۷) اس قول صحابی میں ہے کہ ودی اور ذکی سے وضو ہے۔ (۳) اور احتلام میں منی نگے تب خسل واجب ہے ور نہیں ، اس کے لئے بی صدیث ہے۔ جائت ام سلیم امرا ۔ قابی طلحة الی اور احتلام میں منی نگے تب خسل والمله ؛ ان الله لا یستحی من الحق هل علی المرأة من غسل اذا هی احت المدت ؟ فقال رسول الله علی المرأة بخ وج المنی منها علی المرأة بخ وج المنی منه المنا علی المرأة بخ وج المنی من المنا علی المرأة بخ وج المنی منه المنا علی المرأة بخ وج المنی من المنا علی المرأة بخ و بخالمی من المنا علی المرأة بخ وج المنی من المنا علی المرأة بخ و بخالمی من الحق المنا علی المرأة بخ وج المنی من المنا علی المرأة بخ وج المنی من المنا علی المرأة بخور و بالمنا علی المرأة بخور و بسول الله علی المرأة بخور و بالمنا علی المنا و بالمنا علی المرأة بخور و بالمنا علی و بالمنا علی المنا المنا علی المنا علی المنا المنا علی المنا المنا علی المنا علی المنا

ا خت : مزی:عورت سے ملاعب کرتے وقت عضوتناسل سے جو پانی نکاتا ہے، وہ مذی ہے۔اور پیشاب کرنے کے بعد پتلاسا پانی نکاتا ہے وہ ودی ہے،ان دونوں میں وضو ہے۔احتلام:حلم سے شتق ہے،خواب،سونے میں منی نکل جائے وہ احتلام ہے۔ قند 2000 نامین میں میں میں میں میں ایک ایک فند میں کہ میں کرچنسل مادہ نہیں میں عصیحے نہ میں

ترجمه : (۱۲۱) [۴] بچه پیدا ہونے کے بعد بغیر خون دیکھے ہوئ و عنسل واجب نہیں ہے اصحیح مذہب میں۔ تشریح : بچه پیدا ہوالیکن اس کے بعد قطعا کوئی خون نہیں نکا تو اس عورت پر عسل واجب نہیں ہے، صحیح مذہب یہی ہے۔

ویں ۔ وجه : اس کی وجہ یہ ہے کو نشل واجب ہوتا ہے نفاس کے خون نکلنے سے اور یہاں خون نکلا ہی نہیں اس لئے عسل واجب نہیں ہوگا

قرجمه : (١٦٢) [٥] اورايے كرے سے دخول كرنا جو وجودلذت سے مانع ہو۔

تشریح: اتناموٹا کیڑاہے کہ شرمگاہ کی حرارت اورلذت حاصل نہیں ہوسکتی، عضوتناسل کوایسے کیڑے میں لپیٹ کرشرمگاہ میں

وايلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة (١٢٣) وحقنة (١٢٣) وادخال اصبع ونحوه في احد السبيلين(١٢٥) ووطئ بهيمة او ميتة من غير انزال (٢٢١)واصابة بكر لم تزل بكارتها من غير انزال.

داخل کیا تو صرف حثفہ چھپنے سے خسل واجب نہیں ہوگا جب تک کمنی نہ نکل جائے ، کیونکہ جب شرمگاہ کی لذت حاصل نہیں ہوئی تو گویا کہ شرمگاہ کے علاوہ میں وطی کی ،اس لئے منی نہ نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہی حال موٹے ربر کا ہے۔

ترجمه : (۱۲۳) [۲] حقنه [لگانے سے عسل واجب نہیں ہوگا]

وجه : آنت کی صفائی کے لئے پانی اور دوائی ڈال کر پیخانہ کے راستے سے حقنہ لگاتے ہیں، چونکہ اس میں جماع یامنی کا نگلنانہیں پایا گیااس لئے اس سے خسل واجب نہیں ہوگا۔

**قرجمه** : (۱۲۴) [2] اورانگل وغيره كااحداسبيلين مين داخل كرنا\_

تشریح: پیخانہ کے راستے میں یاعورت کی شرمگاہ میں انگلی داخل کی تواس سے نہ جماع پایا گیااور نہ نمی نکلی اس لئے اس سے بھی عنسل واجب نہیں ہوگا۔

قرجمه : (١٦٥)[٨] چوپايه [٩] ياميت سے بغير انزال كوطى كرنے [سيخسل واجب نہيں ہوگا]

**وجه**: چوپایہ سے وطی کرنے سے، یامیت سے وطی کرنے سے زندہ آدمی کی دبریا قبل میں وطی کرنانہیں پائی گئی اس لئے دونوں طرف سے لذت کا ملہ نہیں پائی گئی، اس لئے صرف حشفہ کے جھپ جانے سے خسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہوجائے۔ دلیل پہلے گزر چکی ہے۔

ترجمه: (١٧١)[١٠] باكره الساسطر حبلاانزال جماع كرے كماس كى بكارت زاكل نہور

تشریح: باکرہ عورت کی شرمگاہ میں ختنہ کے مقام پر پر دہ بکارت ہوتی ہے، پس اگراس طرح اس سے وطی کی کہ پر دہ بکارت رزائل نہیں ہوا ، اور شرمگاہ میں حشفہ غائب نہیں ہوا۔ زائل نہیں ہوا ، اور شرمگاہ میں حشفہ غائب نہیں ہوا۔ اس لئے جب تک کہ انزال نہ ہونسل واجب نہیں ہوگا۔

لغت : ایلاج : ولج سے مشتق ہے۔ داخل کرنا۔ خرقة : کپڑے کا کلڑا۔ حقنه: پیخانه کے راستے میں ڈوائی ڈال کرصاف کرنا۔ اصابة : پنچنا، یہاں مراد ہے، وطی کرنا۔ بکارة: بردہ بکارت۔

# ﴿ فصل : ( يفترض في الاغتسال احد عشر شيئا ﴾

. (۲۲) غسل الفم والانف والبدن مرة

# ﴿ فصل عِنسل میں گیارہ چیزیں فرض ہیں ﴾

﴿ عُسل کے ال فرائض ایک نظر میں ﴾

ا:....کلی کرنا۔

۲:.....ناك میں یا نی ڈالنا۔

٣:....ا يك مرتنه بدن كا دهونا \_

ہم:.....اور داخل قلفہ کا دھونا کہ جس کے کھولنے میں تکلف نہ ہو۔

۵:....اورداخل ناف کادهونا۔

٢:.....اوراس سوراخ كادهونا جوملا ہوانہ ہو۔

ے:.....اور مطلقا مرد کے گوندھے ہوئے بالوں کا دھونا عورتوں کے گوندھے ہوئے بالوں کونہیں جب اس کی جڑ میں بانی پہنچ

حائے۔

۸:....اور ڈاڑھی کی کھال۔

9:....اورمونچه کی کھال۔

٠١:....اورابروكي كھال ـ

اا:....اورفرج خارج كادهونا\_

ترجمه : (١٦٧) عسل مين گياره چيزين فرض بين -[١] كلي كرنا، [٢] ناك مين پاني دُالنا-[٣] ايك مرتبه بور بين كا

**تشہریج** : تخسل میں گیارہ چیزیں فرض ہیں انکی اصل بنیادیہ ہے کہ آیت میں ہے کہ خوب خوب دھؤ و،اس لئے بدن کے ہر ہر مقام پریانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منداور ناک کوشسل کے اندرجسم کے باہر کا حصہ قرار دیا ،اور کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا فرض قرار دیا۔،اسی طرح قلفہ،اورفرج خارج،اور بال کی جڑ،ان تمام جگہوں پریانی پہنچانا ضروری ہے،حدیث کی بناپرصرف عورت کے جوڑے میں پانی پہنچا ناضروری نہیں ہے۔ تا کہ ہیں ایک بال کے برابر بھی خشک نہرہ جائے۔

وجه : (۱) آیت میں ہے۔ وان کنتم جنبا فاطهروا (آیت ۲، سورة المائدة ۵) آیت میں ہے کہ جنابت کی حالت میں

## (١٢٨) و داخل قلفة لا عسر في فسخها وسرة وثقب غير منضم

خوب خوب پاکی حاصل کرواور بیاس وقت ہوسکتا ہے کہ کلی کر کے اور ناک میں پانی ڈال کر ہر جگہ پانی پہنچایا جائے۔ اس کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا عسل میں فرض ہیں (۲) صدیث میں ہے۔ عن علی قال ان رسول الله عَلَیْتِ قال من توک موضع شعورة من جنابة لم یغسلها فعل بھا کذا کذا من النار (ابودا وَدِثر نِف، باب فی الغسل من البحابة بهر ۲۲۵، نمبر ۲۲۵ معلوم ہوا کدا کہ بال برابر بھی عسل بھی خنگ رہ جائے تو عسل نہیں ہوگا اس کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ (۳) معلوم ہوا کدا کہ بال برابر بھی عسل میں خنگ رہ جائے تو عسل نہیں ہوگا اس کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض عن البحن البحن البحن البحن البحن بھی ہوئے نے کی دلیل بیرہ میں ہے کہ جنبی پر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ (۳) پورے جم پر پانی پہنچانے کی دلیل بیرہ میں ہے کہ جنبی پر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ (۳) پورے جم پر پانی پہنچانے کی دلیل بیرہ میں ہے کہ جنبی پر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہو جائے ہوئے کہ ہوئے کی دلیل بیرہ میں ہے کہ جنبی پر پانی پہنچانے کی دلیل بیرہ میں ہوئے کہ بیرہ ہوئے کہ ہوئے کی دلیل ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے و خسلہ و جھہ و یدیہ ٹم صب علی فرجه علی رأسه و جسدہ ثم تنجی ناحیة فعسل رجلیه۔ (ابوداود شریف، باب فی الخسل من البحناج، میں ۲۲۸ مینہ میں ہا کہ نہر ہوئے کہ پہلے وضو کرتے ، پھر فورے کہ دوھوتے ، پھر نورے بدن پر یافی بہائے۔ میں مضم طیہ اور استشاق کرتے پھر نورے بدن پر یافی بہائے۔ مصم مضم اور استشاق کرتے پھر نورے بدن پر یافی بہائے۔

ترجمه : (۱۲۸) [۴] اورقلفه کے اندردهونا جس کے کھولنے میں تکلیف نه ہو۔[۵] اورناف کے اندردهونا۔[۲] اوراس سوراخ کا دهونا جو ملا ہوانہ ہو۔

تشریح: اگر قلفہ کٹا ہوانہ ہو،اوراس میں جنابت کی منی ہو،اور چرڑا پیچھے ہٹا کرآسانی سے دھویا جاسکتا ہوتو اس کو دھونا فرض ہے ، کیونکہ وہ جسم کے باہر کا حصہ ہے، اورا گراس کو دھونا مشکل ہوتو دھونا فرض نہیں ہے، کیونکہ مجبوری ہے۔ناف کی چرڑی میں پانی پہچانا ضروری ہے، تا کہ سوکھا نہ رہ جائے۔سوراخ مل گیا ہوتب تو مجبوری ہے، لیکن اگر ملا ہوا نہ ہوتو اس میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ وہ باہر کا حصہ ہے۔

وجه : (۱) عن عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْكُ اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافغه و افاض عليه الماء فاذا انقاهما اهوى بهما الى حائط \_ (ابوداودشريف، باب في الغسل من الجنابة، ص غسل مرافغه و افاض عليه الماء فاذا انقاهما اهوى بهما الى حائط \_ (ابوداودشريف، باب في الغسل من الجنابة، ص ٢٨٣، نمبر ٢٨٣) اس مديث مين مي كمرافغ ، يعني ميل كيل كي جگه صاف كر \_ \_ (٢) عن عائشة ... فيغسل فرجه و قال مسدد : يفرغ على شماله و ربما كنت عن الفرج و ثم يتوضأ وضوئه للصلاة ثم يدخل يديه في الاناء

## (٩٢١) و داخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا مضفور من شعر المرأة ان سرى الماء في اصوله

فيخلل شعره حتى اذا رأى انه قد اصاب البشرة او انقى البشرة افرغ على رأسه ثلاثا فاذا فضل فضلة صبها عليه \_ (ابوداودشريف،باب فى الغسل من البخابة ،ص ٢٥٨ ، نمبر٢٨٢) اس حديث ميں ہے كه بالوں كى جروں كو پانى پېنچاتے ،اور كال كو پانى پېنچاتے ،جس سے استدلال كياجا سكتا ہے كه قلفه ، ناف كے اندر،اورسوراخ كے اندر پانى پېنچائے \_ (٣) اس ممل صحابى ميں ہے كه ناف كے اندراور آنكھ كے اندر پانى پېنچاتے تھے . عن ابن عمر قال كان اذا اغتسل من الجنابة نضح الماء ميں ہے كه ناف كے اندراور آنكھ كے اندر پانى پېنچائے تھے . عن ابن عمر قال كان اذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه و ادخل أصبعه في مسرته \_ (سنن بيهن ، باب ضح الماء في العينين ، وادخال الاسع في السرة ، ج اول ، ص٢٥ ٢٠ نمبر كه كان اثر ميں ہے كه ناف ميں يانى دُالتے \_

الغت: قلفہ: جس کھال کوکاٹ کرختنہ کرتے ہیں اس کوقلفہ کہاجا تا ہے۔ عسر: تنگی۔ سرۃ: ناف ثقب: سوراخ منضم: ملا ہوا۔ قرجمه : (۱۲۹) [۷] اور ہر حال میں مرد کے گوند ھے ہوئے بالوں کا دھونا ، عور توں کے گوند ھے ہوئے بالوں کونہیں جب اس کی جڑمیں یانی پہنچ جائے۔

تشروی ہے جا ہے جوڑے کو کھول کر پانی پنچانا پڑے ۔ البتہ عورت کا جوڑا بندھا ہوا ہوتو گوندھے ہوئے بالوں میں پانی پنچانا ضروری ہے جا ہے جوڑے کو کھول کر پانی پنچانا پڑے ۔ البتہ عورت کا جوڑا بندھا ہوا ہوتو گوندھے ہوئے بالوں میں پانی پنچانا ضروری نہیں ہے،صرف بال کی جڑوں میں پانی پنچانا ضروری ہے، کیونکہ عورت کی بار بار کی مجوری کی جہ سے صدیث موجود ہے۔

وجسہ: (ا) آیت کے اعتبار سے ہر ہر بال کودھونا ضروری ہے، چنا نچرمرد کے بال کے بارے میں کہی مسئلہ ہے، البتہ عورت کو چونکہ مجبوری ہے اس کے وہ جوڑے کو نہ بھی ہوگئے توجائز ہے ۔ (۲) صدیث ہے ۔ عن اہم سلمة قبالت قلت یا چونکہ مجبوری ہے اس کے وہ جوڑے کو نہ بھی ہوگئے توجائز ہے ۔ (۲) صدیث ہے ۔ عن اہم سلمة قبالت قلت یا رئسول الله عُلَيْتُ انسی امر أة اشد صَفور رأسی افانقضہ لغسل الجنابة ؟قال لا ، انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ڈالٹ حثیات ٹم تفیضین علیک الماء فتطہرین (مسلم شریف، باب عَلم ضفائر المغتسلة ، ص ۱۳۹۱، نمبر ۱۳۳۰ سر ۲۳۰ مرابوداؤد شریف، باب المرا ة حل تقض شعرها عندالغسل نمبر ۱۵۵۱) ساس صدیث میں ہے کہ عورت کو بھی بال کی جڑمیں پانی فرصة من مسک فی موضع الدم کینیان ضروری ہے۔ عن عائشة ان اسماء سالت النبی عَلیٰ الوں کی جڑوں کے اندر پنجیانا ضروری ہے تب عُسل ہوگا۔ اگر جوڑا ضروری ہے تب عُسل ہوگا۔ اگر جوڑا میں صولااور پانی جڑ تک نہیں پنجیاتو عورتوں کا عُسل نہیں ہوگا۔

ا خت : مضفور: ضفر سے مشتق ہے، جوڑ ابا ندھنا۔ سری: سرایت کرنا۔ اصول: جڑ۔ بال کی جڑ۔ بشرة: کھال۔

(٠٤١) و بشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب (١٤١) والفرج الخارج.

﴿ فصل : (يسن في الاغتسال اثنا عشر شيئا. ﴾

قرجمه : (۱۷۰) [٨] اورڈاڑھی کی کھال۔[٩] اورمونچھ کی کھال۔[١٠]اورابروکی کھال۔

تشریح : اوپر حدیث میں آیا کہ سر کے بال کی جڑمیں پانی پہنچانا ضروری ہے،اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بیمسکلہ ہے کہ ڈاڑھی اورمونچھ اورا بروکی کھال میں یانی پہنچانا فرض ہے۔

ترجمه: (۱۷۱) [۱۱] اورفرج خارج کادهونا وفض ہے]

تشریح: فرج داخل کا حصہ جسم کے اندر کا حصہ ہے اس لئے اس میں پانی پہچانا فرض نہیں ہے، اور فرج خارج باہر کا حصہ ہے اس لئے اس کودھونا فرض ہے۔

وجه: (۱) عن عائشة قالت كان رسول الله على الحالة المتسل من الجنابة .... ثم اتفقا فيغسل فرجه، و قال مسدد: يفرغ على شماله و ربما كنت عن الفرج و رابوداود شريف، باب في الغسل من الجنابة ، ص٥٨، نمبر٢٨٢) اس مديث مين به كفرج دهوتے تيء اسى پرقياس كركورت پرفرج فارج كا دهونا فرض موگا و (۲) اس مديث مين بحلى به حالته ميمونة .... ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الارض فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الارض فغسلها و (ابوداود شريف، باب في الغسل من الجنابة ، ص٨٥، نمبر ٢٨٥ ررز ندى شريف، باب ماجاء في الغسل من الجنابة ، ص٨٥، نمبر ١٠٥٠) اس مديث مين بحى به كه آي فرح دهويا كرتے تھے۔

# ﴿ فصل: (عنسل كي سنتون كابيان ) ﴾

﴿ عُسل کی ۱ استیں ، ایک نظر میں ﴾

ا:..... شروع میں بسم الله پڑھنا۔

۲:....نیت کرنا۔

٣:.....دونو ل ہاتھ دونوں پہو نجوں تک دھونا۔

،..... بدن برلگی ہوئی نجاست کا دھونا۔

۵:....اینی شرمگاه دهونا \_

۲:..... پھرنماز کے وضوکی طرح وضوکرنا، پس ہرایک اعضاء کوتین تین مرتبہ دھوئے ،اورایک مرتبہ سے کرے۔

#### (١٤٢) الابتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين الى الرسغين (١٤٣) وغسل نجاسة لو كانت

تنستمام بدن پرتین باریانی بہانا۔

٨:.... يهلے سريريانی ڈالنا۔

9:..... پھرسيد ھے شانے کو۔

٠١:..... پھر بائيں کو دھونا۔

اا:....بدن كاملنا\_

۱۲:.... پے در پے دھونا۔

\*\*\*

ترجمه : (۱۷۲) عنسل میں بارہ چیزیں سنت ہیں۔[۱] شروع میں بسم اللّد پڑھنا۔[۲] نیت کرنا۔[۳] دونوں ہاتھ دونوں پہونچوں تک دھونا۔

تشسط الله برٹر هنااورنیت کرناسنت ہے،اوروضو میں بسم الله برٹر هنااورنیت کرناسنت ہے،سی طرح دونوں ہاتھوں کو پہونچوں تک ددھوناسنت ہے اس لئے غسل میں بھی بیسنت ہیں۔ان سنتوں کی دلیل فصل: بین فی الوضوء ثمانیة عشر شیئا،مسکله نمبر ۸۸ سے مسکله نمبر ۱۰۰ تک میں دیکھیں۔

ترجمه : (١٤٣) [٤٦] نجاست كادهونا الربدن برالك سے لكى موئى مو۔[٤] اپنى شرمگاه دهونا۔

تشریح : اپن شرمگاہ دھوناسنت ہے،اوراس کےعلاوہ بدن کے سی جھے پرنجاست کی ہوتو عنسل سے پہلے اس کودھونا بھی سنت ہے، تا کہ بینجاست عنسل کے درمیان جسم پر نہ تھلے۔

وجه : (۱) قالت عائشة كان رسول الله عَلَيْهُ اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذى به بيمينه و غسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذالك صب على رأسه \_ (مسلم شريف، باب القدرالمستخب من الماء فى غسل البحناية ، الخ ص ١٣٨١، نمبر ٢٩/٣٢١) اس مديث مين مه كه جهال پرنجاست به اس كو بحى دهوت تق ـ (۲) فرج دهونامستقل سنت مهاس كه لئه اور باقى سنتول كه لئه يمديث مهاس حدثتنى خالتى ميدمونة قالت: ادنيت لرسول الله عَلَيْهُ غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين او ثلاثاً ، ثم ادخل يده فى الاناء ، ثم افرغ به على فرجه ، و غسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الارض ، فدلكها دلكاً شديدا، ثم توضأ وضوئه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنځى عن مقامه ذالك

بانفرادها وغسل فرجه ( $^{1}$   $^{2}$  ) ثم يتوضأ كوضوئه للصلوة فيثلِّث الغسل ويمسح الرأس ولكنه يؤخّر غسل الرجلين ان كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ( $^{1}$   $^{2}$  ) ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولو انغمس في الماء الجارى او ما في حكمه ومكث فقد اكمل السنة ( $^{1}$   $^{2}$  ) ويبتدئ في صبّ

فغسل د جلیه ، ثم اتیته بالمندیل فوده (مسلم شریف، باب صفة خسل الجنابة ، ص۱۳۲ منبر ۲۲۲/۳۱ کر بخاری شریف، باب ماجاء فی الغسل مرة واحدة ، ص ۲۹۵ نبر ۲۲۵ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی الغسل من الجنابة ، ص ۲۵۵ ، نبر ۲۲۵ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی الغسل من الجنابة ، ص ۲۸ ، نبر ۲۸ ) اس حدیث سے ترتیب کے ساتھ سنتیں ثابت ہوئی ہیں۔

**لغت** : لوکانت بانفرادها: کا مطلب بیہ ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ پرا لگ سے نجاست گلی ہوتو اس کو دھوناا لگ سنت ہے۔

ترجمه : (۱۷۴) [۲] پھرنماز کے وضو کی طرح وضو کرنا، پس ہرایک اعضاء کوتین تین مرتبدد هوئے ،اورایک مرتبہ سے کرے، اگریانی جمع ہونے کی جگہ پرغسل کرتا ہوتو دونوں یاؤں غسل کے بعدد هوئے۔

تشریح : اوپر کی حدیث میں موجود ہے کہ حضور شسل سے پہلے نماز کی طرح وضوفر ماتے ،اور یہ بھی ہے کہ پاؤں کے پاس پانی جمع تھااس لئے وہاں سے مٹنے کے بعدیاؤں دھویا تا کہ یاؤں دوبارہ نجس نہ ہوجائے۔

ترجمه : ( ۱۷۵) [۷] تمام بدن پرتین بار پانی بهانا۔اوراگرجاری پانی میں، یا جوجاری پانی کے عکم میں ہے غوط راگا کر طہرا رہاتو سنت یوری ہوجائے گی۔

تشریح : وضومیں تین مرتبہ پانی بہاناسنت ہےاس لئے غسل میں بھی تین مرتبہ پانی بہاناسنت ہوگا۔اور تالاب میں غوطہ لگایا ہوتو تھوڑی در غوطہ لگائے رکھنے سے تین مرتبہ کی سنت ادا ہوجائے گی۔

**لغت** : یفیض:فاض سے مشتق ہے ، بہایا۔انغمس :غمس سے مشتق ہے،غوطہ لگایا، ڈوبا۔مکث: ٹھہرار ہا۔

الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر (١٤٤) ويدلك جسده ويوالي غسله.

## ﴿فصل: ﴾

(٨١) و آداب الاغتسال هي آداب الوضوء الا انه لا يستقبل القبلة لانه يكون غالبا مع كشف العورة و كُره فيه ما كُره في الوضوء.

ترجمه : (١٤٦) [٨] پہلے سر پر پانی ڈالنا۔[٩] پھرسید ھے شانے کو۔[١٠] پھر باکیں کودھونا۔[سنت ہے]

وجه: عن عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْكُ اذا اغستل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب فاخذ بكفيه فبدأ بشق راسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه \_(ابوداودشريف،باب في الخسل من الجنابة ، ص ٢٥٠ ، نمبر ٢٥٠ ) اس حديث بين هي كه پهلے سر پر پانی و الے ، اور يكي هي كدا كيں جانب پهلے كرے اور باكيں حانب بعد بين كرے و باكيں حانب بعد بين كرے ـ

ترجمه : (١٤٤) [١١] برن كاملنا-[١٢] يوريدهونا-[سنت ب

وجه : اس مدیث میں ہے کہ بدن کورگڑے تا کہ ہرجگہ پانی پہنے جائے۔ عن عائشة ان اسماء سألت النبی عَلَیْ عَن عَلَیْ مَن جائیہ عن علی رأسها فتدلکه دلکا شدیدا حتی تبلغ شؤن رأسها (مسلم شریف، باب فسل المحسیض ؟... ثم تصب علی رأسها فتدلکه دلکا شدیدا حتی تبلغ شؤن رأسها (مسلم شریف، باب استعال المختسلة من الحیض فرصة من مسک فی موضع الدم ،ص ١٢٧، نمبر ٣٣٣ / ٤٥٠) اس مدیث میں ہے کہ بدن کورگڑے۔ اور بثم تصب علی راسها، سے پتہ چلا کوسل ہے دریے کرے۔

# ﴿ فصل: (عُسل كَ آداب ومكروبات كے بيان ميں ) ﴾

ترجمه : (۱۷۸) جونسل کے آداب ہیں وہی غسل کے آداب ہیں، کیکن قبلے کا استقبال نہ کرے، اس لئے اکثر کھلے ستر کے ساتھ غسل کرتے ہیں، اورغسل میں وہی باتیں مکروہ ہیں جو وضومیں مکروہ ہیں۔

تشریح: جتنی با تیں وضومیں ادب کی ہیں وہ تمام با تیں غسل میں بھی آ داب ہیں۔اور جتنی با تیں وضومیں مکروہ ہیں وہ سب
با تیں غسل میں مکروہ ہیں۔صرف اس بات میں فرق ہے کہ وضوقبلہ رخ کر کے کرنا ادب ہے، جبکہ قبلہ رخ کر کے غسل کرنا ادب کے
خلاف ہے، کیونکہ عام طور پر بر ہند ہو کرغشل کرتے ہیں اور ستر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں قبلہ رخ کرنا اچھانہیں ہے۔ آ داب
وضو فصل من آ داب الوضوء، مسئلہ نمبر ۱۰ اسے مسئلہ نمبر ۱۱۳ تک میں دیکھیں۔

# ﴿ فصل: (يسن الاغتسال لاربعة اشياء. ﴾ وفصل: (يسن الاغتسال لاربعة اشياء. ﴾ و ١٤٩) صلوة الجمعة وصلوة العيدين وللاحرام وللحاج في عرفة بعد الزوال.

﴿ فصل: (مسنون ومستحب عنسل کے بیان میں ﴾

﴿ عُسل جِارِ چِیزوں کے لئے سنت ہے: ایک نظر میں ﴾

ا:.....نماز جمعه ـ

٢:....صلوة عيدين-

٣:....احرام

۴:....عرفه میں بعدز وال کے حاجی کے لئے۔

222

ترجمه : (۱۷۹) [۱] نماز جعه-[۲] عيدين كي نمازك لئي-[غسل كرناسنت عي [۳] احرام، كي لئي [۴] اور عرف مين زوال كي بعدها جي كي لئي -

تشریح: ان مقامات پراجماعیت ہوتی ہے اس لئے ان میں صاف تھرا ہوکر جانا چاہے اس لئے جمعہ کی نماز اور عید الفطر اور عید الاضح کی نماز کے لئے عسل کرنا سنت ہے۔ اور احرام باند ھنے کے لئے ، اور جوج کا احرام باند ھے ہوا ہومقام عرفات میں زوال کے بعداس کے لئے بھی عسل کرنا سنت ہے۔

وجه : (۱) ان میں اجتماعیت ہوتی ہے اس کے ان میں صاف تھرا ہوکر جانا چاہئے اس کئے جمعہ کی نماز اور عید الفطر اور عید الات کے جمعہ کی نماز کے لئے خسل کرنا سنت ہے۔ عن ابسی سعید المنحدری ان رسول اللہ علیہ قال الغسل یوم المجمعة واجب علی کل محتلم ( مسلم شریف، باب وجوب غسل المجمعة ، ۱۹۵۷ /۱۹۵۷ /۱۹۵۷ /۱۹۵۷ /۱۹۷۱ بوداؤد شریف، باب فی الغسل یوم المجمعة ، ۱۳۵۳ ، نمبر ۱۳۳۱ ) اس حدیث میں ہے کہ ہر بالغ پر جمعہ کا غسل واجب ہے ، اس سے سنت ہونے کی تاکید ہے۔ (۳) اور عیدین کے لئے غسل کی دلیل می حدیث ہے۔ عن ابن عباس قال : کان رسول الله علیہ الله علیہ المغسل کی دلیل می حدیث ہے۔ عن ابن عباس قال : کان رسول الله علیہ عندین ہوا کہ یوم الاضحی۔ (ابن ماجہ ، باب ماجاء فی الاغتسال فی العیدین ، ۱۸۲۳ /۱۸ منبر ۱۳۱۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیدین میں غسل کرنا سنت ہے۔

## ﴿ ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا. ﴾

وجه: (۱) عن جده الفاكه بن سعد ، و كانت له صحبة ان رسول الله عَلَيْكُ كان يغتسل يوم الفطر ، و يوم الفطر ، و يوم عرفة ، و كان الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام \_(ابن الجه باب، اجاء في الاغتمال في العيرين المستحر ، و ويوم عرفة ، و كان الفاكه يأمر اهله بالغسل في هذه الايام \_(ابن الجه باب، اجاء في الاغتمال في العيرين على المستحديث على عهد و السام المستحديث على المستحديث على المستحديث المستحدد الم

﴿١٦ چيزوں کے لئے خسل مستحب ہے، ایک نظر میں ﴾

ا:.....جو پاکآ دمی مسلمان ہو۔

۲:....جوعمر کے حساب سے بالغ ہو۔

سى:.....جوجنون سے ہشيار ہو۔

ہم:....ینگی کے بعد۔

۵:....میت کونسل دینے کے بعد۔

۲:..... شب برأت میں۔

القدرمين، جبمعلوم هو،

٨:.....مدينه طيبه مين داخل هونے كے لئے۔

9:..... يوم نحركي صبح كومز دلفه مين تظهر نے كے لئے۔

ا:.....کمعظمم میں داخل ہونے کے لئے۔

اا:.....طواف زیارت کے لئے۔

#### (١٨٠) لـمن اسلم طاهرا(١٨١) ولـمن بلغ بالسنّ ولمن افاق من جنون(١٨٢) وعند حجامة و

١٢:.....ورج گهن (ياچا ندگهن) کی نماز کے لئے۔

۱۳:....صلوة استسقاء کے لئے۔

۱۴:....کسی خوف دارشکی ۔

13:....ون کی تاریکی۔

۱۲: .... سخت آندهی کے لئے۔

\*\*\*

ضروری نوٹ : نیچے کے کام کچھاہم ہیں،اور کچھ عبادتیں ہیں اس لئے انکے لئے شل سنت تو نہیں ہے،کین مستحب ہے،کر لے تواجھا ہے اور نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسی لئے بہت سے کام کے لئے عنسل کرنے کی حدیث یا قول صحابی نہیں ملا۔

ترجمه : (۱۸۰) عسل سوله چيزول مين مستحب ہے۔[ا] جو پاکآ دمي مسلمان مو۔

تشریح : جوکافر جنابت کی حالت میں مسلمان ہوا تو اس پر جنابت دور کرنے کے لئے خسل کرنا فرض ہے کیکن جو پاک ہونے کی حالت میں مسلمان ہوا ہے تو اس پر غسل فرض نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔

وجه: \_ انه سمع ابا هريرة ....فقال اطلقو ثمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله \_ ( بخارى شريف ، باب الاغتسال اذااسلم وربط الاسير اليضافى المسجد بش ١٠٠٨، نمبر ٢٦٢ ) اس حديث مين بحكم اسلام لا في كالمختل فرمايا \_

ترجمه : (۱۸۱) [۲] جوعمر كحساب سے بالغ بو\_[۳] جوجنون سے مثیار ہو۔

تشریح: جونمی نکلنے سے بالغ ہوا، یا جماع سے بالغ ہوا تواس پر جنابت کاغنسل فرض ہے، کین جس کی منی نکلی ہی نہیں اور پندرہ سال کی عمر ہوئی جس کی بنا پر بالغ شار کیا گیا تواس کے لئے مستحب ہے کھنسل کر لے۔۔حدیث نہیں ملی۔

جنون طاری ہوااس کے بعد ہوش میں آئے تو بہتر بیہے کے تفسل کرے۔

وجه: قال دخلت على عائشة فقلت: الا تحدثيني عن مرض رسول الله عَلَيْكُ ....قالت ففعلنا ، فاغتسل فذهب لينوء فأغمى عليه ثم افاق فقال عَلَيْكُ :أصلى الناس ؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعو الى ماءً في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم افاق . فقال عَلَيْكُ :أصلى الناس ؟ قلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعو الى ماءً في المخضب فقعد فاغتسل ثم

غسل ميت و (۱۸۳) في ليلة براءة وليلة القدر اذا رآها (۱۸۴) ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وللوقوف بمز دلفة غداة يوم النحر وعند دخول مكة ولطواف الزيارة

ذهب لینوء فأغمی علیه ثم افاق فقال :أصلی الناس ؟ قلنا : لا هم ینتظرونک یا رسول الله. (بخاری شریف ،باب استخلاف الامام اذاعرض لدعذر، ص ۱۵ ا،نمبر ۱۸۸۸م شریف،باب استخلاف الامام اذاعرض لدعذر، ص ۱۵ ا،نمبر ۱۸۸۸م شریف،باب استخلاف الامام اذاعرض لدعفر، ص ۱۵ انمبر ۱۸۸۸م شریف،باب استخلاف الامام اذاعرض لدعنون سے موش میں آنے کے بعد شسل کرنا مستحب ہے۔ (۲) ایک اثر میں بھی اسکا ثبوت ہے ۔عن المحسن قبال اذا افياق المحنون اغتسل . (مصنف عبدالرزاق باب النوم فی الصلا قوالمجنون اذاعقل، جاول، ص ۱۰۰، نمبر ۲۹۸م) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ جنونیت سے موش آنے کے بعد شسل کرے۔

قرجمه : (۱۸۲) [۴] بجهالگوانے كے بعد [۵]ميت كونسل دينے كے بعد ونسل كرے]

تشریح : بچچنالگوانے سے بدن سے خون نکاتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ بدن پرخون لگ گیا ہواس کئے خسل کرنامستحب ہے۔اور میت کو خسل دینے کے بعد بھی ہوسکتا ہے کہ اس کا چھیٹا بدن کولگا ہواس لئے بھی غسل مستحب ہے۔

تشریح : شب برأت [جو پندروی شعبان کوہوتی ہے] میں غنسل کرنامتحب ہے، اسی طرح اگر معلوم ہوجائے کہ آج لیلة القدر ہے تواس رات کونسل کرنامتحب ہے۔

ترجمه : (۱۸۴) [۸] مدین طیب میں داخل ہونے کے لئے۔[۹] یوم نحرکی صبح کومز دلفہ میں طلم نے کے لئے۔[۱۰] مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لئے۔[۱۰] مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لئے۔[۱۱] طواف زیارت کے لئے۔[عسل کرنام سخب ہے]

تشريح: ييب مقامات الهم بين الله الخ العُسل كرنام تحب ب-

وجه : (۱) مَدَ مَرمه مِين داخل ہونے کے لئے خسل کرے اس کے لئے بیصدیث ہے۔ اس پرسب کوقیاس کرلیں۔ کان ابن

(۱۸۵) ولصلوة كسوف واستسقاء وفزع و ظلمة وريح شديدة.

### ﴿باب التيمم

عمر "اذا دخل ادنی الحرم امسک عن التلبیة ثم یبیت بذی طوی ثم یصلی به الصبح و یغتسل و یحدث ان النبی علیه الحرم امسک عن التلبیة ثم یبیت بذی طوی ثم یصلی به الصبح و یغتسل و یحدث ان النبی علیه کان یفعل ذالک ر (بخاری شریف، باب الاغتسال عند وخول مکة ، ص ۲۵۵، نم ۲۵۷ مرتز ندی شریف، باب الاغتسال لدخول مکة بفخ ر (ترندی جاء فی الاغتسال لدخول مکة ، ص ۱۲۱، نم ۲۵۸ مردیث میں ہے کہ مکم مرمین واض ہونے کے لئے شسل کرے شریف، باب ماجاء فی الاغتسال لدخول مکة ، ص ۱۲۱، نم ۲۵۸ مردیث میں ہے کہ مکم مرمین واض ہونے کے لئے شسل کرے تروی الاغتسال لدخول مکة ، ص الام نم کی نماز کے لئے ۔ [۱۳] صلوۃ استقاء کے لئے ۔ [۱۳] کسی خوف دار شکی ۔ [۱۵] دن کی تاریکی ۔ [۱۲] سخت آندهی کے لئے۔

تشریح: سورج گرئن، چاندگرئن، الله کی بہت بڑی نثانی کی چیز ہے اس لئے اس کے لئے بھی عنسل کرنا چاہئے۔ استنقاء کی نماز ، کسی خوف دار چیز، دن کی تاریکی ، اور سخت آندھی بیعذاب کی چیز ہے اس لئے اس کے لئے بھی عنسل کرنا چاہئے۔۔ حدیث نہیں ملی۔

# ﴿باب : تیم کے بیان میں ﴾

ضروری نوت: التیمم: یم کمعنی اراده کرنے کے ہیں۔ اور شریعت میں صدث سے پاک ہونے کے لئے مٹی کا اراده کرنے کوئیم کہتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے آ یت ہے۔ و ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضی اُو علی سفر اُو جاء اُحد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجو هکم وایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهر کم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ۔ (آیت اس سورة الما کدة ۵) اس آیت میں ہے کہ پانی پرقدرت نہ ہوتو تیم کرے۔ اس صدیث میں بھی تیم کا ثبوت ہے۔ عن ابی ذر ... قال رسول الله عالیہ الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی عشر سنین (ابوداوَدشریف، باب الجب تیم می ۱۰، نبر رسول الله عشر ین ہے کہ پانی نہ ملے تو دس سال کرنے تیم می کہ پانی نہ ملے تو دس سال کی جنبی تیم کرے نماز پڑھ سکتا ہے۔

#### (١٨١) يصح بشروط ثمانية. (١٨٧) الاول النية و حقيقتها عقد القلب على الفعل ووقتها عند

﴿ تیم صحیح ہونے کی ۸۔ شرطیں ایک نظرمیں ﴾

[ا]نىت ہو۔

[۲] سیم کودرست کرنے والا عذر ہو۔مثلا یانی سے دور ہو

[۳] شیم زمین کی جنس سے پاک چیز پر ہو۔

[۴] تمام جگه پرستی ہو۔

[۵] پورے ہاتھ یاا کثر ہاتھ سے ہاتھ اور چہرے پرمسح کرنا جا ہئے۔

[۲] متھیلی سے دوضر بہ مارے۔

[2] تیم کے وقت اس کے منافی ،مثلاحیض ،نفاس نہ ہو۔

[٨] مسح كامانع مثلا چربي وغيره باتھ،اور چېرے پرنه ہو۔

222

قرجمه : (١٨٦) تيم آگه شرطول سے سي ہے۔

تشریح : تیم میں پانی کی طرح صفائی نہیں ہے، بلکہ چہرے کواور ملوث کرنا ہے، تا ہم وضو کا خلیفہ ہے۔ اس لئے آٹھ شرطیں پائی جائیں تو تیم ہوگا، اور نہ پائی جائیں تو تیم نہیں ہوگا۔ آٹھوں شرطوں کی تفصیل اور دلیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه : ( ۱۸۷) [ا] پہلی نیت، اور نیت کامعنی ہے کام پردل کولگادینا۔ اور نیت کرنے کا وقت تیم کرنے کی چیز پراپنے ماتھ کو مارنے کے وقت نیت کرے۔

تشریح: تیم کی آٹھ شرطوں میں سے پہلی شرط نیت کرنا ہے۔ یعنی تیم کی نیت کر کے مٹی پر ہاتھ مارے گا تو تیم ہوگا،اورا گر بغیر نیت کے دو ضربہ مارے تو تیم نہیں ہوگا۔ آگے نیت کا مطلب بتارہے ہیں کہ سی کام کے کرنے کودل سے ارادہ کرنے کا نام بنیت ، سے ،اور جس وقت مٹی پر ہاتھ مارر ہا ہواس وقت نیت کرنے کا وقت ہے ،اس کے بعد نیت کرے گا تو تیم کی نیت نہیں ہوگی ،اور نہ تیم ہوگا۔

**وجه** : (۱) تیم کامعنی ہی ارادہ کرنا ہے اس لئے نیت کئے بغیر تیم نہیں ہوگا۔ (۲) آیت میں ہے فیلم تبجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا ۔ (آیت ۲ سورة المائدة ۵) که پاکمٹی کاارادہ کرو،اس لئے تیم میں نیت کرنا پہلی شرط ہے۔

ترجمه : (۱۸۸) اورنیت میچ ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں ۔[۱] مسلمان ہونا[۲] بالغ ہونا۔[۳] نیت کی سمجھ ہونا۔

ضرب يده على ما يتيمم به. (١٨٨) وشروط صحة النية ثلاثة. الاسلام والتميز والعلم بما ينويه . (١٨٩) ويشترط لصحة نية التيمم للصلوة به احد ثلاثة اشياء. إمّا نية الطهارة او استباحة الصلوة او نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة (٩٩١) . فلا يصلى به اذا نوى التيمم فقط او نواه لقراءة تشريح : نيت كرن واليمن تين شرطين بول تبيم كي نيت صحح بولى -[١] ملمان بونا[٢] بالغ بونا-[٣] نيت كي بحم بونا-الران من سيكوئي ايك نه بوتو تيم نهين بولا-

تشریح: جس تیم سے نماز پڑھ سکتا ہو،اس کی تین صور تیں بیان کررہے ہیں،ان تینوں میں سے کوئی ایک نیت ہوتواس تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے،اوران تینوں میں سے کوئی ایک نیت ہوتو اس تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے،اوران تینوں میں سے کوئی ایک نیت سے تیم کرے،[۳] کوئی الی عبادت مقصودہ کے لئے تیم کی نیت کرے جو بغیر اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔[۲] نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور قرآن پاک زبانی پڑھ نے کے لئے تیم کرے تواس تیم سے نماز ہیں پڑھ سکتا ہے،کوئکہ زبانی پڑھ سکتا ہے،کوئکہ زبانی پڑھ سکتا ہے،کوئکہ زبانی قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے،اور قرآن پاک زبانی پڑھ نے کے لئے تیم کرے تواس تیم سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے،کوئکہ زبانی قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے۔

ترجمه : (۱۹۰) اس لئے اگر صرف تیم کی نیت کی ہوتو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا قرآن کے پڑھنے کی نیت کی ہواور وہ جنبی نہ ہوتو[اس تیم سے نماز نہیں پڑھ سکتا] القرآن ولم يكن جنبا. ( ١٩١) الثاني العذر المبيح للتيمم (١٩٢) كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر

تشریح: عبادہ مقصودہ کے لئے تیم نہیں کیا، اور نہ مطلقا پاک ہونے کے لئے تیم کیا، بلکہ صرف تیم کی نیت کی، یاز بانی قرآن پڑھنے کے لئے تیم کیا اوروہ پہلے سے جنبی نہیں تھا تواس تیم سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ مطلق تیم ہلکا تیم ہوتا ہے جو نماز کے لئے کافی نہیں، اسی طرح قرآن کریم بغیروضو کے بھی پڑھ سکتا ہے اس لئے اس کے لئے تیم کرنا ہلکا تیم ہے اس لئے اس تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جنبی تھا اور جنابت دور کرنے کے لئے شل کا تیم کیا تواہم تیم ہوااس لئے اس تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

**اصول**: نماز کے لئے اہم تیم ہونا چاہئے ، ملکے تیم سے نماز نہیں ہوگ ۔

تشریح: تیم جائز ہونے کے لئے دوسری شرط بیہ کہ ایساعذر ہوجس سے پانی استعال کرنے پر قادر نہ ہو۔ چاہے پانی سے دوری کی وجہ سے ، پاپانی اتنا کم ہے کہ اگر اس کو استعال کرے گاتو پیاسا مرجائے گا۔ تب تیم جائز ہوگا۔ مصنف نے اس کے لئے ۹ مشالیں دی ہیں۔

وجه : (۱) اس آیت میں ہے کہ پانی نہ پاتا ہوت ہم کرے۔ فلم تجدوا ماء فتیہ مواصعیدا طیبا فامسحوا بوجو هکم وایدیکم .. (آیت ۲۳ سورة النماء ۲۰) اس مدیث میں بھی ہے۔ عن ابسی فر عن النبی علی قال : الصعید الطیب طهور ما لم یو جد الماء و لو الی عشر حجج ، فاذا و جدت الماء فأمسه بشر تک ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، ۱۹۱ الرجل بجنب ولیس یقد رعلی الماء، جاول ، ۳۲ ۱۸ اس مدیث میں ہے کہ پانی نہ طح تو تیم کرے۔

قرجمه : (۱۹۲) [۱] جيسے پانی سے ايک ميل دور ہو، چاہے شہر ہی ميں کيول نہ ہو۔

تشریح : پانی ایک میل دوری پر ہوتو گویا کہ اس نے پانی نہیں پایا اس لئے اس کو تیم م کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔آ دمی آبادی میں ہے جسکومصر کہتے ہیں کیکن ایک میل دوری پر پانی ہے تب بھی تیم کی اجازت ہوگی۔

وجه : (۱) تیم کی آیت میں بیہ ہے کہ تیم اس لئے جائز قرار دیا تا کہ عبادت کرنے میں حرج نہ ہو، اورایک میل جانے میں حرج

#### (۱۹۳) وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف او المرض

ہاں گئے پانی ایک میل دور ہوتو تیم جائز ہوگا۔ آیت تیم کا آخری گڑا ہے ہے۔ ما یہ یہ اللہ لیجعل علیکم من حرج و لکن یہ یہ لیطھر کم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ۔ (آیت ۲ سورة المائدة ۵) اورایک میل جائے میں حرج ہے اسلئے تیم کرے۔ (۲) ایک میل دور ہونے کی دلیل ابن عمر گرگا اثر ہے۔ عن نافع یتیم م ابن عمر علی دأس میل او میں لیمنی مین الممدینة فصلی العصر فقدم والشمس مو تفعة. (دارقطنی ، باب فی بیان الموضع الذی یجوزاتیم فیدوقدره من البلدوطلب الماء، جاول ، ص ۱۹۵، نمبر ۲۰۵ ) بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر من أدضه بالجرف بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم فصلی ثم دخل المدینة و الشمس مرتفعة فلم یعد . (بخاری شریف ، باب الیم فی الحضر اذا لم یجدالماء، جاول ، ص ۸۸، نمبر ۱۳۳۷) اور مربد کے بارے میں دار وطنی میں ہے کہ وہ مدینہ سے تین میں پر ہے۔ ان ابن عمر شوتیم بمربد النعم وصلی و هو علی ثلثة امیال من المدینة (دارقطنی ، باب فی بیان الموضع الذی یجوزاتیم فیہ جاول ، ص ۱۹۵، نمبر ۱۹۵۷) ان آثار میں اگر چدومیل اور تین میل کا تذکرہ ہے کین احتیاط کے طور پر صرف ایک میل پر تیم کی اجازت دی گئی کیونکہ اس میں بھی حرج ہے۔

ترجمه: (۱۹۳) [۲] ياايياييار، [۳] يا تُصندُ هوجس سے ضائع هونے يازياده بيار هوجانے كا دُر هو۔

تشریع : یمار ہوجس کی وجہ سے پانی استعال نہ کرسکتا ہو یا پانی استعال کرنے سے یماری بڑھنے کا ڈر ہوتو یم کم کرسکتا ہو۔ یا اتنا صفی ہو ہو کہ گا تو ہم جائے گا، یا یمار ہوجائے گا تو ہم کم کرنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ اس میں حرج ہے۔

وجہ : (۱) اس صدیث میں ہے۔ عن جاہر قال خرجنا فی سفو فاصاب رجلا منا حجوا فشجہ فی رأسہ ثم احتاج فسئال اصحابہ فقال ہل تجدون لی رخصة فی التیمم ؟ قالوا ما نجد لک رخصة و انت تقدر علی الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا علی النبی علی الله الا سألوا اذا لم یعلموا فانما شفاء العی السوال ، انما کان یکفیہ ان یتیمم و یعصر او یعصب شک موسی علی جرحه خرقة ثم یہ مسح علیها و یغسل سائر جسدہ ۔ (ابوداود شریف باب المجد ورثیم میں ۲ میر ۱۳۳۸) اس صدیث میں ہے کے جسوجہ پر تم ہوتواس پر پی با ندھ لے اور یکی گرف ہوتواس پر پی با ندھ لے اور یکی کے یہ حدیث ہے۔ یذکر ان عمر ابن العاص اجنب فی لیلہ باردہ فتیمم استعال کرنا مشکل ہوتو ہیم کر سالہ کان بکم رحیما فذکو ذلک للنبی علی الله یعنف (یخاری شریف، باب اذا خاف الجدب علی نفسہ المرض اوالموت اوغاف العطش تیمم ، خاول، ص ۲۰ نمبر ۳۵) اس صدیث میں بھی ہے ۔ عدو و ابن الجب علی نفسہ المرض اوالموت اوغاف العطش تیمم ، خاول، ص ۲۰ نمبر ۳۵) اس صدیث میں بھی ہے ۔ عدو و ابن الجب علی نفسہ المرض اوالموت اوغاف العطش تیمم ، خاول، ص ۲۰ نمبر ۳۵) اس صدیث میں بھی ہے ۔ عدو و ابن الجب علی نفسہ المرض اوالموت اوغاف العطش تیمم ، خاول، ص ۲۰ نمبر ۳۵) اس صدیث میں بھی ہے۔ عدو و ابن

و ا و الموا عدو و عطش و احتياج لعجن لا لطبخ مرق (90) و لفقد آلة و خوف فوت صلوة (90)

العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فاشفقت أن أغتسل فأ هلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكرو ا ذالك لرسول الله عَلَيْكُ فقال يا عمرو! صليت بأصحابك و أنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال و قلت اني سمعت الله يقول: و لا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيماً. (آيت ٢٩ سورة النساء ٢٠) فضحك رسول الله عَلَيْكُ ولم يقل شيئاً (ابوداود شريف باباذا فالحب البردائيم ؟ ص٠٢، نمبر ٣٣٨) اس مديث على معلوم بواكم ض برصح كاخوف بوتو يميم كرسكا به فاف الجب البردائيم ؟ ص٠٢، نمبر ٣٣٨) اس مديث على معلوم بواكم ض برصح كاخوف بوتو يميم كرسكا به توجمه : (١٩٧٠) [٣] ياد شمن يا ياس كاخوف بوء يا آ ثا گوند هذي حاجت بوء شور بايكان كرائيس م

تشریح : پانی تو ہے کین دشمن کا خوف ہے کہ پانی لینے جائے گا تو دشمن عملہ آور ہوگا، یا پانی تھوڑا ہے، اور خطرہ ہے کہ وضومیں استعال کرے گا تو آدمی پیاس سے مرجائے گا۔ یا پانی سے آٹا گوند سے کی ضرورت ہے، جس کے بغیر کھا نائہیں پلے گا، اور آدمی مرجائے گا تو اس پانی سے آٹا گوند سے اور تیم کرلے، لیکن شور بابڑھا ناکوئی ضروری نہیں ہے اس کے نہونے سے آدمی نہیں مرکا، اس لئے اگریانی کم ہے اور شوبا بڑھانے کے لئے اس کو استعال کرے اور تیم کرلے تو جائز نہیں۔

وجه : (۱)عن على قال اذا اصابتك جنابة فاردت ان تتوضأ او قال تغتسل و ليس معك من الماء الا ما تشرب و انت تخاف فتيمم رسنن بيهق ، باب الجحب اوالمحد ث يجد ما ولغسله وهو يخاف العطش فيتيمم ، جاول ، منف عبد الرزاق ، باب المسافر يخاف العطش ومعماء ، جاول ، ما ١٨٨ ، نبر ١٨٩٨ (٢) عن ابن عبساس قال اذا كنت مسافر ا و انت جنب او انت على غير وضوء فخفت ان توضأت ان تموت من العطش فلا توضأه و احبس لنفسك و سنن بيهق ، باب المجحب اوالمحد ث يجد ما ولغسله وهو يخاف العطش فيتيمم ، جاول ، مع المحد ث يجد ما ولغسله وهو يخاف العطش فيتيمم ، جاول ، مع المحد ث المحد ث يجد ما ولغسله وهو يخاف العطش فيتيمم ، جاول ، مع العطش فيتيم كر هم المحد ث المحد ث المحد ث المحد ث المحد ث المحد ث العطش فيتيم كر هم المحد ث المحد

ترجمه : (۱۹۵)[۵]، یا ڈول رسی نہ ہو، [۲] یا نما زِ جنازہ یا عیدین فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو، اگر چہ بنا کرنے کے لئے ہو۔

تشریح : کنوال قریب ہے اور کنوال میں پانی ہے، کیکن ڈول یارسی نہیں ہے تو یہ آدمی پانی نہ پانے والا ہوااس لئے آیت کے مطابق یہ بھی تیم کرے گا۔ عیداور جنازے کی نمازامام کے ساتھ ایک مرتبہ ہوتی ہے، اس لئے اس کے فوت ہونے سے دوبارہ نہیں پڑھ سکتا اور نہ اس کانائب ہے، جیسے جمعہ کانائب ظہر کی نماز ہے، اس لئے اگریہ خوف ہوکہ وضوکر نے جائے گا تو جنازہ یا عید فوت ہوجائے گا تو جنازہ یا عید فوت ہوجائے گا تو جنازہ یا عید کی نمازیڑھ لے گا۔

وجه : (١)عن ابن عباس قال اذا خفت ان تفوتك الجنازة وانت على غير وضوء فتيمم و صلى. (مصنف

جنازـة او عيد ولو بناء (٩٦) وليس من العذر خوف الجمعة والوقت. (٩٤) الثالث ان يكون التيمم بظاهر من جنس الارض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.

ابن ابی شیبة ۹۳ فی الرجل ان یخاف ان تفوت الصلوة علی الجنازة وهوغیر متوضی ، ج فانی ، ص ۱۳۹۷ ، نمبر ۱۳۲۷ البخائز) اس قول صحابی سے معلوم ہواکہ خوف ہوتو نماز جنازه کے لئے تیم کرسکتا ہے۔ (۲) اس اثر میں بھی ہے۔ عن ابر اهیم قبال یتیمم للعید دین و الجنازة ۔ (مصنف ابن البی شیبة ، باب فی من بحدث یوم العید مایصنع ، ج فانی ، ص ۹ ، نمبر ۱۸۵۷ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ عید اور جنازے کے لئے تیم کرے۔ (۳) بناکے لئے بیاثر ہے۔ عن عبد الموحمن بن المقاسم فی الرجل یحدث فی العید و یخاف الفوت قال یتیمم و یصلی اذا خاف ۔ (مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی من بحدث یوم العید المقاسم فی میں ہے کہ بناکرنے کے لئے بھی تیم کرسکتا ہے۔

ترجمه : (١٩٦) ہاں جمعہ کا فوت ہونا یا وقت کا فوت ہونا تیم کے لئے عذر نہیں ہے۔

تشریح: اصول یہ ہے کہ جسکے لئے نائب موجود ہواس کے فوت ہونے کی وجہ سے تیم کرناجائز نہیں ہے، اب جمعہ فوت ہوجائے تواس کا نائب ظہر کی نماز ہے، اور وہنیہ فوت ہوجائے تواس کی قضا ہے اس لئے انکے فوت ہونے کا خوف ہوتو تیم جائز نہیں ہے۔

وجہ: سمع ابا ہریو ہ یقول قال رسول الله علیہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا کے (بخاری شریف، باب انقبل صلاۃ بغیر طھور ہے، ۲۹ منبر ۱۳۵۸) اس حدیث میں ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، اس لئے وضو ہی اصل رہے گا۔

ترجمه (۱۹۷)[۳] تیسری شرط یہ ہے کہ تیم زمین کی جنس سے پاک چیز سے ہو۔ جیسے مٹی، پھر، بالو۔ نہ کہ کرئری،، چاندی سونا تشریح یا صول یہ ہے کہ تیم مٹی کی جنس سے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو چیز جلتی نہ ہواور آگ میں پھلتی نہ ہووہ مٹی کی جنس سے شاخ ہیں کی جاتی ہو وہائی ہووہ مٹی کی جنس سے شاخ ہیں کی جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھل جاتی ہووہ مٹی کی جنس سے شاخ ہیں کی جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھل جاتی ہووہ مٹی کی جنس سے شاخ نہیں کی جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھل جاتی ہووہ مٹی کی جنس سے شاخ نہیں کی جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھل جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھلل جاتی ہو یا تھوڑی کی جنس سے شاخ نہیں کی جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھل جاتی ہو یا تھوڑی کی جنس سے شاخ نہیں کی جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھل جاتی ہو یا تھوڑی آگ سے پھل جاتی ہو یا تھوڑی کی جنس سے جی جیسے مٹی کی جاتی ہو یا تھوڑی کی جاتی ہو یا تھوڑی کی جاتی ہو کی جاتی ہو یا تھوڑی کی جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ بیکری جاتی ہو یا تھوڑی کی جیسے کی جاتی ہو یہ بیکری جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ بیکری جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ جاتی ہو یا تھوڑی کی جاتی ہو یہ بیکری جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ بیکری جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ بیکری ہو جاتی ہو یہ بیکری ہو جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ جاتی ہو یہ بیکری جاتی ہو یہ ہو یہ جاتی ہو یہ

یمی وجہ ہے کہ کرئی، چاندی، سونا، اور لو ہے سے تیم جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں جل جاتی ہے یا پکھل جاتی ہیں۔ **وجہ**: (۱) آیت میں ہے۔ فتیہ مسوا صعیدا طیبا۔ (آیت ۲ سورة المائدة ۵) پاک مٹی سے تیم کرو، اس لئے مٹی کی جنس سے تیم جائز ہے اس کے علاوہ سے نہیں۔ (۲) حدیث میں ہے۔ أخبون اجساب بین عبد اللہ ان النبی علیہ اللہ قال النبی علیہ اللہ ان النبی علیہ قال سے تیم جائز ہے اس کے علاوہ سے نہیں۔ (۲) حدیث میں ہے۔ أخبون اجساب میں ۵۸، نمبر ۵۸ میم شریف، باب المساجد و طهودا. (بخاری شریف، کتاب الیم میں ۵۸، نمبر ۵۸ میم شریف، باب المساجد مواضع الصلاق، میں 19۹، نمبر ۱۹۵ مرد ۱۹۲ میں کی جنس سے جتنی چیزیں میں النبی میں ہے۔ کہ آپ زمین سے جتنی چیزیں بین ان تم میں المحد و المجس و المجبل و الرمل بین ان تم میں المحد و المجس و المجبل و الرمل (مصنف ابن انی شیبہ، ۱۹۹۱ میکری الرجل فی تیم میں ہے کہ مٹی ، گیج ، پھر ، اور ریت (مصنف ابن انی شیبہ، ۱۹۹۱ میکری الرجل فی تیم میں ، حد اول میں ۱۳۵ نمبر ۱۷۰۷ اس قول تا بعی میں ہے کہ مٹی ، گیج ، پھر ، اور ریت

(١٩٨) الرابع استيعاب المحل بالمسح. (٩٩) الخامس ان يمسح بجميع اليد او باكثرها حتى

سے تیتم کیا جا سکتا ہے۔

لغت : تراب: مثى ـ الرمل: ريت، بالو ـ الحطب: لكرى ـ فضة: حيا ندى ـ ذهب: سونا ـ

قرجمه : (۱۹۸) [۴] چوتگی شرطیه به تمام جگه پرست مونا چاہئے۔

تشریح: تیم کی چوتھی شرط میہ کے تیم میں جہاں جہاں پونچھنا ہے جیسے پورے چہرے پر،اوردونوں ہاتھوں پروہاں پورا پورا مسح ہو،بال برابر بھی باقی ندرہ جائے تب تیم ہوگا۔صرف تھیلی یونچھ لینا کافی نہیں ہوگا۔

وجه : (۱) تيم وضوكا خليفه ہے اور وضويس كہنيو سميت وهوياجا تا ہے، جس ميں بال برابر سوكھا ندر ہے، اس لئے تيم ميں بھی كہنيو سميت وهوياجائے گا، جس ميں بال برابر سوكھا نہيں رہنا چاہئے ۔ (۲) اس صديث ميں اس كا شبوت ہے۔ عن عدار ابن يا بسر انه كان يحدث انهم تسمسحوا و هم مع رسول الله عليہ بالصعيد لصلاة الفجر فضر بوا باكفهم الصعيد ثم تمسحوا و جو هم مسحة و احدة ثم عادوا فضر بوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بأيديهم كلها الى المناكب و الآباط من بطون أيديهم ۔ (ابوداو وشريف، باب التيم مسي ۵۵، نبر ۱۳۸۸) اس مديث ميں ہے كہ بخل تك دهويا۔ (۳) عن عدار بن ياسر ان رسول الله قال الى المرفقين ۔ (ابوداو وشريف، باب التيم مسي ۵۵، نبر ۱۹۵۸) اس مديث ميں ميں ١٩٥٨، نبر ۱۹۷۸ الله على الله على المرفقين ، تاب لئي المرفقين ، تاب الطهارة ، ح اول مس ۱۸۸ ، نبر ۱۸ که رسمت ميں ہے کہ کہنوں سميت کيا ۔ قال يحدى بن اسحاق في حديث ميں ہے کہ کہنوں سميت ميں المرفقين . (دارقطنی ، باب التيم ، محصل و ظاهر هما ، حتى مس بيديه المرفقين . (دارقطنی ، باب التيم ، محل اول مسح ته ميں کہنوں سميت يو نجھا۔ طور به المرفقين . (دارقطنی ، باب التيم ، محل المرب الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ

ترجمه : (۱۹۹) [۵] پانچویں شرط میہ کہ پورے ہاتھ یا اکثر سے سے کرنا چاہئے ،تو اگر دوانگلی سے سے کیا تو جائز نہیں ہے، اگرچہ مکررسہ کررکر کے پورا ہوجاوے ۔ ہاں سرکامسے اس طرح جائز ہے۔

تشریح: ہتھیلی کا جو پوراحصہ ہے اس سے پونچھنا چاہئے تب تیم ہوگا، اس لئے اگر دوانگیوں سے چہرے کو یا ہاتھ کو پونچھا،اور کئی بار پونچھ کر پورے چہرے پراور دونوں ہاتھوں پرسے کر کے گھیرلیا تب بھی تیم نہیں ہوگا، ہاں وضو میں سر کا مسح کرنا ہواور دوانگلیوں کے ذریعہ چوتھائی سرپورا کرلیا تو سرکامسے ہوجائے گا۔

وجه : عن عمار ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوا و هم مع رسول الله عَلَيْكُ بالصعيد لصلاة الفجر

لو مسح باصبعين لا يجوز ولو كرَّر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس. (٠٠٠) السادس ان يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد (١٠٠) ويقوم مقام الضربتين اصابة التراب بجسده اذا

فيضربوا بأكفهم الصعيد ثم تمسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى المستحوا بأيديهم كلها الى المناكب و الآباط من بطون أيديهم \_(ابوداودشريف،باباليم ، ص ۵۷، نمبر ۳۱۸)اس مديث مين بي كم تقيل كذر يعم كر\_\_\_

قرجمه : (۲۰۰) [۲] چھٹی شرط یہ ہے کہ قیلی کے اندر سے دوضرب ہوں اگر چا یک ہی جگہ پر ہو۔

تشریح : بعض صدیث سے پہ چلتا ہے کہ تیم ایک ضربہ سے بھی کافی ہوجائے گا،کیکن سیحے میہ ہوں، چاہا یک ہی جا ایک ہی جگہ پر دونوں ضربہ مارے، اور تھیلی کے باطن کے تھے سے ہو۔

العنت : باطن الكف: بتقيلى كاوير كے مصے كوظا ہركف، كہتے ہيں۔ اور اس كے اندر كے مصے كو باطن كف كہتے ہيں۔ ضربة : تيم كى نيت سے مٹى ير ہاتھ مارنا۔

قرجمه: (۲۰۱) اوراگربدن پرمٹی پڑی ہواورنیت تیم سے اسٹل لیو ہے تو ید دو ضربے کے قائم مقام ہوجاوےگا۔ قشریح: بدن پریاکسی چیز پرا تناغبار ہے کہ اس پرانگلی پھیرنے سے نشان پڑجا تا ہے، اب اس پر تیم کی نبیت سے دومر تبضر بہ لگائے، اور تیم کر لے تو تیم ہوجائے گا، کیونکہ اصل مقصد سے کہ ٹی کی جنس پر ہاتھ پھیر کر چبرے اور ہاتھ پر پھیرنا ہے، اور یہاں غبار جومٹی کی جنس سے ہے اس پرضربدلگایا اس لئے تیم ہوجائے گا۔

## مسحه بنية التيمم. (٢٠٢) السابع انقطاع ما ينافيه من حيض او نفاس او حدث (٢٠٣) الثامن زوال

**وجه**: عن الشعبی قال یتیمم بالکلأ و الجبل یعنی ما یقع علی الجبل من التراب \_(مصنفعبدالرزاق،باب الذی لا یجد ترابایتیم بغیره، ج اول،ص۱۲۹،نمبر ۸۳۷/مصنف ابن ابی شیبة، باب ما یجزی الرجل فی تیممه، ج اول،ص ۱۲۸،نمبر ۱۷۰۱)اس قول تابعی میں ہے کہ گھاس اور پھر پرغبار ہوتواس ہے بھی تیم کیا جاسکتا ہے۔

ترجمه : (۲۰۲) [2] ساتویں شرط بیہ کہ تیم کے وقت اس کے منافی حیض ونفاس وحدث نہ ہو۔

تشریح: اور حیض اور نفاس جاری ہوتو اس وقت تیم نہیں کر سکتی ، اور اس کے ختم ہونے کے بعد پانی پرقدرت نہ ہوتو حدث اکبرکا تیم کر سکتی ہے ، اور اگر حیض اور نفاس ختم ہو چکا ہے ، لیکن اس کا خون در ہم کی مقدار سے زیادہ جسم پرلگا ہوا ہے اور اس کو پاک کرنے کے لئے پانی ہوتا سے نواس کو پاک کرنے کے لئے بیانی ہوتا سے واس کو پاک کے بغیر تیم مرست نہیں ہوگا ، اور اگر پاک کرنے کے لئے بھی پانی نہیں ہے تو اس حال میں تیم کر سکتی ہوئے ۔ یہاں حدث سے مراد حدث اکبر ہے ، لیعنی جنابت نہ ہو ، کیونکہ جنابت ہوگی تو وضو کا تیم نہیں کر سکتا ، بلکہ پانی پر قدرت نہ ہو نے کی صورت میں جنابت کی نیت سے تیم ہے۔

ما يمنع المسح كشمع و شحم . (٢٠٥٠) وسببه و شروط وجوبه كما ذُكر في الوضوء. (٢٠٥) وركناه مسح اليدين والوجه .

قرجمه : (٢٠٣) [٨] آخوين شرطم كامانغ نه موه مثلاموم يا چربي جسم پر نه مو

تشریح: جس طرح وضوی شرط تھی کہ جہاں جہاں دھونا ہے وہاں موم یا چر بی وغیرہ نہ ہو،اس طرح تیم میں بھی ہے کہ جہاں جہاں یونچھنا ہے وہاں مٹی لگنے کے مانع نہ ہو۔

وجه: (۱) اس اثر میں اس کی صراحت ہے۔ عن عائشة ی السمر أدة تتوضاً و عليها الخضاب قالت اسلتيه و ارغميه . قال ابو عبيدة : قولها ارغميه تقول اهينيه و ارمی به عنک . (سنن يهي ، بابنزع الخصاب عندالوضوءاذا کان يمنع الماء ، ج اول ، ص ۱۲۵ ، نمبر ۳۱۸ ، اس اثر ميں ہے کہ خضاب ہوتو اس کودورکر دينا چا ہے تاکہ پانی کھال تک پہنے جائے۔ کان يمنع الماء ، ج اول ، ص ۱۲۵ ، نمبر ۱۲۵ ، اس اثر ميں ہے کہ خضاب ہوتو اس کودورکر دينا چا ہے تاکہ پانی کھال تک پہنے جائے۔ توجمعه : (۲۰۴۷) تيم کا سبب اور تيم کے واجب ہونے کی شرطیں جو وضو ميں ذکر کی گئيں ہيں وہی يہاں بھی ہيں۔ تشريح : فصل فی الوضوء مسکل نمبر ۲۹ ميں ، وضوم باح ہونے کا سبب يہ بيان کيا ہے کہ ايسا کام کرنا چا ہے جو وضو کے بغير نہ ہوسکتا

ہوتو یہ کام وضو کے مباح ہونے کا سبب ہے، مثلا نماز پڑھنا جا ہتا ہو جو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی تو نماز وضو کے مباح ہونے کا سبب ہے ۔ اسی طرح یہ کام تیم کے مباح ہونے کا سبب بنے گا۔اور وضو واجب ہونے کے لئے آٹھ شرطیں بیان کی گئیں ہیں [۱] عقل ہونا[۲] بالغ ہونا [۳] مسلمان ہونا [۲] کافی پانی کے استعال پر قدرت ہونا [۵] حدث کا پایا جانا [۲] جیش نہ ہونا [۵] مندہونا [۵] مندہ

قرجمه : (٢٠٥) اورتيم كاركن دونول ماتھوں كا يونچھنا ہے، اور چرے كا يونچھنا ہے۔

تشریح : تیم کے دوفرائض ہیں[ا]ایک فرض ہے تیم کی نیت سے پورے چبرے کو پو تخیے،[۲]اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کہنو سمیت پو تخیے۔اس میں وضو کی طرح چار فرض نہیں ہیں۔

### ﴿وسنن التيمم سبعة ﴾

(٢٠١). التسمية في اوله والترتيب والموالاة (٢٠٠) واقبال اليدين بعد وضعهما في التراب

﴿ اورتیم میں سات سنتیں ہیں: ﴾

﴿ تَيْمٌ كَي سُنتِينِ اللَّهُ نَظُرُ مِينَ ﴾

ا:..... شروع میں بسم اللّٰدیرٌ صنا۔

۲:....ترتیب

س:.....يدريے\_

ہم:.....دونوں ہاتھ زمین سرر کھنے کے بعدانگیوں سے شروع کرنا۔

۵:.....اورکہنوں سے واپس لانا۔

۲:.....دونوں ہاتھ کا جھڑ کنا (جھاڑ نا)۔

انگیون کا کشاده رکھنا۔

\*\*\*

**قرجمه** : (۲۰۷) تیم کی منتیل سات ہیں[ا] شروع میں بسم الله پڑھنا۔[۲] تر تیب سے تیم کرنا[۳] پیدر بے کرنا۔ تشريح : تيمم وضوكا خليفه ہاوروضوميں شروع ميں بسم الله ريرُ هنا، اور جس تر تيب سے آيت ميں اعمال وار د ہوئے ہيں اسى ترتیب سے بجالانا،اور پیدر بے کرناسنت ہیں،اس لئے تیم میں بھی بیسنت ہوں گے۔

وجه: (١) آیت میں ہے کہ پہلے چرہ مرسے کرواس کے بعد ہاتھ مرسے کرو،اسی ترتیب سے سنت ہے۔آیت سے سے فامسحوا بو جو هڪم و ايديڪم منه په ( آيت٢ ،سورة المائدة ۵ )(٢)حديث ميں بھي ڀڄي ترتيب وارد ۾و کي ہے۔عن عيماد ابن ياسو انه كان يحدث انهم تمسحوا و هم مع رسول الله عليه الصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم تمسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بأيديهم كلها الى السمناكب و الآباط من بطون أيديهم \_ (ابوداودشريف، باباتيم ،ص ۵۷، نمبر ۳۱۸)اس مديث ميس بي كه يهل ضرب سے چہرے برمسے کیا اوراس کے بعد دوسر بے سے ہاتھ برمسے کیا۔اور حرف, ف، کے ذریعہ سے ریبھی پتہ چلا کہ فورا کیا اس کئے پیدریے بھی ثابت ہوا۔

قرجمه : (۲۰۷) [۴] دونول ہاتھ زمین پر کھنے کے بعد انگلیول سے شروع کرنا۔[۵] اور کہنو سے والس لانا۔

## وادبارهما (٢٠٨) ونفضهما وتفريج الاصابع (٢٠٩) . ونَدُب تاخير التيمم لمن يرجو الماء قبل

تشریح: دوسری مرتبددونوں ہتھیلیوں کوز مین پر مارنے کے بعد ہاتھ کی انگیوں سے مسے شروع کرے اور کھینچتے ہوئے کہنیوں کے اوپر تک ایچائے ، اور دہاں سے واپس انگلیوں کے سرے تک ہتھیلی کولائے ، تا کہ پورے ہاتھ کا مسے ہوجائے۔ یہ سنت ہے۔ اور عبارت, اقبال الیدین بعد و ضعه ما فی التراب و ادبار هما، کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ضربہ کے وقت زمین پر ہاتھ مارا تو اس وقت ہاتھ کو تھوڑ ا آگے کرے، اور تھوڑ ا چھھے کرے تا کہ ٹی پورے طور پر ہاتھ پرلگ جائے۔

وجه: عن عمار ابن یاسر.... ثم عادوا فضربوا با کفهم الصعید مرة اخری فمسحوا بأیدیهم کلها الی الم عن عمار ابن یاسون أیدیهم و الابوداودشریف، باب الیم ، ص۵۷، نمبر ۳۱۸) اس مدیث میں ہے کہ ہاتھ کے سرے سے شروع کیا اور تھیلی کھینچ ہوئے مونڈ ہے تک لے گئے۔

ترجمه : (٢٠٨) [٢] دونول باته كالجمر كنا (جمال نا)\_[2] انگيول كاكشاده ركهنا\_

تشروج : اگر تھیلی پرغبارزیادہ لگ جائے تواس کوجھاڑنا بھی سنت ہے، تا کہ چہرے اور ہاتھ پرزیادہ غبار نہلگ جائے ،اورجسم میلا نہ ہوجائے۔اورمسح کرتے وقت تھیلی کی انگلیاں کشادہ رکھے تا کہ ہرجگہ یونچھا جاسکے۔ یہ بھی سنت ہے۔

وجه :عن شقیق قال کنت جالسا بین عبد الله و ابی موسی ....فقال انما کان یکفیک ان تصنع هکذا فضرب بیده علی الارض فنفضها ، ثم ضرب بشماله علی یمینه و بیمینه علی شماله علی الکفین ثم مسح وجهه \_ (ابوداودشریف،بابالیم ،ص۵۸،نمبر۳۲۱)اس مدیث میں ہے کہ ہاتھ کو جھاڑا۔

لغت : نفض: حجمارًا \_ تفريج الاصالع: انگيوں كو كشاده ركھنا \_

ترجمه : (۲۰۹)اورجو پانی ملنے کی امیدر کھتا ہواس کے لئے وقت نکلنے سے پہلے تک تیم می تاخیر مستحب ہے۔اورجس کو پانی دینے کا وعدہ کیا گیا ہواس کو تیم میں تاخیر کرنا واجب ہے،اگر چہ نماز قضا ہوجانے کا اندیشہ ہو۔

تشریح: کسی کو پانی ملنے کی امید ہوتو اس کے لئے تیم کر کے نماز پڑھنے کی تا خیر کرنامستحب ہے،اور جب وقت نکلنے گے تو تیم کر کے نماز پڑھ لے،اور نماز قضاء نہ کرے۔لیکن اگر پانی دینے کا وعدہ کیا ہے،اوراس کے پاس پانی بھی موجود ہے، یا ایک میل کے اندریانی ملنا بقینی ہے تو چاہے نماز قضا ہوجائے یانی حاصل کر کے وضوکرے۔

وجه : (۱) دونون مسلون میں فرق بیہ کہ پہلے میں صرف امید ہے، ہوسکتا ہے کہ پانی نہ ملے، اس کئے صرف وہم پرنماز قضانہ کرے، اور دوسرے میں پانی ملنا یقینی ہے اس کئے آیت کے اعتبار سے وہ یقینی طور پر پانی پانے والا ہے اس کئے اس کے لئے تیم کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ نماز کی قضا کرے اور اصل طہارت پر عمل کرے۔ (۲) حضرت علی گا قول ہے۔ عن عملی قال: اذا اجنب الرجل فی السفر تلوم ما بینه و بین آخر الوقت فان لم یجد الماء تیمم و صلی. (دار قطنی، باب فی بیان

خروج الوقت ويجب التاخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء (١٠٠) ويجب التاخير بالوعد بالثوب او السقاء ما لم يخف القضاء .(١١٦] الف])ويجب طلب الماء الى مقدار اربع مائة خطوة ان ظنّ

الموضع الذی یجوزاتیم فیه، ج اول بس ١٩٥، نمبر ١٥ رسنن للیم علی ، باب من تلوم ما بینه و بین آخر الوقت رجاء و جود الماء، ج اول بس ٣٣٥، نمبر ١١٠١) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ پانی کی امیر کرنے والوں کے لئے مؤخر کرنامسخب ہے۔ (٣) لیکن اگر اول وقت میں نماز پڑھی پھر پانی پایا تو نماز نہیں لوٹائے گا۔ ابود اود کی لمبی حدیث کا ٹکڑ ایہ ہے۔ عن ابسی سعید المخدری قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة و لیس معهما ماء فتیمما صعیدا طیبا فصلیا ثم و جدا الماء فی الوقت فاعاد أحدهما الصلاة و الوضوء و لم یعد الآخر، ثم أتیا رسول الله عَلَیْ فذکر اذالک له فقال للذی لم یعد (رأصبت السنة و أجز أتک صلاتک، ))وقال للذی توضاً و أعاد ((لک الاجرمرتین)) (ابود اوشریف باب المیم یجد الماء بعد ما یصلی فی الوقت ، ص ۵۵، نمبر ۳۳۸) اس حدیث میں ہے کہ یم کرکے نماز پڑھی اور وقت کے اندر بی پانی باب الیم یکن نور الوث کی ضرورت نہیں ہے۔

**ترجمه** : (۲۱۰) اورجس کو کپڑے یا پانی کے اسباب (مثل ڈول رسی کے ) دینے کا وعدہ کیا گیا ہواس کو قضا نہ ہونے تک تاخیر کرنا واجب ہے۔

تشریح نگے کے پاس کیڑانہیں ہے کسی نے کیڑادینے کا وعدہ کیایا پانی لانے کے اسباب مثلا ڈول رسی دینے کا وعدہ کیا تو نماز قضا نہ ہونے تک تا خیر کرنا واجب ہے، پس جب آخیر وقت آجائے تو تیم کر کے نماز پڑھے، اور نگا آدمی اشارے سے نماز پڑھ لے۔

وجه: پانی دینے کے وعدے اور کیڑادیئے کے وعدے ، یا ڈول رسی دینے کے وعدے میں فرق یہ ہے کہ پانی اصل ہے، اور ڈول رسی پانی کے حاصل کرنے کے اسباب بیں اس لئے اسباب کے وعدے میں نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے تک تا خیر کرنا واجب ہے، اور اصل پانی کے وعدے میں نماز قضا ہوجائے تب بھی اصل پڑل کرنا ضروری ہے۔

اور اصل پانی کے وعدے میں نماز قضا ہوجائے تب بھی اصل پڑل کرنا ضروری ہے۔

کیونکہ وہ پانی پانے والا ہے۔

لغت : بالثوب: ننگے کے لئے کپڑے کا وعدہ مراد ہے۔التقاء: سیراب کرنے کا آلہ،مراد ہے ڈول رسی۔

ترجمه: (۲۱۱) چارسوقدم کی مقدار پانی کاطلب کرناواجب ہے اگرامن ہواور گمان ہوکہ پانی اس کے قریب ہے۔ورنہ تو نہیں تشریح : حدیث میں ہے کہ اگر پانی ملنے کی امید ہواور وہاں تک جانے میں کوئی خوف بھی نہ ہو، مثلا شیر، بھالونہ ہوں، یاساتھی کے بچھڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتو, ایک غلوق، تک پانی تلاش کرے۔ یعنی دوسوگز تک پانی تلاش کرے۔

**وجه**: (۱) اس مدیث میں ہے. عن ابن عمر انه کان یکون فی السفر فتحضره الصلاة و الماء منه علی غلوة او غلوتین و نحو ذالک ثم لا یعدل الیه ۔ (سن بیمقی، باب ماروی فی طلب الماءوفی مدالطلب، جاول، ۲۵۳، نمبر

یانی کی امید برتھوڑی دورتک یانی تلاش کیا۔

قربه مع الامن والا فلا . (۱۱۲ [ب]) ویجب طلبه ممّن هو معه ان کان فی محل لا تشعّ به النفوس (۲۱۲) وان لم یعطه الا بشمن مشله لزمه شراء ه به ان کان معه فاضلاعن نفقته النفوس (۲۱۲) وان لم یعطه الا بشمن مشله لزمه شراء ه به ان کان معه فاضلاعن نفقته ۱۱۰۳ اس ممل صحابی میں ہے کہ ایک غلوق سے آگے پانی تلاش نہیں کرتے۔ (۲) اس مدیث میں ہے کہ قرب وجوار میں پانی تلاش کیا۔ عن عائشة سقطت قلادة لی بالبیداء.... ثم ان النبی عَلَیْ استیقظ و حضرت الصبح فالتمس الماء فلے یہ وجد ۔ (بخاری شریف، باب تولیت عالی فل تحدوا ما فیتم واصعید اطیبا (آیت ۲، سورة الما کدة ۵) اس مدیث میں ہے کہ فلے یہ وجد ۔ (بخاری شریف، باب تولیت عالی فل تحدوا ما فیتم واصعید اطیبا (آیت ۲، سورة الما کدة ۵) اس مدیث میں ہے کہ

الغت: غلوة: آدمی جہال کھڑا ہے وہاں سے جہال تک تیرجا سے اس مسافت کو بغلوق، کہتے ہیں۔ در مختار میں غلوق کا دوتر جمد کیا ہے [۱] تین سوسے چارسو ہاتھ، [۲] اور دوسراتر جمد کیا ہے تین سوسے چارسوقدم عبارت یہ ہے۔ (قدر غلوق) ثلاث مأة ذراع من کل جانب ، و هی ثلاث مأة خطوة الی اربع مأة ، و قیل من کل جانب ، و هی ثلاث مأة خطوة الی اربع مأة ، و قیل قدر رمیة سهم ۔ (در مختار، باب مطلب فی تقدر یالغلوق، جاول، ۲۳۳/۲۹۳ )۔ ایک ذراع آد هے گرکا ہوتا ہے اس اعتبار سے اک غلوق ۲۰۰ گر ہوا

ترجمه: (۲۱۱ [ب]) اوراگراپنرفیق کے ساتھ ایسی جگه پر پانی ہوجہاں انسان پانی کا بخل نہ کرتا ہوتواس سے طلب کرنا واجب سے

تشریح: پانی الیی چیز ہے جومفت ملتی ہے اس لئے اگر ساتھی کے پاس موجود ہوتو گویا کہ وہ پانی پانے والا ہے اس لئے اس سے مانگنا واجب ہے۔ ہاں اگر الیی جگہ ہو کہ مانگنا مشکل ہوا ور لوگ دینے میں بخل کرتے ہوں تو مانگنا واجب نہیں ہے۔ تشخی بخالت کرنا وجه : اس حدیث میں دوسروں سے حضور گنے پانی مانگا ہے۔ قال دخلت علی عائشة فقلت : الا تحدثینی عن مرض رسول الله عُلَيْتُ ..... قال ضعو الی ماءً فی المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لینوء فأغمی علیه ثم افعاق . فقال عُلَیْتُ : اصلی الناس ؟ قلنا : لا هم ینتظرونک یا رسول الله قال ضعو الی ماءً فی المخضب فقعد فاغتسل . (بخاری شریف، باب استخلاف الامام اداعرض لہ عذر سے میں آپ نے دوسرے سے پانی مانگا ہے۔

ترجمه (۲۱۲) اوراگرنہیں دیتا ہو مگر مناسب قیت میں پس اگراس کے پاس ایخ خرج سے زیادہ ہوتو اس کوخرید نالازم ہے۔ تشریح : دوبا تیں ہوں تو پانی خرید بے ورنہ تیم کر کے نماز پڑھے [۱] پانی مناسب قیت میں دیتا ہو، اگر زیادہ قیمت مانگ رہا ہوتو خرید ناوا جب نہیں [۲] اپنے ضروری خرج سے زیادہ ہوتب خرید ہے اگر ضروری خرج سے زیادہ نہ ہوتو نہ خرید ہے۔

ترجمه : (۲۱۳) اورایک تیم سے جتنی فرض ونوافل نماز چاہے پڑھ سکتا ہے۔اوروقت سے پہلے تیم کرنا بھی درست ہے۔

. (۲۱۳) ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ، وصحَّ تقديمه على الوقت . (۲۱۳) ولو كان اكثر البدن او نصفه جريحا تيمم . وان كان اكثره صحيحا غسله ومسح الجريح .

تشریح: حفیہ کے نزد یک تیم پانی کا خلیفہ ہے اس لئے جس طرح ایک وضو سے کئی وقتوں کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس طرح ایک تیم سے کئی وقتوں کی نماز پڑھ سکتا ہے۔اوراس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وقت سے پہلے بھی تیم کرسکتا ہے۔

وجه : (۱)عن الحسن و ابن المسيب قالا يتيمم و تجزيه الصلوات كلها ما لم يحدث ، هو بمنزلة الماء ـ (مصنف عبرالرزاق ، باب في التيم كم يصلى به من صلاة ، ومصنف عبرالرزاق ، باب كم يصلى بيتم واحد ، ح اول ، ص ١٦٩ ، نبر ٨٣٥ مرمصنف ابن ابي شيبة ، باب في التيم كم يصلى به من صلاة ، ح اول ، ص ١٦٥ ، نبر ١٦٩ ) اس قول تا بعي مين ہے كہ ايك تيم سے كئ نمازيں پڑھ سكتا ہے ـ اور اس سے يہ بھی معلوم ہوا كہ وقت سے بہلے بھى تيم كرسكتا ہے ـ

ترجمه : (۲۱۴) اگرآ دهابدن یااس سے زیادہ زخمی ہوتو تمیم کرے،اورا گربدن کا زیادہ حصیحی ہوتواس کودھوئے اور زخم پر مسح کرلے۔اور وضواور تیم دونوں کوجمع نہ کرے۔

تشریح: یہاں یہ قاعدہ ہے کہ اکثر بدن زخمی ہوتو پورے بدن کوزخمی مان کر شمل کے لئے تیم کرلے، یا وضو میں جن اعضاء کودھویا جا تا ہے اس کے اکثر زخمی ہے تو کل کو ڈھیک مان کر تیم کرلے، اور اگر اکثر جگہ ٹھیک ہے تو کل کو ٹھیک مان کر شمل میں پورے بدن کو دھوئے اور وضو میں اعضاء وضو کو دھوئے ، اور جہاں زخم ہے وہاں پٹی باندھ کر اس پر سے کرلے۔ تا ہم تیم بھی کرے، اور وضو بھی کرے، یا خسل کا تیم کرے، اور خسل جنابت بھی کرے بید دونوں کو جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تیم نائب ہے اس لئے جب اصل کے جب اصل کے تا تھیں تا تیم کرے، اور خسل جنابت بھی کرے بدونوں میں سے ایک کو کرنا کا فی ہے۔

فها المحابه في المحابة في سفر فاصاب رجلا منا حجرا فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا ما نجد لك رخصة و انت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي عَلَيْكُ اخبر بذالك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السوال ، انما كان يكفيه ان يتيمم و يعصر او يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها و يغسل سائر جسده \_ (ابوداود شريف باب المجدوريم م م الا ، نم الا م الم حديث من تيم اور شل دونول كوجم كر في اشاره ما الم الم الم من من من كم كن كل مين زياده زخم يرحمول كي جائي كي ، اور شل ، اوروضوك شكل مين كم زخم يرحمل كي جائي كي ر ٢)عن ابن عباس يخبر ان رجلا اصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله عَلَيْكُ ثم اصابه احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فكز فيمات فبلغ ذالك النبي عَلَيْكُ فقال قتلوه قتلهم الله ، اولم يكن شفاء العي السوال ؟ قال

ولا يجمع بين الغسل والتيمم. (١٥) وينقضه ناقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء الكافي (٢١٦) و مقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلى بغير طهارة و لا يعيد.

عطاء: فبلغنا ان رسول الله عليه على قال: لو غسل جسده و ترك رأسه حيث اصابه الجواح رابن ماجة شريف ، باب في المجر وح تصييه البخابة فيخاف على نفسه ان اغتسل ، ص ١٨، نمبر ٢٥/ دارقطنى ، باب جوازاتيم لصاحب الجراح ، الخ ، جاول ، مسلم ١٩٨، نمبر ٢٥/ دارقطنى ، باب جوازاتيم لصاحب الجراح ، الخ ، جاول ، مسلم ١٩٨، نمبر ٢٥/ الله حديث مين به كم جگه پرزخم ، موتوعسل جنابة مين باقى جگه كودهو لے اور زخم كى جگه پر پئى بانده كر مسلم كر لے درج تك : خى د

ترجمه : (٢١٥) اورجووضوك ناقض بين وبي ناقضِ تيم بين اوركافي بإنى پراستعال كى قدرت بھي ناقضِ تيم بين ـ

تشریح: تیم وضوکا نائب ہے اس کئے وضوکوتو ڑنے والی جتنی چزیں ہیں وہ سب تیم کوتو ڑنے والی ہیں، مثلا حدث، مذی، ودی، سے وضوٹو ٹا ہے توان سے تیم بھی ٹوٹ جائے گا، اور مزیدا یک چیز سے تیم ٹوٹے گا، استعال پر قدرت ہوجائے جو وضوکے لئے کافی ہوتو اس سے تیم ٹوٹ جائے گا۔

وجه : (۱) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. (آيت ٣٣، سورة النساء ٣). كه پانی نه به وتو يمّم كرو \_اوراس نياني پاليا اسك يمّم لوث جائيگا ـ (٢) عن الشورى قال اذا تيمم الرجل ثم مر بماء ، فقال حتى آتى ماء آخر فقد نقض تيممه ـ و يتوضأ لتلك الصلاة. (مصنف عبدالرزاق، باب يتيم ثم يمر بالماء هل يوضأ ؟، ج اول، ص ١٨٠ نمبر ١٨٠ اس قول تابعي مين به كه ياني يركز رفي سي يمم لوث جائيگا ـ اس قول تابعي مين به كه ياني يركز رفي سي تيم لوث جائيگا ـ اس قول تابعي مين به كه ياني يركز رفي سي تيم لوث جائيگا ـ اس قول تابعي مين به كه ياني يركز رفي سي كه ياني يركز رفي كورند كور

ترجمه : (٢١٦) اوردونوں ہاتھ یاؤں کئے ہوئے خص کے منہ پرزخم ہوتو وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھ لیوے اور پھر نہ دہرائے۔

تشریح: تیم میں دونوں ہاتھوں کو پونچھتے ہیں،اوراس کو دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس لئے ہاتھ پر پونچھنا ساقط ہوگیا،اور چہرے پر پونچھتے ہیں،اوراس کے چہرے پرزخم ہےاس لئے اس پر بھی پونچھنا ساقط ہوگیا،اس لئے بیصرف تیم کی نیت کر لےاور بغیر کسی چیز کو پونچھے نماز پڑھ لے،اور بعد میں اس نماز کولوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

### ﴿ باب المسح على الخفين ﴾

(١١/) صبح المسح على الخفين في الحدث الاصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد او لا.

آ دمی طہارت پر قدرت نہیں رکھتا ہے اس لئے بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا۔

# ﴿باب: موزول پرمسح کرنے کابیان ﴾

ضروری نوت: مسح: کے معنی ہیں ترہاتھ کوعضو پر پھیرنا، یاکسی چزیر پھیرنا۔

المسلم شریف، باب المسح علی الخفین ، ۱۳۲۰ مسح علی الخفین . ( بخاری شریف ، باب المسح علی الخفین ، ۱۳۹۰ مبر ۲۰۲ مسلم شریف ، باب المسح علی الخفین ، ۱۳۲۰ مسلم شریف ، باب المسح علی الخفین ، ۱۳۲۰ مسلم شریف ، باب المسح علی الخفین ، ۱۳۲۰ مسلم شریف ، باب المسح علی الخفین کا ثبوت حدیث متواتر سے بے ۔ البتہ اگر۔ واحسح وا برء وسسکم وارجلکم الی الکعبین ( آیت ۲ سورة المائدة ۵) میں ارجلکم کو کسره پڑھیں توامام شافع فرماتے ہیں کہ اس میں مسح علی الخفین کا جواز نکاتا ہے۔

موزے کی ۸ قشمیں ہیں ۔

[ا] نخفین: چمڑے کاموز ہ۔

[۲] مجلدین: موٹے کپڑے کا موزہ ،جس کے تلوے میں چمڑالگا ہوا ہو،اور کنارے پر بھی چمڑالگا ہوا ہو۔

[47] منعلین: موٹے کیڑے کا موزہ، جس کے صرف تلوے میں چمڑ الگا ہوا ہو

[۴] شخینین: :موٹے کپڑے کاموزہ،جس پرکہیں چڑالگا ہوانہ ہو

[۵]: جوربین: کپڑے کاموزہ،جس پرکہیں چمڑالگا ہوانہ ہو

[٧] جوربان یشفان: پیلے کپڑے کاموزہ،جس میں مسح کا پانی چیمن کر کھال تک پہنچ جاتا ہو۔

[2] جرموقین: چراے کے موزے پردوسرا چراے کا موزہ پہنے۔

[٨] مو قين: يتل موز يرمو له موز يهن، وهمو قين بيل-

**تسر جسمه** : (۲۱۷) مردوں اور عور توں کو حدث اصغر میں موزوں پڑسے کرنا جائز ہے، چاہے موزہ چڑے کے علاوہ کسی موٹی چیز کا ہو، اور چاہے اس کا تلا چڑے کا ہویا نہ ہو۔

تشریع : جہال عنسل کی ضرورت ہوو ہاں موزے پر سے جائز نہیں ہے، بلکہ جہاں حدث اصغر یعنی وضو کی ضرورت ہوو ہاں موزے پر سے جائز ہے۔ چھڑے کے علاوہ کسی موٹے کیڑے کا موزہ ہوجس میں مسے کا پانی چھن کر پاؤں کی کھال تک نہ جاتا ہوتو

### ﴿ (ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط. ) ﴾

جاہے اس پرمجلد کی طرح چڑا، یامنعل کی طرح چمڑالگا ہوا نہ ہوتب بھی اس پرمسح جائز ہے۔

الم على الجور بين والتعلين ج اول عن مغيرة بن شعبة قال توضا النبي على المحور بين والنعلين ـ (تر أن ك شريف، باب في المستح على الجور بين والتعلين ج اول على المبر ١٩٥٧ الووا وو ، باب المستح على الجور بين برسم فرما با ، المراه الووا وو ، باب المستح على المبر عمل فرما بي المستح على المبر عمل فرما بي المستح على المبر عمل فرما بين المن هية ٢٢٣ من قال الجور بان بمنزلة الخفين ، ج اول ، س٢٥ المبر ١٩٥٧ المبر ١٩٥٨ المبر ١٩٥٤ المبر ١٩٥٤ المبر ١٩٥٧ المبر ١٩٥٨ المبر ١٩٥٨ المبر ١٩٥٤ المبر ١٩٥٨ المبر ١٩٥٤ المبر ١٩٥٨ المبر ١٩٠٨ المبر ١٩٥٨ المبر ١٩٠٨ المبر ١٩٠٨

﴿ اورموز وں برمسے کے جواز کی سات شرطیں ہیں: ﴾

﴿ ساتول شرطين ايك نظر مين ﴾

[ا] میملی شرط بیہے کہ: دونوں پاؤں دھونے کے بعد دونوں موزے پہنے ہوں

[٢] دوسرى شرط يد ہے كه: موزے سے دونوں شخنے و هكنے جا ہمكیں۔

["] تيسري شرط يه ہے كه: ان موزوں سے معتاد چلنامكن ہو،

[۴] چوتھی شرط یہ ہے کہ: یا وُل کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابرایک موز ہ پھٹا ہوا نہ ہو۔

[4] یانچویں شرط ہے کہ یاؤں پر بغیر باندھے موزے تھہر سکے۔

[۲] چھٹی شرط بیہے کہ: موزہ پاؤں تک پانی پہو نچنے کو رو کے کرے۔

(١١٨) الاول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء اذا اتمَّه قبل حصول ناقض للوضوء. (٢١٩) والثاني سترهما للكعبين. (٢٢٠) والثالث امكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز

[2] ساتویں شرط بیہ ہے کہ: ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر پاؤں کا اگلاحصہ باقی رہنا چاہئے۔

ترجمه : (۲۱۸) [۱] پہلی شرط یہ ہے کہ: دونوں پاؤں دھونے کے بعد دونوں موزے پہنے ہوں، چاہے وضو پورا کرنے سے پہلے پہنا ہو بشرطیکہ توڑنے والی چیز سے پہلے وضو کمل کرلیا ہو۔

قرجمه : (٢١٩) [٢] دوسرى شرط يه به كه: موز سيد ونول مخخ و هكني حاميس ـ

تشریح: ایساموزه ہوجو ٹخنے کوڈ ھک دیتواس پرسے جائز ہے،اگراس سے چھوٹا موزہ ہوتواس پرسے جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) عن رجل من اصحاب النبى عَلَيْ فى الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما قال يغسل قدميه \_ (النن البيحقى ، باب من خلع خفيه بعد ماسي عليهما ، ح اول ، ٣٣٢ ، نبر ١٣٤٠) ال قول صحابي مين ہے كه موزه كھل جائے توجو شخفي ہے كم موتوه كھلنے كے درج ميں ہے اس لئے اس يرصح جائز نہيں ہے \_ (۲) \_ عن جابو .... قال رسول الله عَلَيْتِ الله عَلَيْت واسفله بيده هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق و خطط بالاصابع. (ابن ماجة شريف ، باب في مسي اعلى الخف واسفله على من ٨٥ ، نبر ١٥٥ ) اس حدیث میں اصابع ہے بیڈ لی تک موزہ وں ہے معاد چاناممکن ہو، تواب کا نج یا کری یا لوہے کے موزے پر مسی تحدید میں اس ۲۲۰ ) [۳] تیسری شرط بیہ کہ: ان موزوں سے معاد چاناممکن ہو، تواب کا نج یا کری یا لوہ ہے کے موزے پر مسیح

على خف من زجاج او خشب او حديد. (٢٢١) والرابع خلوُّ كل منهما عن خرق قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع القدم. (٢٢٢) والخامس استمساكهماعلى الرجلين من غير شدٍّ.

جائز نہیں۔

تشریح : حضور گے اصل تو چڑے کے موزے پرسے فرمایا ہے، جس میں سیچے طور پر چلناممکن ہے، اس لئے ایسے موزے پرسے جائز ہے جس میں معتاد طور پر چلناممکن ہو، چونکہ کانچ کے موزے ، لکڑی کے موزے ، یالو ہے کے موزے میں معتاد طور پر چلناممکن نہیں اس لئے ان پرمسے بھی جائز نہیں ہے۔

وجه: اس حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ عن ابسی وقعاص عن المنبسی عَلَیْتِیْ انه مسح علی المحفین. ( بخاری شریف، باب المسح علی الخفین ، ص ۱۳۲ / ۲۲۱ ) اس حدیث میں ہے کہ شریف، باب المسح علی الخفین ، ص ۱۳۲ / ۲۲۱ ) اس حدیث میں ہے کہ آپ علی الفین نے چڑے کے موزے پرمسح فرمایا۔ جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ غیر معتاد موزے پرمسح جائز نہ ہو۔

ا فعت : معتاد: جس میں عادت کے طور پر چانا آسان ہو۔ زجاج: کانچ ، شیشہ۔

ترجمه : (۲۲۱) چوتھی شرط میہ ہے کہ: دونوں میں سے ہرایک پاؤں کی چھوٹی انگلیوں میں سے تین انگلیوں کی مقدار پھٹن سے خالی ہو۔

تشریح : ہرموزے میں الگ الگ طور پر پاؤں کی چھوٹی انگلیوں کی مقدار سے تین انگلیوں کی مقدار پھٹن نہ ہوتباس موزے پرسے جائز ہوگا۔ اگر دونوں موزوں کو ملا کرتین انگلیوں کی مقدار پھٹن ہوتو اس سے سے جائز ہے۔ تین انگلیاں اس لئے ہے کہ بیا کثر قدم ہے جوموزہ نکلنے کے درجے میں ہے۔

وجه: (۱) عن رجل من اصحاب النبي عَلَيْكِ في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينز عهما قال يغسل قدميه (السنن لليحقى ، باب من خلع خفيه بعد ما سيح علي مرد السنن لليحقى ، باب من خلع خفيه بعد ما سيح عليه اول ١٣٥٥ ، نمبر ١٣٥٥) اس حديث ميں ہے كه موزه نكل جائے تو مسح جائز نهيں ہوگا۔ (۲) سألت معموا عن المخوق جائز نهيں ہوگا۔ (۲) سألت معموا عن المخوق يدكون في المخف فقال اذا خوج من مواضع الوضوء شيء فلا تمسح عليه و اخلع (السنن لليحقى ، باب الخف الذي يحون في المخف فقال اذا خوج من مواضع الوضوء شيء فلا تمسح عليه و اخلع (السنن الليحقى ، باب الخف الذي مسح عليه رسول الله ، ج اول، ص ٢٥٥ ، نمبر ١٣٥٥ من مواور پاؤل فل جا تا ہوتواس پرسے نه كرے اور كھول كر پاؤل دھوئے۔

قرجمه: (۲۲۲) [۵] پانچویں شرط بیہ که: پاؤل پر بغیر باند هے موز ه همرسکے۔

تشریح: موزه اتناموٹا ہویا موزے کی ساخت الیمی ہو کہ وہ بغیرا لگ سے باندھے ہوئے یا وَاں پر گھر جائے تب اس پر مسح جائز

(۲۲۳) والسادس منعهما وصول الماء الى الجسد. (۲۲۳) والسابع ان يبقى من مقدَّم القدم قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع اليد. فلو كان فاقدا مقدَّم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. (۲۲۵) ويمسح المقيم يوما و ليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليها

ہوگا، اور اگرا تنا پتلا ہے، یا اتنا کھلا ہوا ہے کہ الگ سے رسی سے باندھنے کی ضرورت ہے تو اس پرمسے درست نہیں ہوگا۔ آج کل موزے کے اندر ہی ربرسیٹ کیا ہوتا ہے اس لئے الگ سے باندھنے کی ضرورت نہیں بڑتی۔

**9 جسله**: اصل توپاؤں کو دھونا ہے، حدیث کی بناپر چمڑے کے موزے برمسے جائز قرار دیا گیا ہے اس لئے چمڑے کے موزے کی شرطیں ملحوظ رکھی گئیں ہیں۔

لغت :استمساك:مسك سيمشتق بي ، همرار بي د شد: باندهنا -

ترجمه : (۲۲۳) [۲] چھٹی شرط یہ ہے کہ: موزہ یاؤں تک یانی پہو نیخے کو منع کرے۔

تشریح : اگرسوت کاموزہ ہے تووہ اتناموٹا ہو کہ جب اس پرمسے کرے تواس کی تری پاؤں کی کھال تک نہ پہونچے۔اگر پتلا موزہ ہے جس میں مسمے کا یانی چھن کر کھال تک پہنچے جاتا ہے تواس پرمسے جائز نہیں ہوگا۔

تشریح: حدیث میں ہے کہ پاؤں کی انگلیوں ہے سے شروع کرے اور کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لے جائے ،اس لئے پاؤں کا اگلاحصہ کم از کم تین انگلیوں کی مقدار موجود ہوت ہی تو اس پرانگلیاں کھینچ کرمسے کریں گے،اس لئے اگرایڈی کا حصہ موجود ہواورا گلاحصہ کم از کم تین انگلیوں کی مقدار بھی نہ ہوتو اس پرمسے جائز نہیں ہے۔

وجه: حدیث یہ بے عن جابر قال مر رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ برجل یتوضاً و یغسل خفیه فقال بیده کانه دفعه انسما امرت بالمسح قال رسول الله عَلَیْ بیده هکذا من اطراف الاصابع الی اصل الساق و خطط بالاصابع. (ابن ماجه شریف، باب فی مسم اعلی الخف واسفله، ص۸۵، نمبر ۵۵۱) اس حدیث میں ہے کہ پاؤں کی انگیوں کی جانب سے کینیج ہوئے پنڈلی تک لے گئے۔

ترجمه : (۲۲۵) اور مقیم ایک رات دن اور مسافر تین رات دن مسح کرسکتا ہے۔

(۲۲۲) وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين . (∠۲۲) وان مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته اتم مدة المسافر . وان اقام المسافر بعد ما يمسح يوما وليلة نزع والا يتم يوما و ليلة . (∠۲۲۸)

تشريح: مقيم ايك دن اورايك رات تكمس كرسكتا ب، اورمسافرتين دن تين رات تكمس كرسكتا بـ

وجه : اس حدیث میں ہے۔ قال اتبت عائشة ....فقال جعل رسول الله عَلَیْ ثلاثة ایام ولیالیهن للمسافر و یوما ولیلة للمقیم ۔ (مسلم شریف، باب التوقیت فی المسح علی الخفین ،ص۱۳۰، نمبر ۲۲۹/۲۷/ رابوداود شریف، باب التوقیت فی المسح علی الخفین مص ۱۸، نمبر ۱۲۵) اس حدیث میں ہے کہ مسافر کے لئے ایک دن اور ایک دات۔ تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات۔

قرجمه : (۲۲۲) اورس كى ابتداء مت موزے بينے كے بعد حدث سے لى جاوے گا۔

تشریح : موزے پہننے کے بعد جب حدث ہوہ ہاں سے مسح کی مدت نثر وع ہوگی ،مثلا فجر کے وقت موز ہ پہنا اور ظہر کے وقت موز ہ پہنا اور ظہر کے وقت موز ہ پہنا اور ظہر کے وقت سے اگلے دن کے ظہرتک مقیم سے کرسکتا ہے۔

وجه: (۱) اس مديث مين اسكا ثبوت ہے۔ عن عبد الرحمن بن ابى بكرة عن ابيه عن النبى أنه رخص للمسافر اذا توضاً و لبس خفيه ثم أحدث وضوءاً أن يمسح ثلاثة أيام و لياليهن و للمقيم يوما و ليلة \_(ابن ماجة ،باب ماجاء في التوقيت في المسلمة على الخفين قال: بوابواس وقت سے كى مدت شروع ہوگى \_(۲) قول تابعى ميں ہے \_عن الشورى فى المسمم على الخفين قال: ....فانك تمسم على العصر من الغد . (مصنف عبدالرزاق، باب المسلمة عليهما من الحدث متى كان العصر ، فانك تمسم عليهما حتى العصر من الغد . (مصنف عبدالرزاق، باب المسلمة عليهما من الحدث ، جاول، ص ١٦٨، نمبر ١٨٥) اس اثر ميں ہے كه مدث سے كى مدت شروع ہوگى ،اس سے بهلنہيں \_

ترجمه : (۲۲۷) اوراگر کسی مقیم نے مسے کیا پھر مسے کی مدت ختم ہونے سے پہلے سفر کیا تواب وہ سفر کی مدت پوری کرے۔اور اگر مسافرایک رات دن مسے کرنے کے بعد مقیم ہوجائے تو فوراموزہ نکال ڈالے۔اورا گرایک رات دن سے پہلے مقیم ہوتوا یک رات دن پوراکر لے۔

تشریع : مقیم نے جب سفر شروع کر دیا تواب وہ مقیم نہیں رہا مسافر ہو گیااس لئے اب مسافرت کی مدت پوری کرے گا،اور مسافرایک دن ایک رات کے بعد مقیم بن گیا تواب وہ مسافر نہیں رہااس لئے موزہ کھول دے گا۔

ترجمه : (٢٢٨) مسح كرنافرض بين انگلى كى مقدار ہاتھ كى چھوٹى انگيوں سے، ہرايك پاؤں كے الكے ظاہرى حصه پر۔

وفرض المسح قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع اليد على ظاهر مقدّم كل رجل. (٢٢٩) وسننه مدُّ الاصابع مفرّجة من رؤوس اصابع القدم الى الساق.

تشريح: ہاتھى کى چوف اُنظيوں سے تين انگى کى مقدار پاؤں کے اگلے ہے پرجواو پرکا حصہ ہاں پرس کرنا فرض ہے۔

اموت بالمسح قال رسول الله عَلَيْتُ بيدہ هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق و خطط بالاصابع.

اموت بالمسح قال رسول الله عَلَيْتُ بيدہ هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق و خطط بالاصابع.

(ابن ماجہ شریف، باب فی مسح اعلی الخف واسفلہ، ص ۸۸، نمبرا۵۵) اس حدیث میں خطط بالاصابع جمع کے صیغے سے پتہ چلا کہ تین انگیوں کی مقدار مسح کرے۔ من علی قال لو کان تین انگیوں کی مقدار مسح کرے۔ عن علی قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الحف اولی بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول الله عَلَيْتُ بمسح علی ظاهر خفیه (ابوداؤد شریف، باب کیف المسح من مسلم بین انگیوں کے سرے سے پٹر لی تک اوپر سے کرنا ضروری ہے۔

ترجمه : (۲۲۹) اور سے کہ پاؤں کی انگیوں کے سرے سے پٹر لی تک کھنچتے جائے ،اس حال میں کہ باتھ کی انگیاں پاؤں پرکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی وی بائے کی انگیوں سے شروع کرے ،اور پٹر ٹی تک کھنچتے جائے ،اس حال میں کہ ہاتھ کی انگیاں پاؤں پرکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

وجه: (۱) اس مديث بيس به عن جابر قال مو رسول الله عَلَيْتُ برجل يتوضأ و يغسل خفيه فقال بيده كانه دفعه اندما امرت بالمسح قال رسول الله عَلَيْتُ بيده هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق و خطط بالاصابع. (ابن ماجه ثریف، باب فی مسح اعلی الخف واسفله ص۸۷، نمبر (۵۵) اس مدیث بیس به که پاؤل کا انگیول سے پنڈ ل تک کینچا۔ اور خطط بالاصابع سے اس کا بھی اشاره ہوتا ہے کہ ہاتھ کی انگیاں کی ہوئی تیس ۔ (۲) عن السمغیرة بن شعبة قال: رأیت رسول الله عَلَیْتُ بال ثم جاء حتی توضأ ثم مسح علی خفیه ووضع یده الیمنی علی خفیه الایسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتی كأنی أنظر الی أصابع رسول الله عُلی من و یده الیسری علی خفیه الأیسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتی كأنی أنظر الی أصابع رسول الله عُلی الله علی الفین من الله علی مقدم خفه و الله علی مقدم خفه و پاؤل کی انگیول سے پنڈل تک کینچا۔ (۳) عن الشعبی ... قال ارانا کیف المسح فوضع اصابعه علی مقدم خفه و فرج بینهما حتی أتی أصل الساق و من اسفل۔ (مصنف عبد الرزاق، باب المح علی انگیاں کی رکھی۔ اس اثر بیس ہے کہ انگیاں کی رکھی۔

### ﴿ وينقض مسح الخف اربعة اشياء. ﴾

( ٢٣٠) كل شيء ينقض الوضوء (٢٣١) ونزع خف ولو بخروج اكثر القدم الى ساق الخف

﴿ چارچیزین مسح کوتو رقی ہیں: ایک نظر میں ﴾

يهلى:.....وهشى جوناقض وضوبين \_

دوسری:..... پوراموز ه یاا کثر حصه موزه کاموزه کی پنڈلی تک نکل جاوے۔

تیسرا:.....ایک قدم کے اکثر حصہ کو بنابر سیح مذہب کے پانی پہونچ جاوے۔

چوتھا:....مسح کی مدت ختم ہوجاوے۔

\*\*\*

ترجمه : (۲۳۰) [۱] جو چيزين وضوكوتو رقي بين [ و مسح كربهي تو ردي بين ]

تشریح : جو چیزیں وضوکوتو ڑتی ہیں وہ موزے کے سے کوبھی تو ڑتی ہیں ، مثلا حدث سے وضوٹوٹ جاتا ہے تو اس سے سے بھی ٹوٹ جائے گا،اوردوبارہ وضوکرتے وقت مسے بھی کرنا ہوگا، یا مثلا جنابت سے وضوٹوٹ جاتا ہے تو اس سے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔

وجه: (۱) عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله عَلَيْكُ يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا تنزع خفافنا ثلثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم - (ترندى شريف، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، ١٨٠ ، نمبر ١٩٧ رنسائى شريف، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ص ١٨٠ ، نمبر ١٤٧) اس حديث مين م كه جنابت وغيره مي توث جائع المسح على الخفين للمسافر، ص ١٨٠ ، نمبر ١٢٥) اس حديث مين م كه جنابت وغيره مي توث جائع المسح على المسح على المسح على المسح على المسح كه جنابت وغيره مي المسح ال

قرجمه : (۲۳۱) [۲] موزه كاكل جانا، ياقدم كااكثر حصه موزك كي پندلى تك نكل جائـ

تشریح: پوراموزہ قدم سے نکل جائے تواس سے بھی سے ٹوٹ جائے گا،اب پاؤں دھوکرموزہ پہنناہوگا۔یا قدم کا اکثر حصہ نکل جائے، یعنی موزے کی پنڈلی تک قدم کا اکثر حصہ آجائے تواس کو اکثر قدم کا نکلنا کہتے ہیں اس سے بھی سے ٹوٹ جائے گااب پاؤں کو دھوکرموزے کو پہنے،البتہ پورے وضوکولوٹانے کی ضرورت نہیں ہے،صرف یاؤں دھولے۔

وجه: (۱)عن مغیرة بن شعبة قال غزونا مع رسول الله عَلَيْكُ فامرنا بالمسح علی الخفین ثلاثة ایام ولیالیها للمسافر ویوما و لیلة للمقیم مالم یخلع. (سنن للبیمقی، باب من ظع خفیه بعد ماسی علیمما، ص۳۳۸، نمبر ۱۳۷۱ مصنف ابن البی شیبة ،۲۲۱ فی الرجل یمسی علی خفیه می تخلعها، جاول، ص ۱۹۷۰، نمبر ۱۹۷۱) مالم تخلع سے پته چاتا ہے که موزه پاؤل سے کهل جائے تو دوباره پاؤل دھونا ہوگا۔ (۲) بیاثر بھی ہے۔ عن ابر اهیم قال: اذا نزعتهما فاغسل قدمیک، و به یأ خذ الثوری . (مصنف عبد الرزاق، باب نزع الخفین بعد المسی ، حاول، ص ۱۲۰، نمبر ۱۲۱۳) (۳)۔ عن رجل من اصحاب النبی عَلَیْکُ فی .

(٢٣٢) واصابة الماء اكثر احدى القدمين في الخف على الصحيح . (٢٣٣) ومضيُّ المدة ان لم يخف ذهاب رجله من البرد . (٢٣٣) وبعد الثلاثة الاخيرة غسل رجليه فقط (٢٣٥) ولا يجوز

الرجل يسمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما قال يغسل قدميه \_(سنن للبيه قى ، باب من خلع خفيه بعد مامسح عليهما ، مرم ١٣٧٦ ) اسعمل صحابي مين برح كموز وكل جائز دونون قدم كودهوئ\_

الغت: ساق الخف: موزه كاجوحصه ياؤل كى ينالى كے پاس رہتا ہے اس كوساق الخف، كہتے ہيں۔

قرجمه : (۲۳۲) [۳] ایک قدم کاکثر حصرکو پانی پہونج جائے میچ مذہب یہی ہے۔

تشریح: بیمسکداس اصول پرہے کہ دھونا اور مسیح جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے قدم کا اکثر حصہ بھیگ گیا تو ایک قدم کا عنسل ہو گیا ، اس لئے دوسرے قدم کا مسیح جمع کرنا درست نہیں ہے اس لئے دوسرے قدم کے موزے کو بھی نکال کردھونا ہوگا۔ پیجی نہیں ہے

قرجمه : (۲۳۳) [۴] مسح كى مديختم بوجاوے، اگر شعند سے ياؤں كے ضائع بونے كاانديشہ نه بو

تشریح: مسح کی مدت ایک دن یا تین دن ختم ہوجانے سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔لیکن اگر پاؤں دھونے سے برف کی وجہ سے پاؤں شل ہوجانے کا خطرہ ہوتواب اس کا حکم جبیرہ [پڑ] کا حکم ہوجائے گا کہ جب تک مجبوری رہے گی سے کرتارہے گا۔

وجه: عن على بن ابى طالب قال سألت رسول الله عَلَيْكُ عن الجبائر يكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل اذا اجنب؟ قال يمسحان بالماء عليها فى الجنابة و الوضوء، قلت فان كان فى برد يخاف على نفسه اذا اغتسل؟ قال يمر على جسده، و قرأ رسول الله عَلَيْكُ ﴿ و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴾ و يتيمم اذا خاف \_ (دارقطنى، باب جواز المسح على الجبائر، ص٢٣٣، نمبر ٨٦٥) ال مديث على به كم مردى كا خوف بوتو جنابت كے لئے بھى جسم كو صرف يونچھ لے، اوراس سے بھى زيادہ خوف بوتو تيم كرلے۔

ترجمه : (۲۳۴) اوران تين اخير كے بعد صرف ياؤل دھولينا كافى ہے۔

تشریح: تین اخیرے مراد ہے کہ [ا] موزہ کل جائے[۲] اکثر قدم پانی سے بھیگ جائے [۳] یا موزے کی مدت ختم ہو جائے، اوروضوموجود ہوتو پوراوضولوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پاؤل دھولے اور موزہ پہن لے اتنابی کافی ہے۔

وجه : (۱) عن ابراهیم قال : اذا نزعتهما فاغسل قدمیک ، و به یأخذ الثوری . (مصنف عبدالرزاق، باب نزع الخفین بعدالمح ، قال : اذا نزعتهما فاغسل قدمیک ، و به یأخذ الثوری . (مصنف عبدالرزاق، باب نزع الخفین بعدالمح ، قاول ، ص ۱۲۰، نمبر ۱۳۷۰ ، نمبر ۱۳۷۰ ) من خفیه شم یبدو له فینزعهما قال یغسل قدمیه در سنن للبیمقی ، باب من خلع خفیه بعد ما مسح علیهما ، ص ۲۳۲ ، نمبر ۱۳۷۰ ) اس عمل صحابی مین ہے کہ موز و کھل جائے تو دونوں قدم کودھوئے۔

المسح على عمامة و قلنسوة و برقع و قفَّازين.

### ﴿فصل: في الجبيرة

(٢٣٦) اذا افتصد او جُرِحَ او كُسِر عضوه فسدّه بخرقة او جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا

ترجمه : (۲۳۵) اورنہیں جائز ہے سے گیڑی پراور ٹوئی پراور برقعه اوردستانوں پر۔

تشریح : موزے پرسے حدیث کی بناپر خلاف قیاس جائز ہے،اس لئے جب تک حدیث متواتر سے پگڑی، ٹو پی ، برقع اور دستانوں پرمسے کرنا ثابت نہ ہواس کی اجازت نہیں ہوگی۔اور پگڑی پرمسے کے بارے میں جوحدیث ہے اس کواس بات پرمجمول کیا جائے گا کہ سر پر بھی مسے کیا اور ساتھ ہی پگڑی پر بھی مسے کیا۔

وجه: (۱) عن انس بن مالک قال رأیت رسول الله عُلَیْ یتو ضأ و علیه عمامة قطریة فادخل یده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه فلم ینقض العمامة ـ (ابوداو دشریف، باب المسح علی العمامة ، (۱۲ مسلم شریف، باب المسح علی الناصیة باب المسح علی الخفین و مقدم رأسه و علی عمامته. (مسلم شریف، باب المسح علی الناصیة والعمامة ، ص۲۳ معلوم بواک بعض سر پرسح کیا اور پگری پرسح کیا داس لئے صرف پگری پرسح کافی نهیں والعمامة ، ص۲۳ اس علی العمامة الا ان به (۳) امام تر مذی نے فرمایا که علماء فرماتے بین که صرف عمامه پرسح کرنا کافی نهیں بوگا جب تک اس کے ساتھ سر پر بھی مسح نه کی العمامة الا ان لیمسح علی العمامة الا ان لیمسح برأسه مع العمامة و هو قول سفیان الثوری و مالک بن انس و ابن المبارک، و الشافعی. (تر مذی شریف، باب ماجاء فی المسح علی العمامة ، ص ۲۸ ، نمبر ۱۰۰)

# ﴿فُصل: (پٹی پرمسے کا بیان)﴾

**ترجمه** : (۲۳۲) جب فصدلے، یازخی ہوجائے، یا کوئی عضوٹوٹ جائے پھراس پر پٹی یا تھیجی باندھ لےاوراس عضو کونہ دھو سکے، نہاس میسے کر سکے تواس عضو کے اکثر بند ھے ہوئے حصہ پرمسے کرنا ضروری ہے۔

تشریح: پچچنالگوایا جس سے زخی ہو گیا، یا زخی ہو گیا، یا کوئی عضوٹوٹ گیااوراس پرپٹی بانھ لی، یا پیچی باندھ لی اوراس عضو کو دھو نہیں سکتا ہے تواس پٹی اور کچچی پرمسے کر لے،اوراس کے اکثر پرمسے کر لے تب بھی کا فی ہے۔

**وجه**: (۱) یہاں مجوری ہے اس لئے اکثر پر سے کر لینا کا فی ہے۔ (۲) اس مدیث میں ثبوت ہے۔ عن جابر قال: خر جنا فی سفر ....انـما یکفیه ان یتیمم و یعصر او یعصب ۔ شک موسی ۔ علی جرحه خرقه ثم یمسح علیها و

يستطيع مسحه وجب المسح على اكثر ما شدّ به العضو . (٢٣٧) و كفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد (٢٣٨) والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة . ولا يشترط شد الجبيرة

يغسل سائر جسده \_ (ابوداؤو ثريف، باب في المجد ورثيم، ص ۱۱، نمبر ۳۳۷) ال حديث معلوم بوا كه زخم ك او پر پڻ بانده كراس پرس كر ر (۳) عن على بن ابى طالب قال: انكسو ت احدى زندى فسألت النبى فأمونى أن امست على الجبائر، ص ۹۳، نمبر ۲۵۷ رداد قطنى ، باب جواز المس على الجبائر، ص ۳۳۷، نمبر ۲۵۷ رداد قطنى ، باب جواز المس على الجبائر، ص ۳۳۷، نمبر ۸۷۷ رداد قطنى ، باب جواز المس على الجبائر، ص ۲۳۳۳ نمبر ۸۷۷ رداد قطنى ، باب جواز المس على الجبائر، ص ۲۳۳ نمبر ۸۷۷ رداد قطنى ، باب جواز المس على الجبائر، ص ۲۳۳۳ نمبر ۸۷۷ رداد قطنى ، باب جواز المس على الجبائر، ص ۲۳۳ معلوم بواكه به معلوم بواكه به با كرنا جائز ہے۔

ا خت : افتصد: فصدلگوایا، پچچنالگوایا۔ کسر: ٹوٹ گیا۔ خرقة: کیڑے کا ٹکڑا، شد بخ فقة: پٹی باندھی۔ جبیرة: کچیجی، بانس کی بتی کے ذریعہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھتے ہیں۔

ترجمه : (٢٣٧) اورفصدى پى كے ظاہر بدن پر بھى مسى كر لينا كافى ہے۔

تشرویے: مثلا چاروں طرف پی بندھی ہوئی ہے اور درمیان میں خالی ہے جس سے کھال نظر آرہی ہے تو درمیان کی کھال کو دھونے کی ضرورے نہیں ہے اس پر بھی مسح کر لینا کافی ہے، کیونکہ مجبوری ہے۔

ترجمه : (۲۳۸) اور مسح دھونے کی طرح ہے۔ اس لئے اس کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ اور طہارت پر پٹی باندھنا بھی شرط نہیں۔

تشریح: یہاں مجبوری ہے اس لئے پٹی پرسے کرنے کودھونے کے درجے میں رکھا، تیم یا موزے پرسے کے درجے میں نہیں رکھا ۔
۔اب اس اصول پر یہاں ۵مسئلے کومتفرع کر رہے ہیں [۱] چونکہ پٹی پرسے غسل کی طرح ہے اس لئے اس کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے جب تک زخم ٹھیک نہ ہو پٹی پرسے کر تارہے، [۲] اس طرح وضوکیا ہوا نہ ہوا ور پٹی با ندھا تب بھی اس پٹی پرسے کرسکتا ہے۔ نہیں ہے جب تک زخم ٹھیک نہ ہو پٹی پر شے کر تارہے ہوا کر حضر تا مرسے کا باندھتے تھے اور اس پرسے کرتے رہتے تھے۔ (۲) او پر حضر ت عمر کا کمل آیا کہ خون رس رہا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔

ترجمه : (۲۳۹)[۳] اورايك پاؤل كى پى پرمست كرنااوردوسرادهونا بھى جائز ہے۔

على طُهرٍ . (٢٣٩) ويجوز مسح جبيرة احدى الرجلين مع غسل الاخرى. (٢٣٠) ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء. ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب اعادة المسح عليها. والافضل اعادته . (١٣٦) واذا رَمِدَ و أُمِرَ ان لا يغسل عينه او انكسر ظفره وجعل عليه دواء وعلكا او جلدة مرارةٍ وضرَّه نزعه

**تشریح** : اوپراصول گزرا کہ سے اور دھونا جمع نہیں کر سکتے ،کیکن پٹی پڑسے دھونے کی طرح ہےاس لئے ایک پاؤں پڑسے کرےاور دوسرے پاؤں کو دھوئے تو جائز ہے، کیونکہ وہ بھی دھونا ہی ہے۔

ترجمه : (۲۲۰) [۲۰] اوراجھ ہونے سے پہلے پٹی کے گرجانے سے سے باطل نہیں ہوگا۔اور [۵] دوسری پٹی بدل دینا بھی درست ہے۔اوراس برمسے کالوٹانا ضروری نہیں الیکن بہتریہ ہے کہ لوٹالے۔

تشریح: چونکہ یہ پٹی خسل کی طرح ہے اس لئے زخم ٹھیک ہونے سے پہلے گرگئ تو مسے نہیں ٹوٹے گا اس لئے پہلے ہی مسے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اب یہ بھی جائز ہے کہ اس پٹی کو دوبارہ زخم پر باندھ دے اور یہ بھی جائز ہے کہ دوسری پٹی کو باندھے، اور پہلا ہی مسے کا فی ہے، صرف وضوکرتے وقت دوبارہ مسے کرے۔ البتة افضل یہ ہے کہ پٹی پر دوبارہ مسے کرلے۔

وجه : اس مل صحابی میں اشارہ ہے کہ خون بھی رس رہا ہوتو نماز جائز ہے۔ عن المسود بن مخومة ان عمر "صلی و جو حد یشعب دما (دار قطنی ، باب جواز الصلوق مع خروج الدم السائل من البدن ، ص ۱۳۵۸ ، نبر ۸۵۹ ) اس ممل صحابی میں ہے کہ خون رس رہا تھا اوروہ نماز بڑھ رہے تھے۔

**ترجمه** : (۲۴۱) اگرآئکھ میں در دہو،اور ڈاکٹر آئکھ نہ دھونے کا حکم کرے، یا ناخن ٹوٹ جائے اوراس پرکوئی دوایا گوندیا پتے کی جھلی رکھ لےاوراس کا نکالنا نقصان کرتا ہوتواس کے لئے سے جائز ہے۔اورا گرمسے بھی نقصان کرے تو چھوڑ دے۔

تشریح : یہاں آنکھ کا درو،اور ناخن اکھڑنے کو پٹی اور کھیجی کے تھم میں رکھا ہے،اس لئے اس پرسے کرے،اور سے بھی نقصان دے تو مسے بھی چھوڑ دے۔ مسئلے کی تشریح میہ ہے کہ، آنکھ میں درد ہواور ڈاکٹر نے تھم دیا ہو کہ اس کو خدوہ وہ اس پرسے کرنا جائز ہے۔ اس طرح ناخن اکھڑ گیا ہواور اس پر دوالگائی ہو، یا گوندلگایا ہو، یا بیتے کی جھلی لگائی ہواور اس کا الگ کرنا مشکل ہوتو اس پرسے کرنا جائز ہے،اور سے بھی نقصان دیتا ہوتو اس کو چھوڑ دے ۔لیکن اگر زیادہ مجبوری نہ ہوتو ہو کہ دوری ہوگا۔

العنت : رمد: آنکه میں درد علک: گوندھ مرارة: پته، بیانت میں ہوتا ہے اور بہت کڑوا ہوتا ہے، زخم پراس کالیپ لگاتے ہیں، اس کو جلدة مرارة، کہتے ہیں۔ جاز له المسح . وان ضرَّه المسح تركه . (۲۴۲) و لا يفتقر الى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

### ﴿باب الحيض والنفاس والاستحاضة ﴾

(  $^{\prime\prime\prime\prime}$  ) يخرج من الفرج حيض و نفاس واستحاضة .  $^{\prime\prime\prime\prime}$  فالحيض دم ينفضه رحم بالغة لا داء

قرجمه : (۲۴۲) اورموزهاور پی اورسر کے مسح میں نیت کی حاجت نہیں۔

تشریح: جس طرح تیم کرنے میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح موزے پرسے ، پٹی پرسے ، اور سر پرسے کرنے کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے ،صرف کرلے تو ادا ہوجائے گا۔

### ﴿ باب: حیض ونفاس واستحاضہ کے بیان میں ﴾

ضرورى نوت: حيض كمعنى بهنا بـــــ شريعت مين اليى عورت جونا بالغرنه بوه، آئه نه بهو، جريان خون كامرض نه بهواور حمل نه بهواس كرم سيخون نطيقواس كويض كهتم بين اس كى دليل بيآيت بــويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن - (آيت ٢٢٢ سورة البقرة ٢)

قرجمه : (۲۴۳) عورت كى شرمگاه سے جوخون نكلتا ہے وہ يا حيض ہے يا نفاس ہے يا استحاضہ ہے۔

تشریح: عورت کی شرمگاہ سے جوخون نکلتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں[ا] حیض، [۲] نفاس، [۳] استحاضہ، اور متیوں کے احکام الگ الگ ہیں تفصیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه : (۲۲۴) جوخون بالغمورت كرتم سے فكر بغير مرض وحمل وس اياس كوه حيض ہے۔

تشریع : بہال چین کی تعریف کررہے ہیں۔ بالغہورت کے رقم سے جوخون نظے اس کوچین کہتے ہیں۔ اس عبارت میں م قیدیں ہیں [۱] پہلی قید ہے ہے کہ عورت بالغہ ہو، پس اگر نابالغ لڑکی کی شرمگاہ سے خون نظے وہ چین نہیں استحاضہ ہے۔[۲] دوسری قید ہے کہ مرض کے بغیر ہو، کیونکہ مرض کی وجہ سے ہومثلا پردل کی بیاری ہوتو وہ خون استحاضہ ہے۔ [۳] تیسری قید ہے کہ کہ لسے نہ ہو، کیونکہ مل نکلنے کے بعد جوخون آئے وہ نفاس کا خون ہے، چین کا خون نہیں ہے۔ [۴] چوتھی قید ہے کہ من ایاس کے بعد نہ ہو، کیونکہ من ایاس میں خون آئے تو وہ استحاضہ کا خون نہیں ہے۔

ایس مایوی کی عمر کہی جاتی ہے۔ محم کا چینکنا سن الایاس: چیپن سال کے بعد عورت کوخون آنابند ہوجا تا ہے تواس کوسن ایاس مایوی کی عمر کہی جاتی ہے۔

بهاولا حبل ولم تبلغ سن الاياس (٢٣٥). واقل الحيض ثلاثة ايام واوسطه خمسة واكثره عشرـة. (٢٣٦) والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة واكثره اربعون يوماولا حدَّ لاقله

قرجمه : (۲۲۵) اور حیض کی اقل مدت تین دن اور اوسط پانچ ، اکثر دس روز ہے۔

تشریح: تین دن سے کم خون آئے تو وہ استحاضہ ہے، اس طرح دیں دن سے زیادہ خون آئے تو وہ بھی استحاضہ کا خون ہے۔

وجه: (۱) حدیث ہے۔ عن ابی امامة الباهلی قال قال رسول الله عَلَیْ الدیکون الحیض للجاریة والثیب المذی قد ایئست من الحیض اقل من ثلاثة ایام ولا اکثر من عشرة ایام فاذا رأت الدم فوق عشرة ایام فهی مستحاضة ف مازاد علی ایام اقرائها قضت و دم الحیض اسود خائر تعلوہ حمرة و دم المستحاضة اصفر رقیق (دار قطنی ، نمبر ۸۳۲۸) (۲) عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله عَلَیْ اقل الحیض ثلاثة ایام و اکثرہ عشر و قایام ہوتا عشر و ایام ہوتا عشر من تین دن ہے اور زیادہ سے نم اور اس سے کم یازیادہ ہوتو وہ استحاضة ہے۔

قرجمه: (۲۴۲) اور جوخون ولا دت کے بعد خارج ہووہ نفاس ہے۔اس کی اکثر مدت چالیس روز ہے اور اقل کی کوئی حدنہیں قشر ہے : مکمل بچ کی ولا دت ہو وون ہوگاوہ نفاس کا خون ہے۔ اس کی زیادہ سے نادہ مدت جا کی سے کہ مدت کی حدنہیں ہے۔ کا خون ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز ہے،اور کم سے کم مدت کی حدنہیں ہے۔

وجه: (۱) عن ام سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عَلَيْ ابعين يوما ر (ترفرى) شريف، باب ماجاء في مح تمكن النفساء، ٣٥ ، نمبر ١٣٩ / ابودا و دشريف، باب ماجاء في وفت النفساء، ٣٥ ، نمبر ١٣٩ / ابودا و دشريف، باب ماجاء في وفت النفساء، ٣٥ ، نمبر ١٣١ / ابن احاديث علام الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ ال

ترجمه : (۲۴۷) اور جوخون ایام چیض میں تین روز ہے کم اور دس روز سے زیادہ ہواور نفاس میں چاکیس روز سے زیادہ ہووہ

النفاس وعلى اربعين في النفاس عن ثلاثة ايام او زاد على عشرة في الحيض وعلى اربعين في النفاس ورحم النفاص عن ثلاثة ايام او زاد على عشر يوما ولاحد لا كثره ((77)) الالمن الحيضتين خمسة عشر يوما ولاحد لا كثره ((77)) الالمن

انشحاضہ ہے۔

تشریح : بیاستحاضہ کی تعریف ہے کہ،[۱] حیض میں تین دن سے کم خون آئے،[۲] یادس دن سے زیادہ خون آئے۔[۳] یا نفاس میں جالیس دن سے زیادہ خون آئے تو وہ سب استحاضہ ہیں۔

وجه : (١) اس صديث على جه كدس ون سي زياده بوتو وه استخاصه جهد ابسى اصامة الباهلى قال قال رسول الله على المستع على المستع قال واكثره عشرة ايام فهى مستحاضة (دارقطنى ، نمبر ۱۲۳۸) (٢) عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله على المستعل و تصلى ، فان غلبها الدم توضأت لكل صلوة دردارقطنى ، باب الحيض ، جاول الله المستعل المستعل المستعل و تصلى ، فان غلبها الدم توضأت لكل صلوة دردارقطنى ، باب الحيض ، جاول ، سول الله على المستعل المستعل و تصلى ، فان غلبها الدم توضأت لكل صلوة على عائشة انها قالت قالت فالمستعل المستعل عنك المستعل عن المستعل عن المستعل عن المستعل عنك المستعل عن المستعل المستعل

تشریح : دوحیفوں کے درمیان کم سے کم پندرہ دن تک طہرہ سکتا ہے اس سے کم نہیں ، اور زیادہ سے زیادہ طہر کی کوئی حد تعین نہیں ہے ، سی کو تین سال اور چارسال تک حیض نہیں آتا ہے ، پھر آجاتا ہے۔

وجه : ال قول كاشارة النص سے استدلال كياجا سكتا ہے كه اس ميں مہينے ميں پندره دن تك حيض ہے توباقی پندره دن طهر كا شاركياجا سكتا ہے۔ عن عطاء قال اكثر الحيض خمسة عشرة وقال ادنى الحيض يوم ـ (دار قطنى ، كتاب الحيض ، ص ٢١٦ ، نمبر ٥٩٠/٧٥٩ كرسنن للبيه قى ، باب أقل الحيض ، ج اول ، ص ٢٥٦ ، نمبر ١٥٣٢)

ترجمه : (۲۲۹) ہاں جوبالغ ہوتے ہی متحاضہ ہواس کے لئے مدت طہر پندرہ روز اور حیض دس روز ہے۔

تشریح: جسار کی کو پہلے چیض آچکا ہے اس کے چیض میں گڑ ہڑی ہوجائے تواس کی جوعادت ہے اس پڑمل کیا جائے گا، کین

ىلغت مستحاضة .

# ﴿ (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء.)

(٢٥٠)الصلوة

جس لڑکی کو پہلی مرتبہ خون آیا اور دس روز سے زیادہ مسلسل جاری رہاتو اس کی کوئی عادت نہیں ہے اس لئے اس کے لئے حیض کی زیادہ سے زیادہ دس دن مدت ہے وہ اس کی مدت ہوگی ،اور طہر کی مدت کم سے کم پندرہ دن ہے تو بیدمدت طہر کی ہوگی۔

# ﴿ حالت حيض اورنفاس مين آئھ چيزيں حرام ہيں: ﴾

﴿٨ ـ چيزين حرام بين، ايك نظر مين ﴾

ا:.....نماز

۲:....روزه

٣:....قرآن مجيد كي ايك آيت يره هنا ـ

٣:....قرآن مجيد كابلاغلاف حيونا ـ

۵:....مسجد میں داخل ہونا۔

۲:.....طواف۔

ے:.....<u>ج</u>اع۔

۸:....زیرناف سے زیرزانو تک مباشرت۔

 $^{\diamond}$ 

ترجمه : (۲۵۰) حيض اورنفاس كي حالت مين آمه چيزين كرناحرام بين [ا] نماز [۲] روزه

قشريج: حيضه اورنفساءعورت ناپاک ہيں اس لئے وہ نه نماز پڑھے گی اور نه روز ہ رکھے گی ، البتہ بعد میں روزہ قضاء کرے گی اور نماز کی قضانہیں کرے گی۔

وجه : (۱) عن ابى سعيد الخدرى قال خرج رسول الله عَلَيْكُ فى اضحى....قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى قال : فذالك من نقصان عقلها ، اليس اذا حاضت لم تصل و لم تصم على نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى قال ذالك من نقصان دينها \_(بخارى شريف، باب ترك الحائض الصوم ، ٣٠٥ ، نمبر ٣٠٥ ) اس مديث مين

(٢٥١) والصوم وقراء - ق آية من القرآن (٢٥٢) ومشُّها الا بغلاف (٢٥٣) و دخول مسجد

ب كرما نضر ورت نماز برط هاور نه روزه ركه ـ (۲) عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت ابى حبيش لرسول الله عليه والله على الله والله وا

ترجمه : (۲۵۱) [۳] قرآن مجيد كي ايك آيت پڙهنا۔

ترجمه : (۲۵۲) [۴] قرآن مجيد كابلاغلاف چيونا۔

والطواف (٢٥٣) والجماع والاستمتاع بما تحت السرَّة الى تحت الركبة.

ہے اسکے ذرایعہ در هم کوچھوئے ،اس طرح قرآن کے رکھنے کا جوغلاف ہوتا ہے اسکے ذرایعہ سے قرآن کوچھوئے۔

قرجمه : (۲۵۳) [۵] مسجد میں داخل ہونا۔[۲] اورطواف کرنا [بھی ممنوع ہے۔

تشریح : حائضہ نفساءاور جنبی مسجد میں داخل نہ ہو،اور طواف کرنامسجد حرام میں ہوتا ہے اس لئے وہ طواف بھی نہ کرے۔

وجه : (۱) آیت یک بدی آیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلوة و انتم سکولی حتی تعلموا ما تقولون و لا جنباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا (آیت ۳۲۳، سورة النساع) اس آیت یک جه کی نمازیشی مجد کریب ندجائه ای پر قیاس کرتے ہوئے وائف اورنفاء بھی مجدیل داخل ندہوں۔ (۲) سمعت عائشة ... فقال و جهوا هذه البیوت عن المسجد فانی لا احل المسجد لحائض و لا جنب ۔ (ابوداوَدشریف، باب فی الجب یرخل المهجد، ۱۳۳۳، ۱۳۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائفہ عورت مجدیل داخل نبیل ہو کئی۔ اور مجد حرام میں طواف ہوتا ہاں لئے وہ طواف بھی نہیں کر کئی ۔ (۳) عورتوں کوعید بن میں شریک ہونے کی اجازت ہے لیکن حائفہ عورتی عیرگاہ سے الگر ہیں کیونکہ عیرگاہ مجد ہا اسلامی اس سے بھی حائفہ عورت کو الگر ہیں کیونکہ عیرگاہ مجد ہے اسلامی اس سے بھی حائفہ عورت کو الگر ہیں کا محدیث ہیں ہو دعو تھم ، ویعتول الحیض عن مصلاهن ۔ (بخاری شریف، باب و دو ات الحدور فیشهدن جماعة المسلمین و دعو تھم ، ویعتول الحیض عن مصلاهن ۔ (بخاری شریف، باب و دو ان الخدور فیشهدن ہے معامد ہے ۔ (۳) اور طواف نہرکر کاس کے کئے بی حدیث ہے ۔ عن عائشة ہیں ہے کہ کا تصد مورت عیرگاہ سے الگر ہے کیونکہ وہ بی کہ کہ کہ ہیں ہو کئی المناسک کھا الا الطّواف بالبیت، ص ۵، نمبر ۲۵۵ / ابوداود شریف ، باب الحائض تھل بائج ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۱۵ / البیت ، عرب الحائض تھل بائج ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۱۵ / البیت ، عرب الموراود شریف ، باب الحائض تھل بائج ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۱۵ / الموراود شریف ، باب الحائض تھل بائج ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۱۵ / الموراود شریف ، باب الحائض تھل بائج ، ص ۲۵۵ ، نمبر ۱۵ / الموراود شریف ، باب الحائض تھل بائج ، می کھر کو الموران کی گور کے گورت کو میں الموران کوران کوران کوران کوران کوران کی گورت کوران کوران کوران کوران کی کھر کے سے معلوم ہوا کہ حائفہ کوران کوران کوران کی کران کوران کوران کوران کوران کوران کی کھر کوران کو

ترجمه: (۲۵۳) [2] جماع-[۸] ناف کے نیچے سے کیرزانو کے نیچ تک فائدہ اٹھانا بھی حلال نہیں ہے۔ تشریح: عائضہ اورنفساء عورت سے جماع کرنا حرام ہے۔ اور شرمگاہ میں وطی نہ کر بے توناف کے نیچے سے زانو کے نیچ تک استعال کرنا جائز ہے، کیکن خطرہ ہے کہ جماع کر بیٹھے اس لئے اس کونا جائز قرار دیا، البتہ اس پرازار لپیٹ لے اوراس کے او پر سے فائدہ اٹھائے تو جائز ہے، کیونکہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔

**9 (ا)** آیت میں ہے۔ویسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض و لاتقربوهن حتی یطهرن (آیت۲۲۲سورة البقرة۲) اس آیت میں ہے کہ قیض والی عورت کے قریب بھی مت جاؤ۔ (۲) وطی تو کرنا حرام

#### (٢٥٥) واذا انقطع الدم لاكثر الحيض والنفاس حل الوطئ بلا غسل. (٢٥٦) ولا يحل ان انقطع

ہے۔البت عورت کوازار پہنا کرا سکے ساتھ لیٹ سکتا ہے۔اسکے لئے حدیث بیہ ہے۔ سمعت میمونة تقول: کان رسول الله علیہ اذا اراد أن یباشر امرأة من نسائه أمر ها فاتزرت و هی حائض ۔ (بخاری شریف،باب مباشرة الحائض، ص۵۳ ، نمبر۳۰۳) (۳) عن میمونة قالت ان النبی عَلَیْ الله کان یباشر المرأة من نسائه و هی حائض اذا کان علیها ازار اللی انصاف الفخذین او الرکبتین تحتجز به (ابوداود شریف،باب فی الرجل یصیب منها مادون الجماع، ص۸۸، نمبر ۲۲۷) ان احادیث میں ہے کہ چیض کی حالت میں ازار کے اوپر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ (۲) صرف جماع حرام ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن بعض ازواج النبی عَلیہ الله قالت ان النبی عَلیہ کان اذا اراد من الحائض شیئا القی علی فرجھا ثوبا۔ (ابوداو شریف، باب فی الرجل یصیب منها مادون الجماع، ص۸۹، نمبر۲۵۲)

ترجمه : (۲۵۵) اور جب حيض ونفاس كاخون اكثر مدت مين منقطع موتو بلاغسل وطي جائز ہے۔

تشریح : مثلاحیض کی اکثر مدت دس دن ہے، اور دس دن پرخون آنا بند ہوا تو اب بغیر عورت کے نہائے ہوئے بھی وطی کرسکتا ہے ، کیونکہ اب تو حیض آئے گا ہی نہیں ، اور اگر آئے گا تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا ، اس لئے عورت یقینی طور پر پاک ہوگئی ۔ اسی طرح نفاس کی اکثر مدت چالیس روز ہے ، اور چالیس روز پرخون بند ہوا تو بغیر نہائے ہوئے بھی وطی کرسکتا ہے ، کیونکہ عورت یقینی طور پر یاک ہوگئی ۔

وجه: (۱) اس آیت میں ہے کہ عورت پاک ہوجائے تو اس سے وطی کرو، اور بیعورت یقنی طور پر پاک ہوگئ ہے اس لئے اس سے وطی کرناجا کڑے ۔ ویسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض و لا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث أمر کم الله ان الله یحب التو ابین و یحب المتطهرین (آیت۲۲۲، سورة البقرة۲) (۲)۔ عن مجاهد فی قوله عزوجل (ولا تقربوهن حتی یطهرن) حتی ینقطع الدم فاذا تطهرن قال یقول اذا اغتسلن (سنن للیہ قی، باب الحائض لا توطاحی طحر تغتسل، جاول، ۲۱۲۳، نبر۲۸۲۲) اس اثر میں خون منقطع ہو نے کوشل کرنا قراردیا گیا ہے اسلی عشل نہ بھی کر ہے توصیت جائز ہے۔

ترجمه : (۲۵۱) اورجب بنی عادت کے موافق کم مدت میں خون منقطع ہوتو وطی جائز نہیں مگریہ کفسل کرلے یا (غسل پر قادر نہ ہوتو) تیم کر لے اور نماز بڑھ لے۔

تشریح: مثلاعورت کی پرانی عادت پانچ دن خون آنے کی تھی اب چاردن میں خون آنابند ہو گیا تو ابھی ہے بہت ممکن ہے کہ ایک روز اور خون آجائے کیونکہ اس کی عادت پانچ روز کی ہے اس لئے میکمل پاکنہیں ہوئی اس لئے اس سے وطی کرنا جائز نہیں جب تک

لدونه لتمام عادتها الا ان تغتسل او تتيمم وتصلى (٢٥٠) او تصير الصلوة دَينا في ذمتها وذلك بان تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقها ولم تغتسل

کوشل نہ کرلے۔ دوسری صورت ہے ہے کہ اپنی عادت کے مطابق پانچ روز کے بعد خون بند ہوا، کین دس روز سے پہلے بند ہوا تب
بھی جب تک عسل نہ کرے وظی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی عادت بدل گئ ہواور دس دن تک خون آسکتا ہے۔۔اب
عنسل کی تین صورتیں بیان کررہے ہیں [۱] عسل کرلے [۲] عسل پر قا در نہ ہوتو عسل کا تیم کرلے اور نماز پڑھ لے تو عورت پاک تیم بھی جائے گی اور اب وطی کرنا جائز ہوگا [۳] تیسری صورت ہے کہ ایک نماز کی قضاذ مہ میں لازم ہوجائے تو یہ عورت پاک تیم جھی جائے گ

وجه : (۱) عن مجاهد في قوله عزوجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) حتى ينقطع الدم فاذا تطهرن قال يقول اذا اغتسلن (سنن للبهق ،باب الحائض لاتوطأ حتى تظهر وتغسل ، جاول ، ١٢٨٣ ، نبر١٢٨ ) اس قول تابعي مين ہے كه عنسل كر يتب وطى جائز ہے ۔ (۲) سأل انسان عطاء قال الحائض ترى الطهر ولا تغتسل اتحل لزوجها ؟قال لا حتى تختسل . (مصنف عبدالرزاق ،باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل جاول ، ١٢٥ ، نبر١٤٥ ارالسنن للبيصقى ،باب الحائض لاتوطأ حتى تظهر وتغتسل ، جاول ، ١٢٥ ، نبر١٢٨ ) اس قول تابعي ميں ہے كہ جب تك كفسل نه كر لے وطى جائز نبيل ہے ۔ (٣) اور قسل پر قادر نه بوتو تيم كر ي ، اس كے لئے يواثر ہے . عن عطاء قال اذا طهرت الحائض فلم تجد جائز نبيل ہے ۔ (٣) اور قسل پر قادر نه بوتو تيم كر ي ، اس كے لئے يواثر ہے . عن عطاء قال اذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيم و يأتيها زوجها ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب من قال اذا طهر ت وهي في سنمتيم ويا تيما ، جاول ، ١٠٥٠ ) اس اثر ميں ہے كہ تيم كر ي ۔ .

ترجمه : (۲۵۷) یا میکنماز کی قضاعورت کے ذمہ لازم ہوجائے اس کی صورت یہ ہے کہ خون منقطع ہونے کے بعد مثلااتنا وقت باقی رہے کہ جس میں صرف غسل اور تحریمہ یا اس سے زیادہ ادا کر سکتی ہے اور اس نے غسل یا تیم نہیں کیا اور وقت نکل گیا تو اب اس سے وطی جائز ہے۔

تشریح: وطی حلال ہونے کی تیسری صورت ہے ہے کہ عورت کے ذیے ایک نماز قضا ہوجائے تواس سے وطی حلال ہوجائے گل ۔ [۱] قضا کی ایک صورت ہے کہ خون بند ہونے کے بعد نماز کا مکمل وقت گزرگیا اور عورت نے نماز نہیں پڑھی اور وہ نماز اس کے ذیے قضا ہوگئ ۔ دوسری صورت ہے کہ نماز کا وقت چل رہا تھا کہ اس کے آخیر وقت میں خون بند ہوا، کیکن اتنا وقت باقی تھا کہ شل کے نماز کا تحریم بندھ لیتی ، اور شمل پر قادر نہیں تو عسل کا تیم کر کے نماز کا تحریم بیا ندھ کتی تھی ، لیکن اس نے نہ مسل کیا ، نہ تیم کیا اور نہ تحریم بیا ندھ اجسکی وجہ سے مینماز عورت پر قضارہ گئی تو اس سے وطی کرنا حلال ہوگیا۔

ولم تتيمم حتى خرج الوقت. (٢٥٨) وتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلوة.

(ويحرم بالجنابة خمسة اشياء .)

(٢٥٩) الصلوة وقراءة آية من القرآن ومسُّها الا بغلاف و دخول مسجد والطواف.

المصلوة \_(مصنف ابن البي ميں ہے۔ عن مجاهد في المحائص ينقطع عنها الدم قال لا يأتيها حتى تحل لها المصلوة \_(مصنف ابن البي هية ، باب في المرأة ينقطع عنها الدم فياتيها قبل ان تغتسل ، جاول ، ١٠٢٧ ، نبر ١٠٢٧) اس اثر ميں ہے كہ نماز ذھ ميں آئے تب وطی حلال ہوگی \_(٢) اس كی دليل عقلی يہ ہے كہ جب الله كافرض اس كے ذھ ہوگيا تو انسان كافرض وطی ] بھی اس كے ذھے ہوگيا تو انسان كافرض وطی ] بھی اس كے ذھے آجائے گا۔ اس كے لئے كوئی اثر نہيں ملا۔

ترجمه : (۲۵۸) اور حائض اور نفسا صرف روز کی قضا کر ینمازی نہیں۔

تشریح: وس روز مین نماز پچاس ہوجائے گی اس لئے نماز کی قضانہ کرے،اور روز ہ صرف دس ہی ہونگے اس لئے روزے کی قضا کرے۔

**وجه**: اس مدیث میں ہے کہ بعد میں نماز کی قضانہ کر مے سرف روز مے کی قضا کر مے دعن معاذ ق قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم و لا تقضی الصلوة؟ فقالت احروریة انت؟ قلت لست بحروریة و لکنی اسأل قالت کان یصیبنا ذلک فنؤ مر بقضاء الصوم و لا نؤ مر بقضاء الصلوة و (مسلم شریف، باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلوة عم ۱۲۵، نمبر ۲۳۵ / بخاری شریف، باب القضی الحائض الصلوة عم ۵۲ منبر ۳۲۵)

﴿ اور جنابت میں پانچ چیزیں حرام ہیں ﴾

ا:.....نماز ـ

۲:....قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت۔

٣:....قرآن كابلاغلاف حيمونا ـ

ىم:....مىجد مى<u>ن</u> داخل ہونا۔

۵:.....طواف کرنا۔

ترجمه : (۲۵۹) جنبی کے لئے یہ پانچ چیزیں حرام ہیں [۱] نماز پڑھنا، [۲] قرآن کی ایک آیت کی بھی تلاوت کرنا، [۳] قرآن کو بغیر غلاف کے چھونا، [۴۲] مسجد میں داخل ہونا [۲۵] بیت اللہ کا طواف کرنا۔

تشریح: جنبی ناپاک ہے،اور حائضہ اور نفساء کے درج میں ہے اس لئے جو باتیں اٹکے لئے ممنوع ہیں اس کے لئے بھی

(٢٦٠) ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء. الصلوة، والطواف، ومسُ المصحف الا بغلاف (٢٢١) ودم الاستحاضه كرعاف دائم لا يمنع صلوة ولا صوما ولا وطئا.

ممنوع ہوں گیں۔دلائل حیض کی بحث میں گزر چکی۔

﴿ اور بلا وضووالے پرتین چیزیں حرام ہیں ،ایک نظر میں ﴾

ا:.....نماز ـ

۲:.....طواف۔

٣:....قرآن مجيد كابلاغلاف حيونا ـ

222

قرجمه : (۲۲۰) اور بلاوضووالے پرتین چیزیں حرام ہیں[۱] نماز، [۲] طواف، [۳] قرآن مجید کا بغیر غلاف کے چھونا۔
قشریح : جوآ دمی بغیروضو کے ہواس کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں اور بغیر غلاف کے قرآن چھونا
جائز نہیں ہے۔ البت قرآن کا پڑھنا جائز ہے، اور مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔۔ دلائل باب الوضو میں گزر چکے ہیں۔
قرجمه : (۲۲۱) اور استحاضہ کا خون نکسیر دائم کی طرح ہے نماز وروزہ ووطی کوئع نہیں کرتا۔

تشریح : شرمگاه کے اندرخاص قتم کی جھلی ہوتی ہے جس سے ہرماہ میں خون آتا ہے وہ خون حیض کا خون ہے، اور اس جھلی کے علاوہ جوخون آتا ہے وہ اس کا خون ہے، اور اس جھلی کے علاوہ جوخون آتا ہے وہ استحاضہ کا خون ہے، اس کا حکم کسیر پھوٹنے کی طرح ہے، اس وقت نماز پڑھے، روزہ رکھے، اوروطی بھی کر ہے ۔ وہ بیاللہ یا رسول اللہ عَلَیْتُ یا رسول اللہ عَلَیْتُ اللہ انہ کا اطهر؟ افادع الصلوة فقال رسول الله عَلَیْتُ انما ذلک عرق ولیس بالحیضة فاذا اقبلت الحیضة

#### (٢٢٢) وتتوضأ المستحاضة .ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون

فاتر کی الصلوة فاذا ذهب قدرها فاغسلی عنک الدم و صلی ۔ (بخاری شریف، باب الاستحاضة ، ۲۰۰۰م، نمبر ۲۰۰۰م مسلم شریف، باب المستحاضة وغسلها وصلواتها، ص ۱۹۲۰، نمبر ۲۵۳/۳۳۳ کاس مدیث سے معلوم ہوا کہ مستحاضة وغسلها وصلواتها، میں ۱۹۳۰ کاس مدیث سے معلوم ہوا کہ مستحاضة نماز پڑھے گی۔ (۲) روزے کے لئے یہ مدیث ہے۔ عن النبی عَلَیْ قال فی المستحاضة یدع الصلوة ایام اقرائها التی کانت تحیض فیھا شم تغتسل و تتو ضا عند کل صلوة و تصوم و تصلی. (ترندی شریف، باب ماجاءان المستحاضة تو ضا کل صلوة، سسم، نمبر ۱۲۱) اس مدیث میں ہے کہ متحاضة نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ (۳) شوہرولی کرے اس کی دلیل بی مدیث ہے۔ عن عکر مة قال کانت ام حبیبة تستحاض فکان زوجها یغشاها. (ابوداؤد، باب المستحاضة یغشاها وجھا، ۲۰۰۹) اس مدیث میں ہے کہ متحاضہ سے وطی کرے گا۔

حیض و است حاضة کی تحقیق: رخم کے اندر چاروں طرف چین کی جھلیاں ہوتی ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ جب حین کا زمانہ آتا ہے تو وہ کٹ کٹ کرخون کے ساتھ گرتی ہیں۔ اس لئے چین کا خون گاڑھا اور کالا ہوتا ہے۔ لیکن رخم کی رگوں میں کوئی بیاری ہوتو حین کے بعد بھی اس سے خون گرتا ہے۔ جس میں وہ جھلیاں نہیں ہوتی یا سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے یا مٹیالا یا زرو رنگ کا خون ہوتا ہے یا مٹیالا یا زرو رنگ کا خون ہوتا ہے میں خراش یا بیاری کی وجہ سے آتا ہے۔

ترجمه : (۲۲۲) متحاضه اورجس کوعذر ہومثلا سلسل بول اور دست آنے کی بیاری، وہ ہر فرض نماز کے وقت پر وضو کر کے اس سے جوجا ہے فرائض ونوافل نماز پڑھے۔

تشریح : متحاضہ عورت اور جسکوعذر ہے، جیسے مسلسل پیشاب آتار ہتا ہے، یاہر وقت ہوا جھوٹی رہتی ہے، یاہر وقت پیخانہ نکاتا رہتا ہے، اتناوقفہ نہیں ملتا کہ وضوکر کے نماز پوری کر سکے تو وہ معذور ہے، وہ ہر نماز کے وقت وضوکر ہے اور اس وضو سے جتنے فرائض اور نوافل پڑھ سکے پڑھ لے، چاہے خون نکلتار ہتا ہو، اور جب نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس عذر کی بنا پر وضوٹو ہے جائے گا، اب دوسر سے وقت کے لئے نیاوضوکر ہے۔

وجه: (۱) مدیث میں ہے۔عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبی حبیش الی النبی عَالَتُ فقالت یا رسول الله! انی امرأة أستحاض فلا اطهر أفادع الصلاة ؟ قال: لا انما ذالک عرق و لیس بالحیضة اجتنبی الصلاة أیام محیضک ثم اغتسلی و توضئی لکل صلاة و ان قطر الدم علی الحصیر ۔ ( ابن ماجة شریف، باب ماجاء فی المستخاصة التی قدعدت أیام اقرائها، ص ۸۸، نمبر ۱۲۳ رنسائی شریف، باب ذکرالاستخاصة واقبال الدم وادباره، ص ۲۵، نمبر ۱۳۵۰ رسائی شریف، باب ذکرالاستخاصة واقبال الدم وادباره، ص ۲۵، نمبر ۱۳۵۰ رسائی شریف، باب دراراقطنی ، کتاب الحیض ، جاول، ص ۲۱۹، نمبر ۸۰۸) (۳) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہروقت کے لئے وضوکر ہوا دوراور

به ما شاء وا من الفرائض والنوافل. (٢٦٣) ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط. (٢٦٣) ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط. (٢٦٣) ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلوة. وهذا

اس سے فرائض اور نوافل پڑھتی رہے چاہے خون چٹائی پرگرتارہے۔ (۲) اس مدیث میں بھی ہے۔ عن المنب علیہ قال فی المستحاضة یدع الصلو ة ایام اقرائها التی کانت تحیض فیها ثم تغتسل و تتوضاً عند کل صلوة و تصوم و تصلی. (تر ذری شریف، باب ماجاءان المستحاضة تتوضاً لکل صلوة ص ۳۳ نمبر ۱۲۱) اس مدیث میں ہے کہ مستحاضة ہر نماز کے وضوکر ہے۔

**لىغىت** : سلسل البول: ہروقت بيشاب نكلتا ہو۔اسطلاق بطن: طلق كامعنى ہے چلنا،اوراسطلاق بطن: كاتر جمہ ہے ہروقت پيخانه نكلتے رہنا۔

قرجمه : (۲۲۳) اورمعذورول كاوضو باطل موكا صرف وقت تكافي سه

تشریح : عذر کے علاوہ کوئی اور حدث پیش آئے تواس سے وضوٹوٹے گا، مثلا سلسل البول والے کو حدث ہوجائے تواس حدث سے وضوٹوٹے گا۔ سے وضوٹوٹے گا، کین پیشاب نکلنے سے وضوئہیں ٹوٹے گا، جب نماز کا وقت ختم ہوجائے گا تب پیشاب نکلنے سے وضوٹوٹے گا۔

ترجمه : (۲۲۴) معذور نہیں ہوگا یہاں تک کہ عذر پورے وقت کو گھیر لے جس میں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی مقدار انقطاع نہ ہو، بیعذرکے ثابت ہونے کی شرط ہے۔

تشریح : نماز کا جتناوت ہے پورے وقت میں اتناموقع نہیں ملتا کہ وضوکر سکے اور نماز پڑھ سکے کہ خون آجا تا ہے ، یہ صورت حال پانچوں نمازوں میں رہتا ہے۔ ایک دن تک بیصورت حال رہے توبی آ دمی معذور قرار دیا جائے گا۔

وجه : عن عائشة انها قالت قالت فاطمة بنت ابى حبيش لرسول الله عَلَيْكُ يا رسول الله انى لا اطهر؟ افعادع المصلوة وغسلها وصلواتها ، الما الله عند ع المستحاضة وغسلها وصلواتها ، الما المستحاضة وغسلها وصلواتها ، الما منبر

شرط ثبوته . (۲۲۵) و شرط دوامه و جوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة. (۲۲۲) و شرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذور الخلوُّ وقت كامل عنه.

### ﴿باب الانجاس والطهارة عنها ﴾

۷۵۳/۳۳۳ ) اس حدیث میں ہے, لا اطھو، جس سے معلوم ہوا کہ میں پورے دن میں یا کنہیں ہوتی۔

قرجمه : (٢٦٥) عذرك برقرارر بني كى شرط يه به كدال ك بعد بروقت مين پاياجائ، چا به ايك بى مرتبه كول نه بو

**نشریج**: معذور قرار دینے کے بعد پورے نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی خون آجائے تو وہ معذور برقر اررہے گا۔

قرجمه: (۲۲۲) اورعذر کے ختم ہونے کی شرط،اورعذروالے کاعذر سے نگلنے کی شرط میہ ہے کہ پوراوقت اس عذر سے خالی رہے تشک میں ایک معذور قرار دینے کے بعداس وقت اس کو صحتند قرار دیا جائے گا کہ پوراوقت اس عذر سے خالی رہے اور پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی خون نہ آئے تواس کو معذور سے نکال دیا جائے گا اور صحت کا حکم لگا دیا جائے گا۔

## ﴿باب نجاستوں اوراس کی طہارت کے بیان میں ﴾

فسووری نوت: انجاس نجس کی جمع بناپا کی ۔ نجس کی دوشمیں ہیں[ا] نجاست حکمیہ: جونظر آنے والی ظاہری نجاست نہوہ کین شریعت نے نجاست کا حکم لگا ہو، پھر نجاست حکمیہ کی دوشمیں ہیں[ا] حدث اصغر، جس میں وضو لازم ہوتا ہو۔[۲] حدث اکبر: جس میں عنسل کرنالازم ہوتا ہو، پھر نجاست حکمیہ کی دوشمیں ہیں[ا] حدث اور پر نظر آئے۔ [۲] دوسری ہے نجاست حقیقہ: جوظاہری طور پر نظر آئے۔ پھراس کی دوشمیں ہیں۔[ا] نجاست فلیظہ: جوایک درہم ہم معاف ہو، اور ایک درہم یا اس سے زیادہ لگ جائے تو دھونا ضروری ہو، چسے خون پیشاب۔[۲] دوسری نجاست خفیفہ: جوایک چوتھائی کپڑے سے کم معاف ہو، اور ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ لگ جائے تو دھونا لگ جائے تو دھونا پڑے تب نماز جائز ہو، چسے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہواس کا پیشاب ۔ یہاں اس نجاست حقیقیہ کے احکام کے متعلق بحث ہے۔ اس کی دیل بیآ یت ہے۔ وثیابک فطھو (آیت ہم، سورة المدرث ہم) (۲) اور حدیث بیہ ہے۔ عن احماء بسنت ابی بکر انھا قالت سألت امر أة رسول الله اذا اصاب ثوب احداکن الله از أیت احدانا اذا اصاب شوب المدم من الحیضة کیف تصنع فقال رسول الله اذا اصاب ثوب احداکن الله من الحیضة فلتقر صه ثم شوبھا اللہ من الحیضة کیف تصنع فقال رسول الله اذا اصاب ثوب احداکن الله من الحیضة فلتقر صه ثم الحیض من الحیضة کیف تصنع فقال رسول الله اذا اصاب ثوب احداکن الله من الحیضة فلتقر صه ثم الحیض من الحیضة کیف تصنع فقال رسول الله اذا اصاب ثوب احداکن الله من الحیضة فلتقر صه ثم الحیض من الحیضة مواطن فی المزبلة و المحزرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و یہ سبعة مواطن فی المزبلة و المحزرة و المقبرة و قارعة الطریق و فی الحمام و فی معاطن الابل و

(٢٦٧) تنقسم النجاسة الى قسمين. غليظة وخفيفة (٢٦٨) فالغليظة كالخمر والدم المسفوح ولحم الميت واهابها و بول مالا يؤكل ونجو الكلب ورجيع السباع ولعابها و خرء الدجاج والبط

فوق ظهر بیت الله ر (تر مَدی شریف، باب ماجاء فی کراهیة مایسلی الیه و فیص ۸ نمبر ۳۴۲) اس حدیث سے معلوم مواکه ان مقامات پرنایا کی موتی ہے اس لئے ان مقامات پرنماز پڑھنا ناجائز ہے۔

ترجمه : (٢٦٧) نجاست كي دوتمين بين: فليظاورخفيفه :

تشریح :جونجاست زیاده ناپاک ہے، اگرایک درہم بھی لگ جائے تو کیڑا ناپاک ہوجائے گا تواس کونجاست غلیظہ، کہتے ہیں، اور جونجاست اتناناپاک نہ ہو، اور کیڑے یابدن کی چوتھائی تک معاف ہواس کونجاست خفیفہ، کہتے ہیں۔

وجه: (۱) نجاست غلیظ کی تفصیل اس حدیث میں ہے۔ عن ابی هریو ة عن النبی علیہ قال: تعاد الصلوة من قدر الدوهم من الده (دار قطنی ، باب قدرالنجاسة التی ببطل الصلوة ص ۲۸۵ نمبر ۲۹۵ ارسن للبیصقی ، باب ما بجب غسله من الدم ، نول ، ص ۲۸۱ منبر ۵۲۱ منبر ۵۲ م

قرجمه (۲۲۸) نجاست غلیظه: جیسے شراب اور بہتا ہوا خون اور مردار کا گوشت اور اس کی کھال اور غیر حلال جانوروں کا پیشاب اور کتے کی لیداور درندوں کا پیخانہ اور اس کا لعاب اور مرغی اور بطخ اور مرغانی کی بیٹ اور بدن انسانی سے جن کا نکلنا ناقض وضو ہو

تشریح: یہاں نجاست غلیظہ کے لئے بارہ چیزیں گنوائی ہیں، جنکے بارے میں گنواتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظہ ہیں۔

وجه: (۱) شراب كاپاك مونى كارلىل يه مديث ب عن ابى ثعلبة الخشنى انه سأل رسول الله قال انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير و يشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول الله عَلَيْكُ ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وان لم تجدو غيرها فارحضوها بالماء و كلوا واشربوا. (ابوداؤدشريف، باب فى استعال آنية المل الكتاب، ح ثانى، ص ۱۸، نمبر ۳۸۳۹) اس مديث مين ب كشراب نا پاك ب (۲) انسما الخمو

والاوز وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان.

والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان (آيت٩،سورة المائدة٥)اس آيت يس بهي شراب كوناياك قرار دیا ہے۔ (٣) مردارنایا ک ہونے کی دلیل برآیت ہے۔ حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به \_ (آيت ٣، سورة المائدة ٥) اس آيت ميں ہے كه مردارنا ياك ہے ـ (٣) پيخانه، پيشاب، قے ،خون اور منى ك نجاست غليظه ون كى دليل بيحديث ب. عن عمار بن ياسر قال اتى على رسول الله عَلَيْ .... يا عمار انما يبغسيل الثوب من خمس من الغائط والبول والقبيء والدم والمنبي ( داقطني ، بابنجاسة البول والامر بالتز ه منه والحكم فى بول ما يؤكل لحمد، ج اول ، ص ١٣٣ ، نمبر ٢٥٠) (٥) عن اسماء بنت ابى بكر انها قالت سألت امرأة رسول الله عَلَيْكُ فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه. ( بخارى شريف، بإب مسل وم الحيض، ص٥٢ م ، نمبر ۷۰۰ رتر مذی شریف، باب ماجاء فی عنسل دم المحیض من الثوب، ص ۳۸، نمبر ۱۳۸) اس حدیث میں ہے کہ انسان کا خون نایا ک ہے۔(۲) مرغی کی بیٹ نایاک ہے اسکی دلیل بیاثر ہے۔ عن حماد انه کره ذرق الدجاج ۔ (مصنف ابن الی شیبہ ۱۳۲۰ فی خرءالدجاج، ج اول ہص ااا نمبر ۱۲۹)اس اثر سے معلوم ہوا کہ مرغی کی بیٹ نایاک ہے۔ (۷) جن جانوروں کا گوشت نہ کھایا جاتا ہواس کا پیشاب نایاک ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔عن انسس بن مالک أن رسول الله عَلَيْكَ جاء ہ جاء فقال أكلت الحمر ، ثم جاء ه جاء فقال اكلت الحمر ، ثم جاء ه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس: ان الله و رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس . ( بخارى شريف، بابلحوم الحمرالانسية ، ص ٩٨٣ نمبر ٥٥٢٨مسلم شريف، بابتح يم أكل كم الحمرالانسية ،ص ٨٦٨، نمبر ٥٠٢١/١٩٣٠) اس حديث ميں ہے كەگد ھے كا گوشت نجس ہے اسلئے اسکا پیپٹا بھی نجاست مغلظہ ہوگا۔(۸) جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہواس کا گو برنجاست غلیظہ ہے اس کی وليل بيحديث بـــانـه سمع عبد الله يقول: أتى النبي عَلَيْكُ الغائط فأمرني ان أتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين و التمست الثالث فلم أجد ، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذالحجرين و ألقى الروثة و قال هذا ركس \_( بخاری شریف، باب لایستنجی بروث ،ص ۴۷، نمبر ۱۵ ارتر مذی شریف ، باب ماجاء فی الاستنجاء بالحجرین ،ص ۱۰، نمبر ۱۷ )اس حدیث میں ہے کہ گوبرنا پاک ہے۔

العنت : الدم المسفوح: بهتا ہواخون \_اهاب: كيا چرا \_نجوالكلب: كتے كا پيخانه \_رجيع: گوبر، رجيع السباع: پهاڑ كھانے والے جانور كا گوبر \_لعاب: تھوك \_خرء: بيث \_البط: بطخ \_الاوز: مرغابی \_ ما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان: انسان كے بدن سے

(٢٦٩) واما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل. (٢٧٠) وعفى قدر الدرهم من المغلظة

پیشاب، پیخانه،خون،منی،حیض اورنفاس کاخون نکلتواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے،اور بیتمامنجاست غلیظہ ہیں۔

ترجمه : (۲۲۹) اورنجاست خفیفه: جیسے گھوڑے اور حلال جانوروں کا بیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ۔

نشریج: گور می بیتاب، حلال جانور کا بیتاب، اور حرام پرندول کی بیٹ نجاست خفیفه ہیں۔

وجه : (۱) گوڑاکا گوشت اصل میں حلال ہے، صرف جہاد کی وجہ ہے حرام ہوا ہے۔ اس لئے بیطال جانور ہوا اور حلال جانورکا پیثاب پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اس لئے کہ عرید والوں کو اونٹ کے پیثاب پینے کا تھم دیا، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ حلال جانورکا پیثاب پیشاب نجاست خفیفہ پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور اس کا پیخانہ نجاست غلیظہ ہی رہا۔ دونوں قتم کی حدیثیں مسکد نبر ۲۲۷ میں گزرچکی ہیں۔ (۲) گوڑ کا گوشت اصل میں حلال ہے، اور اس کا پیخانہ نجاست غلیظہ ہی رہا۔ دونوں قتم کی حدیثیں مسکد نبر ۲۲۷ میں گزرچکی ہیں۔ (۲) گوڑ کا گوشت اصل میں حلال ہے، اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عین جابو بین عبد اللہ قبال نہیں النبی ملائے ہو محبو عن لحوم المحمو ورخص فی لمحوم المنجی المنجی ملائے ہیں ہے۔ عین عبد اللہ قبال نہیں ہے، کہ مراکہ نبر ۱۹۸۱ء اکل کوم النبیل، صدف عبد المنہ میں ہے۔ عین عبد المنہ قبل ما اکلت لحمہ فلا بئس ببولہ۔ (مصنف عبد الرزاق، باب ابوال الدواب وروشھا، جی اول ، ص ۱۸۸۸، نبر ۱۸۸۸ء نبر ۱۸۸۸ء نبر ۱۸۸۹ء نبر المواب کے وہ اور ایسے پرندے جس کا گوشت کھانا طال نہیں ہے وہ او پراڑ تے رہتے ہیں اور او پرہی سے پیخانہ کر پیشاب میں کوئی حرح نہیں ہے۔ اور ایسے پرندے جس کا گوشت کھانا طال نہیں ہے وہ او پراڑ تے رہتے ہیں اور او پرہی سے پیخانہ کر دیے ہیں اس لئے اس کی اس کے اس لئے اس کئے اس کئے است خفیفہ قرار دیا۔ (۳) اس قول تا بھی میں اس کی دلیل ہے۔ اس کے اس کئے اس کونجاست خفیفہ قرار دیا۔ (۳) اس قول تا بھی میں اس کی دلیل ہے۔ اس کے اس کے اس کونجاست خفیفہ قبر اردیا۔ (۳) اس قول تا بھی میں اس کی دیل ہے۔ اور ایسے نفیفہ ایک ہے، یا نجاست خفیفہ ہے۔ (مصنف ابن ابی ہیں ہیں اس کے اس کے

ترجمه : (۲۷۰)اورنجاست غلیظه درجم کی مقدار معاف ہے۔

وجه : عن ابى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال : تعاد الصلوة من قدر الدرهم من الدم (دارقطنى، بابقررالنجاسة التى عن ابى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال : تعاد الصلوة من قدر الدرهم من الدم المسلمة قال السلمة عن المسلمة على المسلمة عن المسلمة على المسلمة على

#### ﴿ درہم کا حساب ﴾

درهم کے بارے میں دونتم کی باتیں ہیں ،ایک بیر کہ اسکے وزن کا اعتبار کیا جائے اور دوسری بیر کہ اسکی مساحت یعنی رقبے کا اعتبار کیا

#### (١٤١) وما دون ربع الثوب او البدن من الخفيفة (٢٤٢) وعفى رشاش بول كرؤوس الابر

جائے تو دونوں قولوں میں ترتیب یہ ہے ہیں کہ جس قول میں مساحت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ بتلی نجاست کے بارے میں ہے۔ کہ بتلی نجاست ہوتو درقعم کے رقبے کا اعتبار کیا جائے اور 2.75 سینٹی میٹر نجاست ہوتو جگہ نا پاک ہوگی ، اور جس قول میں وزن کا اعتبار ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ نجاست گاڑھی ہوتو درقعم کے وزن کا اعتبار کیا جائے اور 4.374 گرام وزن نجاست ہوتو جگہ نا پاک قرار دیا جائے جاہے رقبے کے اعتبار سے 2.75 سینٹی میٹر سے کم رقبے پر ہی نجاست گلی ہو۔ یہ انگلینڈ میں بچپاس پینس کی مقدار ہے۔ اسکا جائے جائے ہے اور ۲۵۱) اور نجاست خفیفہ میں چوتھائی کیڑے اور چوتھائی بدن معاف ہے۔

تشریح: نجاست خفیفہ کے بارے میں اصل روایت سے ہے کہ اتنا لگ جائے کہ لوگ اس کو کشیر اور زیادہ مجھیں تو کیڑانا پاک ہوجائے گا۔ اس عبارت میں اس کا ثبوت ہے۔ و کان ابو حسیفہ یہ کہ رہا ہو ، و کان یقول اذا وقع فی وضوء افسد الوضوء، و ان اصاب الثوب منہ شیء کثیر ثم صلی فیہ اعاد الصلوة. (کتاب الاثار، باب ابوال البھائم وغیرھا، صلی کے ، نمبر ۲۳) اس عبارت میں ہے کہ پیشاب بہت گئے تو نماز لوٹائی جائے ۔ لیکن کپڑے کی چوتھائی ہوتو وہ گویا کہ کشیر ہوگیا اور کپڑا ناپاک ہوگا۔ کیونکہ ستر کھلنے میں سرمنڈ وانے میں سرمنڈ وانے میں سرمنڈ وانے میں سرمنڈ وانے میں کپڑے میں گئے چوتھائی سرمنڈ وانے اوکل سرمنڈ وانے کے قائم مقام ہے۔ احرام کی حالت میں سرمنڈ وانے میں گئے کے قائم مقام ہوگا اور کپڑا ناپاک ہوجائے گا

نجاست خفیفه: اس کو کتے ہیں جس کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے میں دونوں شم کے دلاکل ہوں، یاعلاء میں اختلاف ہو۔ جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھا یاجا تا ہے کہ ان کے پاک اور ناپاک ہونے میں دونوں شم کی احادیث ہیں۔ پاک ہونے کی دلیل ہے ہے حدیث میں ہے(۱) عن انسس ان نباسیا من عوینة قدموا المدینة فاجتو و ها فبعثهم رسول الله عن ابسل المصدقة و قال اشر ہوا من البانها و ابو المها۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی بول ما یک کی کھر، سام بنہ بر کا گئی ہے اہل عرینہ کا تھم دیا۔ وہ پاک ہوگا ہے، ہی تو پیشاب پنے کا تھم دیا ہوگا؟ (۲) عن البواء قال قال رسول المله علی المنور مندوا کھم فی بیشاب پنے کا تھم دیا ہوگا؟ (۲) عن البواء قال قال رسول المله علی ہوگا؟ کہ باب نجاسة البول والا مر بالتز ہمنہ والکم فی بول ما یک کے حدیث ابسن المنا می معلوم ہوتا ہے کہ ما کول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ پیشاب کے ناپاک ہونے کی دلیل (۱) عن ابسن عباس ... فقال المنبی علی تو می بیشاب پاک ہے۔ پیشاب کان احدهما لا یستتر من بولہ و کان عباس النحد می مشال المنبی علی ہوا کہ و کی گئی ہوں الکہ کران الدی سے معلوم ہوا کہ و کی گئی پیشاب گئا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے وہ ناپاک ہے رہا کا سے معلوم ہوا کہ و کی گئی ہی پیشاب گئا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے وہ ناپاک ہے (۲) عن انسس البول، میں البول، میں الباران لا یستر من بولہ میں البول، میں ہونی کے دور البول، میں البول، میں البول، میں البول، میں البول، میں البول، میں ہونی کے دور البول، میں البول، میں البول، میں البول، میں البول، میں ہونی کو میں ہونی کو کہ میں ہونی کو کہ میں دور میں البول، میں البول، میں ایک ہونی کی دیکوں کو کہ میں والموں کو کان احدہ میں البول م

(٢٧٣) . ولوابتلُّ فراش او تراب نجسان من عرق نائم او بلل قدم وظهر اثر النجاسة في البدن

قال قال رسول الله عَلَيْتُ تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه (دارقطنی ، بابنجاسة البول والامر بالتزه مندخ اول ص ۱۳۵ نمبر ۲۵۳ نمبر ۲

قرجمه : (۲۷۲) اورسوئی کے سرے برابر پیشاب کے چھینے معاف ہیں۔

تشریح : کپڑے پریاب بدن پر پیٹاب کا چھینٹاسوئی کے برابر پڑجائے تووہ معاف ہے اس سے کپڑانا یا کنہیں ہوگا۔

وجه : (۱) سألت النوهري عن رجل يغتسل من الجنابة فينتضح في الاناء من جلده ، فقال : لا بأس به المصنف عبدالرزاق ، باب الماء يمسه البحب أو يدخله ، ج اول ، ص٢٠ ، نمبراا٣) اس اثر ميں ہے كہ جنبى كئسل كا چينئا پڑجائے تو كوئى حرج نہيں ہے۔ (٢) عن ابراهيم قال : لا بأس بأبوال البهائم الا المستنقع . اى المجتمع ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب ابوال الدواب وروثھا ، ج اول ، ص ٢٠٤٧ ، نمبر ١٨٥٠ ) اس اثر ميں ہے كہ جانور كے پيشاب كے چينئے پڑجائے توكوئى حرج نہيں ہے البت بہت زيادہ ہوجائے تو پھر دھويا جائے گا۔ (٣) ايك قاعدہ يہ بھى ہے كہ جہاں لوگ مبتلاء بہوتے ہيں اور اس معالمے ميں عموم بلوى ہوتا ہے وہاں تخفيف آجاتی ہے ، دیہات كے چوا ہے روزانہ گائے چراتے ہيں اورا كو پيشا بكا چينئا لگار ہتا ہا سالے اس ميں تخفيف آگئ اوراس كومعاف كرديا گيا۔ [نا چيزا يك زمانے تك گائے چراتا رہا ، گائے دو ہتے وقت ہى پيشاب كرتى تھى اور كپڑوں ميں چينئا پڑا كرتا تھا ، اوراس كومعاف كرديا گيا۔ [نا چيزا يك زمانے تك گائے چراتا رہا ، گائے دو ہتے وقت ہى پيشاب كرتى تھى اور كپڑوں ميں چينئا پڑا كرتا تھا ، اوراس كومعاف كرديا گيا۔ كے ساتھ فجركى نماز ميں جانا پڑتا تھا ، اس مجبورى ميں اسى حديث سے استفادہ كرتا آ

**اصول**: عموم بلوی میں تخفیف آتی ہے۔

لغت : رشاش: چھینٹا۔ابر: سوئی،روس الابر:سوئی کے سرکے برابر۔عموم بلوی: جس چیز میں لوگ بہت مبتلا ہوتے ہیں اس کوعموم بلوی، کہتے ہیں۔

قرجمه : (۲۷۳) اگرسونے والے کے پینے سے یا قدم کی تری سے بستر ابھیگ گیایامٹی بھیگ گی اور بید دونوں ناپاک ہیں، اور خواست کا اثر خلا ہم نہیں ہوا تو ناپاک نہیں خواست کا اثر خلا ہم نہیں ہوا تو ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہوں گے۔

تشریح : یهان تین مسکے اس اصول پر ہیں کہ نجاست کا اثر نمایاں طور پر دوسری چیز میں منتقل ہوا تو وہ چیز نا پاک ہوگی ،اورا گر

#### والقدم تنجَّسا والا فلا. (٢٧٣) كما لا ينجس ثوب جافٌّ طاهر لُفَّ في ثوب نجس رطب لا ينعصر

نمایاں طور پر منتقل نہیں ہوئی سوکھی چیز میں صرف ہلکی ہی نمی کا احساس ہوا تو وہ نا پاک شار نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیہا تیوں کے لئے اس میں عموم بلوی ہے۔ یہاصول بھی گزرا کہ ایک درہم سے کم نجاست غلیظہ گئے تو وہ معاف ہے، یا چوتھائی کپڑے سے کم نجاست خفیفہ گئے تو وہ معاف ہے، یا چوتھائی کپڑے سے کم نجاست خفیفہ گئے تو وہ معاف ہے، دھو لینا اچھا ہے لیکن اگر بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی۔ تشریح مسئلہ بیہ ہے۔ سوکھا بسترا یا مسئل ناپاک تھی اس پرآ دمی سویا اور پسینہ نکلا جس کی وجہ سے بستر ابھیگ گیا یا مٹی بھیگ گئی، اب بسترا یا مٹی کی نجاست کا اثر آ دمی کے بدن پر نمایا ہو گیا تو آدمی کا بدن ناپاک شوگا، اور اگر ناپا کی کا اثر نمایا نہ ہوتو آدمی کا بدن ناپاک شار نمیں کیا جائے گا۔ دوسری مثال سے کہ آدمی کا قدم ناپاک مٹی، یا ناپاک بستر اپر رات بھر رہا، اور قدم کی تری مٹی یا بسترا میں گئی جس کی وجہ سے مٹی بھیگ گئی یا بسترا میں گئی جس کی وجہ سے مٹی بھیگ گئی یا بسترا میں گئی جس کی وجہ سے مٹی بھیگ گئی، پس اگر نجاست کا اثر قدم پر نمایاں ہوا مثلا بسترے میں بیشا بھا اور اب بیشا ب کی بواور رنگ قدم میں ظاہر ہوگیا تو قدم ناپاک شار کیا جائے گا، اور نمایاں طور پر ظاہر نہیں ہوا تو قدم ناپاک نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) انها سألت ام سلمة زوج النبى عَلَيْتُ فقالت انى امرأة اطيل ذيلى و امشى فى المكان القذر فقالت ام سلمة قال رسول الله عَلَيْتُ يطهره ما بعده \_ (ابوداودشريف، باب الاذى يصيب الذيل، ص٢٧، نبر٣٣) الم حديث بين ہے كه تورت كا دامن لمبا تقااورراسة كى نجاست كا پورااثر كپڑے پرنہيں ہوا، اورتھوڑى تى نجاست جوگى تھى وه رگڑنى كى وجہ سے تم ہوگى اس كے دامن پاك ہوگيا۔ (۲) عن ابى هريرة ان رسول الله عَلَيْتُنْ قال اذا وطىء أحد كم بنعله الاذى فان التر اب له طهور \_ (ابوداودشريف، باب الاذى يصيب العلى مص ٢٧، نبر ٣٨٥) اس حديث بين بھى ہے كہ تھوڑى بہت نجاست مئى پاك كرد كى \_ (٣) سئىل ابن عباس عن رجل خوج الى الصلوة فوطأ على عذرة قال ان كانت رطبة غسل ما اصابه و ان كانت يابسة لم تضره (مصنف ابن الى هية ، باب فى الرجل يوضاً فيطاً على العذرة ، حاول، ص ٨٥، نبر ٨٥٨) اس قول صحابى ميں ہے كہ نجاست خشك ہواور كپڑے پريابدن پراس كا اثر نه ہوتو كوئى حرج نہيں ہے ، حاول على ميں ہے كہ نجاست خشك ہواور كپڑے پريابدن پراس كا اثر نه ہوتو كوئى حرج نہيں ہے ، حاول على ميں ہے كہ نجاست خشك ہواور كپڑے بريابدن پراس كا اثر نه ہوتو كوئى حرج نہيں ہے ، حاول على على الله على على على على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على على الله على على الله على على الله على الله

ترجمه : (۲۷۴) جیباکه پاکسوکھا کپڑانا پاکنہیں ہوگا اگر ترنا پاک کپڑے میں لپیٹ دیاجائے،اس حال میں کہ ترکیڑا کونچوڑے تونچوڑانہ جائے۔

تشریح: ناپاک کیڑا بھیگا ہوا ہے کیکن اس میں پانی اتنا کم ہے کہ اس کونچوڑ نے قطرہ بھی پانی نہ گرے، ایسے کیڑے میں خشک یاک کیڑالپیٹ دیا جائے اور اس میں ہلکی سی نمی آجائے الرطب لو عصر (۲۵۵) و لا ينجس ثوب رطب بنشره على ارض نجسة يابسة فتندَّت منه (۲۷۱) ولا بريح هبَّت على نجاسة فاصابت الثوب الا ان يظهر اثرها فيه. (۲۷۷) ويطهر متنجّس بنجاسة

اسی طرح اگرخشک پاک کپڑاایسے نجس کپڑے میں لپٹا جائے کہ نچوڑنے سے نچوڑا نہ جائے تو وہ پاک ہے۔ کیونکہ پاک کپڑے میں نجاست کا نمایاں اثر ظاہز میں ہوا،صرف نمی آئی ہے۔

قرجمه : (٢٥٥) اورنهين ناياك موكاتر كير اختك ناياك زمين ير پهيلانے سے، اگرزمين نمناك موجائد

تشریح: زمین ناپاک ہے کین خشک ہے اس پر بھیگے ہوئے کپڑے کو نچوڑ کر سو کھنے کے لئے پھیلا دیا، جس سے زمین میں ہلکی سی نمی آگئی تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا ، کیونکہ نجاست کا نمایا اثر ظاہر نہیں ہوا، اور اس میں عموم بلوی بھی ہے ، کیونکہ دیہات کی عورتیں تالاب کے کنارے کپڑا پھیلایا کرتیں ہیں۔

ترجمه : (۲۷۱) اوراگر ہوا سے نجاست اڑ کر کپڑے کو پہو نچے تو وہ کپڑ اپاک ہے۔ ہاں اگر نجاست کا اثر کپڑے میں ظاہر ہوجائے تو نجس ہوجائے گا۔

تشریع : خشک نجاست پر ہوا چلی اور ہوانے نجاست کواڑا کر کپڑے پرڈال دیا، کپڑے کی ہلکی سی نمی نجاست پر آگئی ایکن نجاست کا نمایاں اثر کپڑے پر ظاہر ہوجائے تو کپڑا نجاست کا نمایاں اثر کپڑے پر ظاہر ہوجائے تو کپڑا نایاک ہوجائے گا۔

**اصول**: نجاست کانمایاں اثر کپڑے یابدن پرظاہر ہوجائے تو کپڑانا پاک ہوگا ،اور ظاہر نہ ہوتو نا پاک نہیں ہوگا۔

لغت : تندت :ندی سے شتق ہے، تر ہوجائے۔ هبت: ہوا کا چلنا۔

ترجمه : (٢٧٧) جوچزمرئى نجاست سے ناپاك ہواس كے مين كے زائل كرنے سے پاك ہوجائے گا، چاہے ايك ہى مرتبہ دھونے سے ہو مجھے ند ہب كے مطابق -

تشریح : جونجاست نظر آتی ہواس کے عین کے زائل کرنے سے پاک ہوجائے گا، چاہا کے مرتبہ دھونے سے زائل ہوجائے تب بھی کافی ہے ، چھچے مذہب یہی ہے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے۔ عن اسماء بنت ابی بکر انھا قالت سمعت امرأ ق تسأل رسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عن ماء ولتنضع ما لم تری و تصلی فیه \_(ابوداؤد شریف، باب المرأة تغسل ثوبھا الذی تلبه فی حیضها مس ۲۸ بنبر ۲۱۱ اس حدیث عیل ہے کہ پانی ڈالوجب تک کہ خاست نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاست مرسی ذاکل ہونے تک دھویا جائے گا (۲) مشخاضہ

مرئيَّةٍ بزوال عينها ولو بمرةعلى الصحيح. (٢٧٨) ولا يضر بقاء اثر شق زواله . (٢٧٩) وغير المرئيَّة

کے سلسے میں بیرحدیث ہے۔ عن عائشة قالت جائت فاطمة بنت ابی حبیش ... فاذا ادبرت فاغسلی عنک الدم وصلی. (مسلم شریف، باب المستحاضه و عسلها و صلی الدم ( مسلم شریف، باب المستحاضه و عسلها و صلی الدم ( مسلم شریف ، باب المستحاضه و عسلها و صلی المستحاضه و عسله و المستحاضه و عسله و المسلم شریف الله مسلم میں مرتبہ کے دھوؤ ، اور ایک ہی مرتبہ کے دھو نے سے زائل ہوگئ تو کا فی ہے۔

ترجمه : (۲۷۸) اورنجاست كاثر كاباقى ربنا نقصان د فهيس اگراس كاز اكل كرنامشكل مو

تشریح: دهونے سے نجاست کا اثر زائل ہو گیا ایکن اس کا رنگ باقی رہااس کوزائل کرنامشکل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کپڑا یاک ہوگیا۔

وجه : (۱) حن ابی هریرة ....قال : اذا طهرت فاغسلیه ثم صلی فیه . فقالت : فان لم یخر ج الدم ؟ قال ایک یک عسل الدم و لا یضرک آثره (ابوداوَدشریف،باب المراوّتغسل تو بهاالذی تلبه فی حیفهاص ۱۲، نمبر ۱۳۲۵ مندامام احمد مندا بی هریرة ، ح ثالث ، ص ۵۲، نمبر ۸۵ می اس صدیث میں ہوالی افر ک اثره ، جس سے معلوم ہوا کہ اثر باقی ره جائو کوئی حرح نہیں ہے (۲) بیحدیث بھی ہے۔ سألت عائشة عن الحائض یصیب ثوبها الدم ؟ قالت تغسله فان الم یا ذهب اثره فلتغیره بشیء من صفرة (ابوداوَدشریف،باب المراوّتغسل تو بهاالذی تلبه فی حضما ، ص ۵۲، نمبر ۱۳۵۷ مدیث سے معلوم ہوا کہ داغ اور رنگت نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو صفره سے بدل دیا جائے (۳) شریعت یوں بھی مشقت شدیده کی مکلف نہیں بناتی ۔

**ترجمه**: (۲۷۹) اور جونجاست غیر مرئی سے ناپاک ہوتو وہ تین باردھونے اور ہر بارنچوڑنے سے پاک ہوتا ہے۔ **تشسریہ** : جونجاست نظر نہ آتی ہو جیسے بیشا ب،شراب، تواس کو تین مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑ بے تو پاک ہوجائے گا۔ ہر مرتبہاس لئے نچوڑے تا کہ تمام نجاست نکل جائے۔

وجه : (۱) عن ابى هريرة ان النبى عَلَيْ قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده \_ (مسلم شريف، باب كراهة عمس المتوضى وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الاناء قبل غسلها ثلاثا من الاناء عبر مرتبيه عبر المناه فاهرقه ثم اغسله ثلاث موات (دار معنى مرتبده ويا جائد فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١، نمبر ١٩٣١م مصنف عبد الرزاق، باب الكلب بلغ فى الاناء، حاول، ص ٢١٠ من المناء فلاث من المناء فلم المناء فلم

بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة . (٢٨٠) وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء و بكل مائع مزيل كالخل و ماء الورد. (٢٨١) ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة له جرم ولو كانت

۳۳۱) اس حدیث میں کتے کا جوٹھا غیر مرکی نجاست ہے جسکو تین مرتبہ دھونے سے پاک قرار دیا اس سے استدلال کیا کہ سی بھی غیر مرکی نجاست کو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا۔ (۳) اور ہر مرتبہ نچوڑے اس کی دلیل اس حدیث میں ہے۔ عن اسماء قالت : جائت امرأة الی النبی عَلَیْ فقالت احدانا یصیب ثوبھا من دم الحیضة ، کیف تصنع به ؟ قال : تحته ، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلی فیه ۔ (مسلم شریف، باب نجاسة الدم و کیفیة غسلہ ، س ۱۳۵ مرکز کے کا ترزی کی شریف، باب ماجاء فی غسل دم الحیض من الثوب، ص ۳۵ منبر ۱۳۵ اس حدیث میں چیش کے خون کو پانی سے رگڑ نے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاست کو کا لئے کے لئے نچوڑ نا پڑے گا تا کہ پورے طور پرنجاست نکل جائے۔

ترجمه : (۲۸۰) کپڑے سے اور بدن سے نجاست پاک ہوگی پانی کے ذریعہ اور ہر بہنے والی چیز کے ذریعہ جونجاست زائل کرتی ہو، جیسے سرکہ اور گلاب کا یانی۔

تشریح: نجاست مرئی میں اصل بنیادیہ ہے کہ وہ ذاکل ہوجائے تو کپڑ ایابدان پاک ہوجائے گا، چنانچہ پانی کے علاوہ کی بہنے والی چیز سے جونجاست کا ذاکل کر دی جائے تو پاک ہوجائے گا، کیونکہ اصل بنیا دنجاست کا ذاکل ہونا ہے۔

والی چیز سے جونجاست کو ذاکل کر نے والی ہونجاست زائل کر دی جائے تو پاک ہوجائے گا، کیونکہ اصل بنیا دنجاست کا ذاکل ہونا ہے۔

وجمہ: (۱) حدیث میں ہے۔ قالمت عائشة ما کان لاحد انا الا ثوب و احد تحیض فیہ فاذا اصابہ شیء من دم قالمت بریقها فقصعته بظفر ها . (بخاری شریف، باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ ص۲۵، نمبر ۱۳۱۲ مرابوداؤدشریف، باب المرأة تغسل ثوبھا الذی تلبہ فی حضھا ، ۱۳۲۵ میں ہمر ۱۳۲۸ ون سب کنزد یک ناپاک ہواوراس کو تھوک سے ترکر کے ناخن سے رگڑ دیا اور خون زائل ہو گیا تو وہ چیز پاک ہوجائے گی ، اور ظاہر ہے کہ تھوک پانی نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ پانی کے علاوہ سے بھی ناپاک چیز پاک ہوجائے تو جوتا پاک ہو جائے ورنجاست زائل ہو جائے تو جوتا پاک ہو جائے اور نجاست زائل ہو جائے تو جوتا پاک ہوجائے وجوتا پاک ہوجائے کہ وجائے اور نجاست کا مطلب یہ ہوا کہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ خواست کے زیان سے کپڑ اپاک ہوجائے گا۔

الغت : مائع: بہنے والی چیز ۔مزیل: زائل کرنے والی ۔الخل: سرکہ۔ماءالورد: گلاب کا پانی ،گلاب کارس۔

ترجمه : (۲۸۱) موزه اوراس کے مانندرگڑنے سے پاک ہوگا اگر نجاست دلدار ہوجا ہے وہ تر ہو۔

تشریح: چڑے کی جتنی چزیں ہیں جیسے موزہ وغیرہ اگراس پرتراور بھی گنجاست لگی اوروہ پیخانے کی طرح دلدار ہوتواس کورگڑ کرصاف کردینے سے موزہ پاک ہوجائے گا۔اورا گرپیشاب کی طرح دلدار نہ ہوتو موزے کودھونا ہوگا۔

**وجه** : (۱) چر ے کے اندر دلدار نجاست کم جاتی ہے، اور جو کچھ باہر ہے وہ رگڑنے کی وجہ سے صاف ہوجائے گی اس لئے موزہ

رطبة. (٢٨٢) ويطهر السيف ونحوه بالمسح . (٢٨٣) واذا ذهب اثر النجاسة عن الارض و جفَّت

یاجوتاپاک، موجائگا۔ (۲) مدیث میں ہے عن ابی هریر ق عن النبی عَلَیْ بمعناه قال اذا وطی الاذی بخفیه فیطه ورهما التراب. (ابوداوَدشریف، باب فی الاذی یصیب النعل میں ۲۲، نمبر ۱۳۸۷) عن ابسی سعیدن الخدری .... اذا جاء أحد کم الی المسجد فلینظر، فان رأی فی نعلیه قذراً او اذی فلیمسحه و لیصل فیهما. (ابوداو دشریف، باب الصلوق فی النعل مین ۱۰، نمبر ۱۵۰ رمنداجر، مندا بی سعیدالخدری بی تالث می ۱۵۹، نمبر ۱۳۲۷) اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کمٹی سے رگڑنے کے بعد جوتا ماموزہ ماک ہوجائے گا

اصول: نجاست هیقی کے زائل ہونے سے چیزیاک ہوجا یگی۔

قرجمه : (۲۸۲) اورتلواراوراس کی مانند یاک ہوگی مل دیے ہے۔

تشریح: جو چیزین تلوار کی طرح چکنی ہوں،اوران کے اندرنجاست تھتی نہ ہوتواس کواچھی طرح پونچھ دیں جس سے نجاست بالکل صاف ہوجائے تواس سے وہ یاک ہوجائے گا۔ جیسے لوہے تا نبے کا برتن ،لکڑی کا سامان جو چکنا ہو۔

وجه : (۱)اصل ہے نجاست کا زائل ہونا، یہاں پونچھنے سے نجاست زائل ہوگئ اس لئے پاک ہوجائے گا۔ (۲) اس صدیث میں ہے کہ تلوار سے زم چیز جوتا ہے اس کورگڑنے سے پاک ہوجاتا ہے، اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے تلوار بھی رگڑنے سے پاک ہوجاتا ہے، اس لئے اس پر قیاس کرتے ہوئے تلوار بھی رگڑنے سے پاک ہوجائے گی۔ صدیث ہے۔ عن ابی سعیدن المحدری ... اذا جاء أحد كم الى المسجد فلینظر، فان رأى فی نعلیه قذراً او اذی فلیمسحه و لیصل فیھما. (ابوداود شریف، باب الصلوة فی النعل ، ص ۱۹۸، نمبر ۱۵۰ رمنداحمد، مند ابی سعید الخدری ہے کہ شی سے رگڑنے کے بعد جوتا یا موزہ پاک ہو حائے گا۔

ترجمه: (۲۸۳) اور جب زمین سے نجاست کا اثر زائل ہوکر خشک ہوجائے ہوتا کے ہم از نہیں۔

تشریح : دوبا تیں ہیں[ا] ایک تو یہ ہے کہ زمین سے نجاست کا اثر ختم ہوجائے ، مثلا گو برسو کھ کرمٹی کی طرح ہوجائے اور یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بھی گو بررہا ہے ، [۲] اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نجاست سو کھ چکی ہوتو اب یہ نماز پڑھنے کے لئے جائز ہے لیکن تیم کے لئے جائز ہے۔ لیکن تیم کے لئے جائز ہیں ہے۔

کے لئے جائز نہیں ہے ، کیونکہ تیم کے لئے آیت کے مطابق صعید طیب ، یعنی پاکمٹی چاہئے اس لئے اس پر تیم جائز نہیں ہے۔

وجمہ: (۱) عدیث میں ہے۔ قال عبد اللہ ابن عمر کنت ابیت فی المسجد فی عہد رسول اللہ عالیہ و کنت فتی شابا عزبا، و کانت الکلاب تبول و تقبل و تدبر فی المسجد فلم یکو نو ایر شون شیئا من ذلک ۔ (ابوداود شریف ، باب فی طھور الارض اذابیست ، ص ۲۱ ، نمبر ۲۸۳) کا مسجد میں پیشا ب کرتا ہو پھر اس کوکوئی دھوتا نہ ہواور اس پر نماز پڑھتا شریف ، باب فی طھور الارض اذابیست ، ص ۲۱ ، نمبر ۲۸۳)

جازت الصلوة عليها دون التيمم منها. (٢٨٣) ويطهر ما بها من شجر وكلاً قائم بجازت الصلوة عليها دون التيمم منها. (٢٨٣) ويطهر ما بها من شجر وكلاً قائم بجفافه. (٢٨٥ [الف) وتطهر نجاسة استحالت عينها كَإِنُ صارت ملحا او احترقت موياس بات كى دليل مه كي پيثاب خثك مونے كے بعد اور اس كاثرات چلج بانے كے بعد جگه پاك موگئ (٢) ـ ابوقلا به قول ميں توصاف مه كه ذيك موگئ تو ياك موگئ وياك موگئ وياك موگئ ـ عن ابى قلابة قال اذا جفت الارض فقد زكت. (مصنف ابن

ہویہ ال بات ان دیں ہے کہ بیٹا بسل ہونے کے بعد اور اس کے الرات سے جائے کے بعد جائے ہوئی رہا ہوتا ابن قول میں توصاف ہے کہ زمین خشک ہوگئ تو پاک ہوگئ۔ عن ابی قلابة قال اذا جفت الارض فقد زکت. (مصنف ابن الی شیبۃ ۲۲ من قال اذا کا نت جافۃ فحوز کا تہا، جاول ہے 00 ، نمبر ۱۲۵ (۳) رأیت الحسن جالسا علی اثر بول جاف فقل انه جاف (مصنف ابن الی شیبۃ ۲۲ من قال اذا کا نت جافۃ فحوز کا تہا، جاول ہے 00 ، نمبر ۱۲۷ ) اس اثر میں ہے کہ زمین پر پیشا بسو کھ گیا تو زمین پاک ہوگئ ۔ (۴) لیکن اگر نجاست تر ہے یا اس کا اثر نہیں گیا تو مٹی پر رہنے کے باوجود دھونے سے پاک ہوگئ ، اس حدیث میں ہے۔ ان ابا ھر یو قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناوله الناس فقال کے ما النبی عَلَیْ الله الناس فقال کے اللہ میں ماء او ذنو با من ماء فانما بعثتم میسرین لم تبعثوا معسرین ۔ (بخاری شریف، باب صب الماعلی البول فی المسجد، ص ۲۱ منہ ۱۲۷ رابوداود شریف، باب الارض یصیبھا البول ، ۱۲۷ میں حدیث میں ہے کہ تنجاست ہوتو یائی بہانا ہوگا۔

لغت : جفت: خشك بهو كئي \_

ترجمه : (۲۸۴) اورزمین پرجودرخت اور گھانس کھڑا ہے اس پرنجاست خشک ہونے سے پاک ہوجا تا ہے۔

تشریح : جو عکم زمین کا ہے وہی حکم اس پر کھڑا درخت اور گھاس کا بھی ہے، لینی اگر کھڑے درخت پر اور گھاس پرنجاست لگ جائے تواس نجاست کے سو کھ جانے اور اس کے اثرات کے چلے جانے سے درخت اور گھاس پاک ہوجائیں گے۔

ترجمه : (٢٨٥ [الف]) اورنجاست پاک موجائ گى اگراس كاعين بدل گيا ، مثلانمك بن كئ يا آگ سے جل گئ \_

تشریح: نجاست کی ماہیت بدل جائے ،مثلا گدھا کان میں گرنمک بن گیا تووہ پاک ہوجائے گا، یانجاست را کھ میں را کھ ہوجائے ،یا آج کل تیزاب،اور کیمیکل ڈال کر چیزوں کی خاصیت بدل دیتے ہیں تواس سے نجاست یاک ہوجائے گی۔

وجه : (۱) انگورطال اور پاک ہے کین اس کا عین بدل کر شراب بن گئ تو حرام اور نا پاک ہو گئی ، اسی طرح شراب کا عین بدل کر سرکہ بن جائے تو حلال اور پاک ہوجا تا ہے۔ اسی قاعدے پرنجاست کا عین بدل جائے اور اس میں گندگی نہ رہے یا نجاست کی خاصیت نہ رہے تو وہ پاک ہوجائے گی۔ (۲) اس قول صحابیہ میں ہے۔ سالت عائشة عن خل المحمو قالت لا باس به هسو ادام. (مصنف ابن البی شیبة ۲۲ فی الخر بخلل ، ج خامس ، ۹۸ مبر ۹۸ مرمض فی عبد الرزاق ، باب الخر بخلل خلا ، ج تاسع ، سالت کا کھانا حلال ہے۔ (۲) قبال شہدت عمو تاسع ، سالا انمبر ۱۲ می اس الر سے معلوم ہوا کہ شراب کوسر کہ بنا دیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ (۲) قبال شہدت عمو

بالنار. (٢٨٥ / ٢٠١) ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الرطب بغسله.

بن عبد العزيز كتب الى عامله بواسط ان لاتحملوا الخمر من قرية الى قرية وما ادركت فاجعله خلا. (مصنف ابن الى شيبة ٢٢ فى الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٠٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تجعل خلا، ج تاسع ، ١٦٠٥ نم مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تجعل خلا، ج تاسع ، ١٦٠٥ نمبر ١٤٠٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تجعل خلا، ج تاسع ، ١٦٠٥ نمبر ١٤٠٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٠٥ نمبر ١٤٠٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٥٠٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٠٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٠٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق ، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق ، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق ، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق ، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق ، باب الخمر تحول خلا، ج تاسع ، ١٦٥ مصنف عبدالرزاق ، باب الخمر تحول خلاء مصنف المعلم المعلم

وجه : (۱) ترمنی کودهونے سے پاک ہوگی اس کے لئے بی حدیث ہے۔ سألت عائشة عن السمنی يصيب الثوب؟ فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله عَلَيْكُ فيخرج الى الصلوة و اثر الغسل فى ثوبه بقع الماء (بخارى شریف، باب غسل المنی وفر کہ من ۲۳۸ ، نمبر ۲۳۰ مسلم شریف، باب حکم المنی من ۱۳۵ ، نمبر ۲۵ ، ۲۷ (۲) دوسری حدیث ہے۔ یا عدما دانسما یغسل الثوب من خمس، من الغائط والبول والقىء والدم والمنی (دارقطنى ، باب نجاسة البول والام بالتز ه منه، جاول ، ص ۱۳۸ ، نمبر ۲۵ ) ان احادیث میں ہے کہ کیڑا دھونے سے یاک ہوگا۔

اور منی خشک ہوتورگڑنے سے بھی پاک ہوگی اس کی دلیل اس صدیث میں ہے۔ عن عائشة .... لقد رأیتنی افر که من ثوب رسول الله علیہ فرکا فیصلی فیه. (مسلم شریف، باب محکم المنی، ص۱۳۳۸، نبر ۲۲۸/۲۸۸ رز مذی شریف، باب ماجاء فی المنی یصیب الثوب ساس نمبر ۱۱۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خشک منی ہوتو اچھی طرح رگڑنے سے بھی کپڑا پاک ہوجائے گا، کیونکہ زمنی رگڑی نہیں جاسکتی (۲) اس حدیث میں خشک کورگڑنے کی وضاحت ہے۔ عن عائشة قالت کنت افرک المنی من شوب رسول الله علیہ اذا کان یابسا و اغسله اذا کان رطبا۔ (دارقطنی، باب ماور دفی طهارة المنی وحکمہ رطباویا بسا من شوب رسول الله علیہ المنی، مسلم شریف، باب علم المنی، ص۱۳۳۸، نبر ۲۵/۲۹)

#### ﴿فصل: في احكام الدباغة ﴾

(٢٨٦) يطهر جلدالميتة بالدباغة الحقيقية كالقرظ وبالحكميَّة كالتتريب والتشميس (٢٨٠) الا

## ﴿ فصل احكام دباغت ﴾

ترجمه : (۲۸۲) مردار کی کھال حقیقی دباغت سے پاک ہوجاتی ہے جیسے ہول کی پتی وغیرہ سے اور حکمی دباغت سے جیسے ٹی ( مل دینے) اور آفتاب (میں سکھادینے) سے پاک ہوجاتی ہے۔

تشریح: مرداری طرح مرداری کھال بھی ناپاک ہے، کین دباغت دیر نجاستی رس نکال دی جائے اور صرف کھال باقی رہ جائے تو وہ پاک ہوجاتی ہے، جیسے ذرج کرکے گوشت سے خون نکال دیا جائے تو گوشت پاک ہوجا تا ہے۔ پھر دباغت دینے کی دوصور تیں بیان کی ہیں [۱] ببول کی پتی پانی میں ڈال کراس میں کھال ڈال دی جائے یہ کھال کی اصلی اور حقیقی دباغت ہے۔ [۲] اور دوسری صورت یہ ہے کہ کھال میں مٹی لیپ دی جائے جس سے اس کی رطوبت سو کھ جائے ، یا کھال کو دھوپ میں سکھا دی جائے جس سے رطوبت ختم ہوجائے تو اس سے بھی دباغت ہوجاتی ہے، لیکن میے کمی دباغت ہوجاتی ہے۔

الغت : قرظ: ببول کی پتی۔التریب: تراب سے شتق ہے ٹی کو کھال میں لیپنا۔التشمیس: شمس سے شتق ہے، کھال کوسورج میں سکھانا، جس سے دباغت ہوجائے۔ جلد الخنزير والآدمي. (٢٨٨) وتطهِّر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على اصح ما يُفتىٰ به. (٢٨٩) وكل شيء لا يسرى فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن

ترجمه : (۲۸۷) ، مرخزر کی (بوجنجس العین کے) اور انسان کی (بوجہ شرافت کے) کھال پاکنہیں ہوتی۔

تشریح: سورنجس العین ہے اس لئے دباغت دینے کے بعد بھی اس کی کھال پاکنہیں ہوگی ،اور آ دمی کی عزت ہے اس لئے دباغت دینے کے بعد بھی اس کی کھال استعال کے قابل نہیں ہوگی۔

**وجه**: نجس العین کی دلیل بیآیت ہے۔ الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. (آیت ۱۲۵ ، سورة الانعام ۲) آدمی کی عزت کی دلیل بیآیت ہے۔ و لقد کر منا بنی آدم (آیت ۲۰ سورة الاسراء ۱۷)

ترجمه : (۲۸۸) اور شرعی ذیح کرنے سے حرام جانور کی کھال پاک ہوتی ہے نہ کہ اس کا گوشت میچے مفتی بہ قول پر۔

سربح : جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے، جیسے شیر چیتا تواس کوشر عی طور پرذئ کرنے سے کھال پاک ہوگی گوشت پاک نہیں ہوگا، لینی اس گوشت کھانے کے لئے بھی حلال نہیں ہوگا۔ مفتی بہ تہیں ہوگا، لینی اس گوشت کھانے کے لئے بھی حلال نہیں ہوگا۔ مفتی بہ قول یہی ہے، اگر چہا کی قول یہ ہے کہ گوشت کھانے کے لئے تو حلال نہیں ہوگا، کین پاک ہوجائے گا،اس کو جیب میں کیکرنماز پڑھ سکتا ہے۔

**وجه** : (۱) جوحضرات کہتے ہیں کہ صرف کھال پاک ہوگی ان کی دلیل ہیہ ہے کہ حدیث میں کھال کے پاک ہونے کا حکم ہے اس کئے صرف کھال پاک ہوگی۔(۲) دوسری دلیل ہیہ ہے کہ ان جانوروں کا تھوک ناپاک ہے ، اور تھوک گوشت سے پیدا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ ذرج کرنے کے باو جود گوشت پاک نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ جس طرح کھال پاک ہو گئی اسی طرح گوشت بھی پاک ہوجائے گا، کیونکہ ذرج کرنے سے ناپاک خون نکل گیا۔

ترجمه : (۲۸۹) اور ہروہ چیز جس میں خون سرایت نہیں کرتاوہ مرنے سے نجس نہیں ہوتا جیسے بال اور کٹے ہوئے پر اور سینگ اور کھر اور جس ہڈی پر چکنا ہٹ نہ ہو۔

تشریح: اصل میں خون اور نجس رطوبت ناپاک ہے اس لئے مرداری جس چیز میں خون یا نجس رطوبت سرایت نہیں کرتاوہ مرنے سے ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ جیسے بال ہے، کٹا ہوا پر ہے، سینگ ہے، کھر ہے یاوہ ہڑی جس پر چر بی نہیں ہوتی وہ سب پاک ہیں۔ البتہ آگر چر بی زائل کردی جائے سب پاک ہیں۔ البتہ آگر چر بی زائل کردی جائے تو وہ ہڑی بھی یاک ہوجائے گی۔

وجه : (١) عن ثوبان مولى رسول الله عَلَيْكُ .... يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من

### والحافر والعظم ما لم يكن به دسم . ( • ٢٩) والعصب نجس في الصحيح . ( ١ ٩١) ونافجة المسك

عاج. (ابوداوَدشریف،باب فی الانفاع بالعاح، ۱۹۵۰ نمبر ۲۱۳ می ده ید سے معلوم ہوا که مردارجانورکا پیٹھا بھی پاک ہے اور ہاتھی کے دانت بھی پاک ہیں۔ ورنہ آپ پیٹھے کا ہاراور ہاتھی دانت کا کنگن خرید نے کے لئے کیسے فرماتے۔ (۲) عدن ابسن عباس قال سمعت رسول الله عُلِی قال ﴿ قال لا اجد فیما او حی الی محرما علی طاعم یطعمه ﴾ ، الا کل شمسے من المیتة حلال الا ما اکل منها فاما المجلدو القرن و الشعر و الصوف و السن و العظم فکل هذا حلال لانه لا یذکی . (دار قطنی ، باب الدباغ ، جاول ، سسم نمبر کا ارسن کلا ہمتے ، نا بار منع من الانفاع بشعر المیتة ، جاول ، سسم نمبر کا ارسن خون سرایت نہیں کرتا سب حلال اور پاک ہیں ، سمعت رسول الله یقول : لا بأس بمسک المیتة اذا دبغ ، ولا بأس بصوفها و شعرها و قرونها اذا غسل بالماء ۔ (دار قطنی ، باب الدباغ ، جاول ، س۲۲ ، نمبر ۱۱ ارسن لا یک ہیں۔ ، باب منع من الانفاع بشعر المیتة ، جاول ، س ۲۲ ، نمبر ۱۱ من کا مدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی ہڑی ، بال اون اور سینگ پاک ہیں۔ ، باب منع من الانفاع بشعر المیتة ، جاول ، ص ۲۲ ، نمبر ۱۱ مدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی ہڑی ، بال اون اور سینگ پاک ہیں۔ ، باب منع من الانفاع بشعر المیتة ، جاول ، س ۲۲ ، نمبر ۱۱ مردار کی ہڑی ، بال اون اور سینگ پاک ہیں۔ الغت : یہری سرایت کرنا۔ لیش: پر ، مجروز : کٹا ہوا ، قرن : سینگ ۔ الحافر : کھر ۔ وسم : چر بی ۔ العصب : پھا۔

ترجمه : (۲۹٠) اور تي نهب مين پيهانجس ہے۔

تشریح: بٹھے کے سلسلے میں دوشم کی حدیثیں ہیں اس میں اختلاف ہو گیا، بعض حضرات کے یہاں پاک ہے اور بعض حضرات کے یہاں نا پاک ہے، کین صحیح ند ہب میہ ہے کہ مردار کا پٹھا نا پاک ہے۔

وجه (۱) پاک ہونے کی دلیل اوپر کی حدیث ہے، جس میں ہے کہ حضرت فاظمہ کے لئے پٹھے کاہار لے آؤ۔ (۲) پٹھے میں رطوبت اورخون نہیں ہوتا اس لئے وہ پاک ہونا چاہئے۔ (۳) اور ناپاک ہونے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن عبد الله بن عکیم قال: قریء علینا کتاب رسول الله عَلَیْ بارض جھینة و انا غلام شاب: أن لا تستمتعوا من المیتة باهاب ، ولاع صب (ابوداود شریف، باب من روی اُن لا یستفع باهاب المیتة ، ص ۱۸۵، نمبر ۱۲۵۲ مرنسائی شریف، ماید بخ بہ جلود المیتة ، ص ۵۹۲ منبر ۲۵۲ منسائی شریف، ماید بخ بہ جلود المیتة ، ص ۵۹۲ منبر ۲۵۲ منسل کی شروی اُن لا یستفع باهاب المیتة ، ص ۵۹۲ منسل کی شروی اُن لا یستفع باهاب المیتة ، ص ۵۹۲ منسل کی شروی اُن لا یستفع باهاب المیتة ، ص ۵۹۲ منسل کی شروی اُن کا فرم دار کے چڑے سے اور پٹھے سے نفع ندا تھا واس سے معلوم ہوا کہ وہ ناپاک ہے مصل کی طرح پاک ہے، اور اس کا کھا نا حلال ہے اور زباد بھی پاک ہے اس کی خوشبولگا کرنماز سے مناجا کرنہ ہے۔ در اور ایک کا فرم شک کی طرح پاک ہے، اور اس کا کھا نا حلال ہے اور زباد بھی پاک ہے اس کی خوشبولگا کرنماز سے مناجا کرنہ ہے۔

تشریح: مثک اور زباداس کئے پاک ہے کہ ان میں بہتا ہوا خون اور نجاستی رطوبت نہیں ہوتی۔ مثک کھانے میں اور دوائی میں ڈالا جاتا ہے اس کئے کہ وہ حلال ہے۔اس طرح زباد کی خوشبو بھی پاک ہے اور حلال ہے۔

### طاهرة كالمسك واكله حلال. والزباد طاهر تصح صلوة متطيّب به.

وجه : (۱)اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن اب سعید الخدری قال قال رسول الله عَلَیْ اطیب طیبکم السمسک ۔ (ابوداودشریف، باب فی المسک للمیت، ۳۲۲، نمبر ۱۵۸ سرز ندی شریف، باب ماجاء فی المسک للمیت، ۳۵، نمبر ۱۹۹۱ منبر ۱۹۹۱ سے معلوم ہوا کہ وہ یاک ہے۔

المعن : المسك: ہرن كے بيك ميں خون جم جاتا ہے اور كيھ دنوں كے بعد خوشبودار ہوجاتا ہے، اس كومشك كہتے ہيں اس كے چاروں طرف اردگر دجھلى ہوتى ہوتى ہے جسكو بنافه، كہتے ہيں، اس ميں خون اور نجاسى رطوبت نہيں ہوتى ، اس لئے بيہ پاك بھى ہے اور حلال بھى ۔ الزباد: ايك جانور ہوتا ہے جو بلى سے بڑا ہوتا ہے، اسكى دم كے پاس خون جم جاتا ہے جس سے مادہ خوشبودار ہوجاتا ہے، يہ كھى پاك ہے كيونكداس ميں خون نہيں ہوتا اور نہ نجاسى رطوبت ہوتى ہے۔

# ﴿ كتاب الصلوة ﴾

(٢٩٢) يشترط لفرضيَّتها ثلاثه اشياء. الاسلام والبلوغ والعقل. (٢٩٣) وتؤمر بها الاولاد لسبع

### ﴿ كتاب الصلوة ﴾

ضروری نوت: صلوة کے لغوی معنی دعا ہے۔ شریعت میں ارکان معہودہ کوصلوۃ کہتے ہیں۔ صلوۃ کے فرض ہونے کی دلیل قرآن کی بہت ی آیت ہیں۔ مثلا۔ ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. (آیت ۱۰۳۰، سورۃ النساء ۴) (۲) نماز فرض ہونے کی دلیل صدیث میں ہے۔ کان ابو ذریحدث أن رسول الله علی قال فرج عن سقف بیتی و أنا بمکۃ ....قال النبی عَلَیْ : ففرض الله علی امتی خمسین صلاۃ فرجعت بذالک حتی مررت علی موسی مسلم اللہ علی اللہ علی

نوٹ : نمازاہم عبادت ہے اور طہارت اس کے لئے شرط ہے۔ اس لئے طہارت کو مقدم کیا۔ اب طہارت کے ابحاث خم ہونے کے بعد نماز کے مسائل کو شروع فرمایا۔

ترجمه: (۲۹۲) نمازفرض ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں:

ا:....اسلام\_

۲:....بلوغ۔

۳:....اور عقل به

وجه : کافر پرنماز فرض نہیں ہے صرف مسلمان پرفرض ہے اس کئے نماز فرض ہونے کے لئے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ بالغ نه ہوا ور عقلمند نہ ہوبلکہ بچہ یا مجنون ہوتو اس پرنماز فرض نہیں ہے اس لئے نماز فرض ہونے کے لئے دوسری اور تیسری شرط عاقل و بالغ ہونا ہے۔ اس کے لئے حدیث باب الوضوء میں گزر چکی ہے۔

قرجمه (۲۹۳) اورسات برس کی عمر کے بچوں کونماز کا حکم کیاجائے گا۔ اوردس برس والوں کو بغیر کٹڑی کے ہاتھ سے ماراجائے گا وجه: عن عبد الملک ابن الربیع...قال قال النبی عَلَیْظِیْ مروا الصبی بالصلاة اذا بلغ سبع سنین واذا بلغ عشر سنین فاضو بوہ علیها۔ (ابوداودشریف، باب متی یوم الغلام بالصلاة، مسلم، نمبر ۴۹۳ مرز مذی شریف، باب ماجاء متی یو مراصی بالصلاة، ص ۸۸، نمبر ۴۹۳ مرز میں ملکی پھکی مار مراصی بالصلاة، ص ۱۹۰۹، نمبر ۲۰۰۷) اس حدیث میں ہے کہ سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور دس سال کی عمر میں ہلکی پھکی مار سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة. (٢٩٣) واسبابها اوقاتها. (٢٩٥) وتجب باول الوقت وجو با موسَعا.

قرجمه: (۲۹۴) اورنماز كاسبابان كاوقات بين-

تشریح : نمازاصل میں اللہ کے حکم سے واجب ہوتی ہے ، کین انسان اللہ کے حکم کوئیس سکتا ہے اس لئے وقت کواس کا سبب قرار دیا کہ جب وقت آ جائے توسیحھو کہ اللہ کا حکم آگیا۔

**9 جه** : اس آیت میں ہے کہ نماز وقت کے ساتھ متعین ہے ،اس لئے وقت نماز کے لئے سبب ہوا۔ ان الصلو ق کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. (آیت ۱۰۳ سور قالنساء ۴)

قرجمه : (۲۹۵) اول وقت میں نماز واجب ہوتی ہے، کین گنجائش ہے کہ پورے وقت میں سے کسی وقت بھی ادا کر لے۔ قشر جمعه : وقت نماز کا سب ہے اس لئے جیسے ہی وقت شروع ہوا نماز واجب ہوگئی، کین پورے وقت میں جب بھی ادا کرے گا قضا شارنہیں کی جائے گی ادا ہی ہوگی ، کیونکہ اس وقت میں گنجائش ہے کہ وقت کے کسی حصے میں ادا کر لے۔ اس کو ,وجو با موسعا ، کہتے ہیں۔

وجه: اس مدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ اخبونی ابن عباس ان النبی علیہ العصر حین کان کل شیء مثل ظله فصلی الظهر فی الاولی منهما حین کان الفیء مثل الشراک ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظله ثم صلی المغرب حین و جبت الشمس و افطر الصائم ثم صلی العشاء حین غاب الشفق ثم صلی الفجر حین برق الفجر و حرم الطعام علی الصائم و صلی المرة الثانیة الظهر حین کان ظل کل شیء مثله لوقت العصر بالامس ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثله ثم صلی المغرب لوقته الاول ثم صلی العشاء الآخرة بالامس ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثلیه ثم صلی المغرب لوقته الاول ثم صلی العشاء الآخرة حین ذهب ثلث اللیل ثم صلی الصبح حین اسفرت الارض ثم التفت الی جبرئیل فقال یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک و الوقت فیما بین هذین الوقتین . (تر مَدَى شریف، باب ماجاء مواقیت الصلوة عن البی المواقیت میں برخصیں ، اور الانبیاء من قبلک و الوقت میں برخصیں ، اور المواقیت میں برخصیں ۔ اور پانچوں نمازوں کے اول وقت میں برخصیں ۔ اور پانچوں نمازوں کے اول وقت اور آخر وقت میں برخصیں ۔ اور پانچوں نمازوں کے اول وقت اور آخر وقت میں برخصیں ۔ اور پانچوں نمازوں کے اول وقت اور آخر وقت میں برخصیں ۔ اور پانچوں نمازوں کے اول وقت میں برخصیں ۔ اور پانچوں نمازوں کے اول وقت میں برخصی کا بھی شہوت ہوا۔

## ﴿والاوقات خمسة ﴾ (٢٩٦) وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قُبيل طلوع

## ﴿ اورنماز ول کے پانچ وقت ہیں: ﴾

تشریح: تحجیل حدیث سے پہ چلا کہ نمازوں کے اوقات پانچ ہیں۔[ا] فجر[۲] ظہر[۳] عصر[۴] مغرب[۵] عشاء۔ سب کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

وجه: (۱) تمام نماز کاوقات اس آیت میں ہیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن انآی اللیل فسبح واطراف النهار لعلک ترضی (آیت ۱۳۰۰ سوره ط۲۰) قبل طلوع الشمس سے فجر کی نماز قبل غروبها غروبها عصر کی نماز ،اناءاللیل سے مغرب اورعشاء کی نماز ، اوراطراف النهار سے ظهر کی نماز کی فرضیت کا ثبوت ہے۔ (۲) اقعم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ۔ (آیت ۲۸ سورة الاسراء کا) اس آیت میں دلوک اشمس سے ،ظهر کا ثبوت ،فسر کا ثبوت ،فسر کا ثبوت ،وا۔ (۳) حافظ واعلی الصلوات و الصلاة الوسطی ۔ (آیت ۲۳۷ سورة البقرة ۲) اس میں صلوة الوسطی سے عمر کا ثبوت ، ہوا۔

نون اور کی دنیا کے لئے تمام نمازوں کے اوقات ، مثل اول ، مثل ثانی کا وقت ، ۱۸ ڈگری ، ۱۵ ڈگری ، ۱۵ ڈگری ، ۱۴ ڈگری کا وقت ، طلوع ، غروب کا وقت سب ، www.nao.rl.ac.uk پرل جاتے ہیں ، اپنے اپنے شہروں کا طول بلد ، اور عرض بلد سیٹ کریں اور پورے سال کا وقت لے لیں ۔ اس ویب سائٹ کے اندر websurf ہے اس میں چاند اور سورج کے تمام اوقات ملتے ہیں ۔

قرجمه : (۲۹۲) [ا] صبح كاوقت طلوع صبح صادق سے لے كر طلوع آفاب سے پہلے تك ہے۔

تشریح: فجری دوسمیں ہیں(۱) صبح کاذب(۲) صبح کاذب: مشرقی افق میں بھیڑئے کی دم کی طرح لمبی ہی روشی ہوتی ہے جو بہت مشکل سے نظرا تی ہے حدیث میں اس کو فجر مستطیل، کہتے ہیں، اس کو فجن کاذب، کہتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد محرابی شکل میں پھیلی ہوئی روشی ہوتی ہے جس کو فجر مستطیر، اور صبح صادق، کہتے ہیں۔ بعض ماہرین فلکیات اس کو اٹھارہ ڈگری پر بتاتے ہیں اور بعض پندرہ ڈگری پر بتاتے ہیں۔ دلائل دونوں طرف ہیں۔ اسی شبح صادق کے وقت فجر کی نماز واجب ہوتی ہے۔ بتاتے ہیں اور بعض پندرہ ڈگری پر بتاتے ہیں۔ دلائل دونوں طرف ہیں۔ اسی شبح صادق کے وقت فجر کی نماز واجب ہوتی ہے۔ من سمو ہ بن جندب قبال قبال دسول الله علی لا یغونکم من سمو ہ بن جندب قبال قبال دسول الله علی لا یغونکم من سمور کے ماذان بدلال و لا بیاض الافق المستطیل ھکذا حتی یستطیر ھکذا . (مسلم شریف، باب بیان ان الدخول فی الصوم بحصل بطلوع الفجر ، کتاب الصوم بھر ۲۲۳۸ ، نمبر ۲۵ ۲۱ / ابوداود شریف ، باب وقت السحو رہی ۱۳۳۸ منہر ۲۳۸۲ رہز دو تی بیت چلا کہ روشنی جو لمبائی میں ہووہ صبح صادت نہیں الدخول فی الصوم تحصل بطلوع ابنا بیان الفجر ، ص ۲۳۸۱ ، نمبر ۲۵ ۲۵ / ابوداود شریف ، باب وقت السحوم صادق نہیں

الشمس. (٢٩٤) ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثليه او مثله سوى ظل

ہے۔ بلکہ یستطیر یعنی افق میں پھلی ہوئی روشنی صحصادق ہے۔ (۲) آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے و کلوا واشر بوا حتی یتبین کے مالخیط الاسود من الفجر (آیت ۱۸ سورة البقرة ۲) تبین سے مراد فجر کاخوب واضح ہونا ہے جوشح صادق کے وقت ہوتا ہے۔

ترجمه (۲۹۷) [۲] ظهر کاوقت سورج کے ڈھلنے سے لیکر ہر چیز کا سابید ومثل ہوجائے یا ایک مثل ہوجائے ۔ استواء کے وقت کے سابیہ کا مام طحاوی ؓ نے اختیار کیا بہی قول صاحبین گا ہے کے سابیہ کے علاوہ ۔ اور دوسر نے قول کو [یعنی ایک مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے ] کو امام طحاوی ؓ نے اختیار کیا بہی قول صاحبین گا ہے تشریع : سورج نصف النہار پر آجائے اور اس سے ذراسا ڈھل جائے اس کو زوال شمس ، کہتے ہیں ، وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے ، اور امام ابو حذیفہ ؓ کے نزد یک دومثل تک رہتا ہے ۔ اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے ۔ اس کو اختیار کیا ہے۔

صاحبین کی دلیل امامت جرئیل والی صدیث ہے۔ اخبرنی ابن عباس ان النبی عَلَیلیہ قال امنی جبرئیل عند البیت مرتین فصلی الظهر فی الاولی منهما حین کان الفیء مثل الشراک ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل

الاستواء . واختار الثاني الطحاويُّ وهو قول الصاحبين . (٢٩٨) وقت العصر من ابتداء الزيادة على

ظله ..... وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالامس ..... ثم التفت الى جبر ئيل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. (ترندى شريف، باب ماجاء مواقيت الصلوة عن الني التي التي التي المراه المراه وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. (ترندى شريف، باب ماجاء مواقيت الصلوة عن الني التي التي التي التي التي المراه المراه والمراه والارتراء الله المراه والمراه والمراه والمراه والمراه والتراه المواقية المراه الله والتراه المراه والتراه الله والمراه والتراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والتراه والمراه وا

ترجمه : (۲۹۸) [۳] عصر کاوفت ایک شل سے یادوشل سے زیادہ ہونے سے غروب آفتاب تک ہے۔ تشریح : امام ابوطنیفہ کے نزدیک دومثل کے بعد سے عصر کاوفت شروع ہوگا، اور صاحبین ؓ کے نزدیک ایک مثل کے بعد عصر کا

**کندستر کیج** ؟ امام ابوطلیقه کے برد یک دو ک کے بعد سے قطر کا وقت سرور) ہوگا ،اور صابی کے برد یک ایک ک کے بعد قطر کا وقت شروع ہوگا ،اور آفتاب ڈو بنے سے پہلے تک رہے گا۔

وجه: (۱) وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (آیت ۱۳۰۰ سوره طر۲۰) غروب سے پہلے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز عصر کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے (۲) عدیث میں ہے۔ عن ابسی هر یورة ان رسول الله علیہ قبل من ادرک من الصبح و کعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح و من ادرک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقدادرک العصر ( بخاری شریف، باب من ادرک من الفجر رکعة ، ص ۹۷ نمبر ۵۷ مرز نمری شریف، باب ماجاء فیمن ادرک رکعة من العصر فقدادرک العصر ( بخاری شریف، باب من ادرک من الفجر رکعة ، ص ۹۷ نمبر ۵۷ مرز نمری شریف، باب ماجاء فیمن ادرک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ، ۵۲ منم (۱۸۹ منمبر ۱۸۹ میل تک عمر کا وقت ہے کہا عمر کی ایک رکعت پالے تک عمر کی نماز پالی اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے تک عمر کا وقت ہے دی اللہ علی انس بن مالک بعد الظهر فقام یصلی العصر . . . . تلک صلوة المنافقین ، یجلس أحدهم حتی اذا اصفرت الشمس مالک بعد الظهر فقام یصلی العصر . . . . تلک صلوة المنافقین ، یجلس أحدهم حتی اذا اصفرت الشمس

المثل او المثلين الى غروب الشمس. (٩٩٦) والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر على المفتى

، فیکانت بین قرنی شیطان أو علی قرنی الشیطان ، قام فنقر أربعا لا یذکر الله عز وجل فیها الا قلیلاً ۔ (ابو داودشریف ، باب وقت العصر، ص اے، نمبر ۱۳۱۳) اس مدیث سے پتہ چاتا ہے کہ نماز ہوجائے گی مگر مکروہ ہوگی (۴)۔ دوسری مدیث بھی ہے عن عبد الله بن عمر ان النبی عُلَیْتُ قال اذا صلیتم الفجر ... فاذا صلیتم العصر فانه وقت الی أن تصفر الشمس (مسلم شریف، باب اوقات الصلوات الحمس ، ص ۲۲۷ نمبر ۱۲۸ مراقب نمبر ۱۳۸۵ مربوف باب ماجاء فی مواقبت الصلواة ، ص ۲۲۷ نمبر ۱۵۱۱) اس مدیث میں سورج زردہ و نے تک مستحب وقت بتایا ہے۔

ترجمه : (۲۹۹) [۴] مغرب كاوقت غروب سے لے كرشفق احمر كے غروب تك ہے۔ مفتى بقول پر۔

قشریج: سورج غروب ہونے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اورصاحبین کے نزدیک شفق احمر کے غروب تک رہتا ہے، مفتی بہ قول یہی ہے۔ اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک شفق احمر کے بعد شفق ابیض آتا ہے وہاں تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ البتہ حضرت جبرئیل نے دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز بڑھائی ہے اس لئے اول وقت میں بڑھنا سنت ہے۔

وجه: اس کی دلیل بیودیث ہے۔عن عبد الله بن عمران النبی عَلَیْ قال اذا صلیتم الفجر ... فاذا صلیتم المفجر ... فاذا صلیتم المعخوب فانه وقت الی ان یسقط الشفق. (مسلم شریف، باب اوقات الصلوات الخمس ، ص ۲۲۲ نمبر ۱۳۸۵ / ۱۳۸۵ / شریف، باب اوقات الصلوات شریف، باب اوقات الصلوات شفق کے فروب ہونے تک رہتا شریف، باب ماجاء فی مواقیت الصلواق، ص ۲۲ ، نمبر ۱۵۱ الله عَلَیْ ان للصلاة أو لا و آخراً ... و ان اول وقت المغرب حین تغرب الشمس و ان آخروقتها حین یغیب الشفق ۔ (تر ندی شریف، باب منه (یعنی ماجاء فی مواقیت الصلوق)، ص حین تغرب الشمس و ان آخروقتها حین یغیب الشفق ۔ (تر ندی شریف، باب منه (یعنی ماجاء فی مواقیت الصلوق)، ص ۲۲ ، نمبر ۱۵۱ / ۱۳۸۵ میل میں ہے کہ خرب کا وقت شفق عائب ہونے تک ہے۔ اب کون ساشفق مراد ہے اس کی تفصیل نیچے ہے۔

امام ابو حنیفه کی دلیل: (۱) فجریس بیاض مسطیر فجر کاوقت ہے۔ اس طرح بیاض مسطیر مغرب کاوقت ہونا چاہئے۔ کیونکہ دونوں ایک بی طرح ہیں (۲) حدیث میں ہے۔ سمعت ابا مسعود الانصاری یقول ... ویصلی المغرب حین تسقط الشمس ویصلی العشاء حین یسود الافق و ربما اخر ها حتی یجتمع الناس ۔ (ابوداوَدشریف، باب فی المواقیت، ص ۱۸ نمبر ۳۹۸) اس حدیث میں ہے کہ آپ عشا کی نماز افق کالا ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور مکمل کالاشفق ابیض ڈو بنے کے بعد ہوگا اس لئے مغرب کاوقت شفق ابیض تک ہوا۔ (۳) اس کی تائیداس اثر سے ہوتی ہے۔ کتسب عصر بن عبد العزیز ان صلوا صلوة العشاء اذا ذهب بیاض الافق فیما بینکم و بین ثلث اللیل (مصنف عبدالرزاق، باب

به

وقت العثاء الاخرة ، ج اول ، ص ۱۹۰ ، نمبر ۱۱۳ ) اس الرسے معلوم ہوا کہ افق کے بیاض جانے بینی شفق ابیض کے ڈو بنے کے بعد نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ (۲) اس آیت کے کنایہ سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اقسم المصلو قالدلوک الشمس المی غسق الملیل و قبر آن الفجر ۔ (آیت ۲۸ م سورة الاسراء ۱۷) اس آیت میں غسق اللیل ہے ، کہ اندھیر اہوجائے تو عشاء کی نماز پڑھو جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ شفق ابیض ڈو بنے کے بعد عشاء کا وقت ہے کیونکہ پورا کالا اسی وقت ہوتا ہے ۔ اور اس سے پہلے تک مغرب کا وقت ہے۔

صاحبین کی دلیل: صاحبین اورجمهورائم کنزدیک بیاض منظیر سے پہلے جوسر فی ہے وہاں تک مغرب کا وقت ہے۔ (۱)
ان کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابن عصر قال قال رسول الله عَلَیْ الشفق الحمرة ، فاذا غاب الشفق و جبت الصلوة . (دارقطنی ، باب فی صفة المغر ب واضیح ، ج اول ، ص ۲۷۲ ، نمبر ۲۵۲ ، اسنن لیست کی ، باب دخول وقت العثاء بغیبوبة الشفق ، جاول ، ص ۵۲۸ ، نمبر ۲۵۲ ، الشفق الحمرة ۔ (دارقطنی ، باب فی صفة المغر ب واضیح ، ج اول ، ص ۲۵۲ ، نمبر ۲۵۲ ، ارسنن لیست کی ، باب دخول وقت العثاء بغیبوبة الشفق الحمرة ۔ (دارقطنی ، باب فی صفة المغر ب واضیح ، ج اول ، ص ۲۵۲ ، نمبر ۲۵۲ ، ارسنن لیست کی ، باب دخول وقت العثاء بغیبوبة الشفق ، ج اول ، ص ۸۵۲ ، نمبر ۲۵۲ ، اس اثر میں بھی ہے کشفق وہ سرخی ہے۔

## ﴿ شفق احمراور شفق ابیض کیاہے ﴾

شفق احمر، اور شفق ابیض: آفاب ڈو بنے کے بعد پہلے سرخی آتی ہے پھر سفیدروشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کو بیاض مسطیر، کہتے ہیں کیونکہ بیدروشنی پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد یہی سفیدروشنی ہے جس کو بیاض مستطیل، کہتے ہیں۔ کیونکہ بیہ بی روشنی ہے ، اس کے بعد افق پر مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک سرخی کے بعد جو بیاض مستطیر ہے [پھیلی ہوئی سفیدروشنی ] وہاں تک مغرب کا وقت ہے۔ اس کے بعد عشا کا وقت شروع ہوتا ہے

شفق کیسے ہوتا ہے:۔افق کے قریب بھاپ اور نی بہت ہوتی ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو اسکی روشنی بھاپ اور نی سے گزر کر بھاری طرف آئے تا ہے اور تقاعدہ یہ ہے کہ بھاپ کے درمیان سے گزر کر روشن آئے تو وہ لال نظر آتی ہے اور تقاعدہ یہ ہے کہ بھاپ کے درمیان سے گزر کر روشن آئے تو وہ لال نظر آتی ہے، اسی لئے سورج ڈو بنے کے بعد جو روشنی نظر آتی ہے وہ لال ہوتی ہے جسکوشفق احمر کہتے ہیں ۔لیکن سورج جب بارہ ڈگری نیچے چلا جاتا ہے توافق کے پاس جو بھاپ اور نمی ہے اس سے گزر کر روشنی نہیں آتی بلکہ سورج کی روشنی آسان کی طرف لمبی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چونکہ وہ بھاپ اور نمی سے گزر کر نہیں آتی اسلئے وہ روشنی سفید نظر آتی ہے، اور بہت ہلکی ہوتی ہے شفق احمر کے بعد

( • • ٣) والعشاء والوتر منه الى الصبح. ( ١ • ٣) ولا يقدُّم الوتر على العشاء للترتيب اللازم.

مسلسل دیکھتے رہیں تب اس کا پیۃ چلے گاور نہ جلدی پیۃ نہیں چاتا۔اسی کوشفق ابیض کہتے ہیں۔نا چیز نے اس کا تجربہ کئی بارا پنے ملک حجار کھنڈ میں کیا ہے۔(شارح ماہر فلکیات ہیں)

قرجمه : ( ٣٠٠) [٥] عشاءاوروتر كاوقت وبال سيض صادق تك ہے۔

تشریح: صاحبینؓ کے قول پر شفق احمر کے بعد،اورامام اعظم کے قول پر شفق ابیض کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور شج صادق تک رہتا ہے

النبی علی النبی النبی

ترجمه : (۳۰۱) ترتیب لازم ہونے کی وجہ سے وتر کوعشاء پر مقدم نہ کیا جائے۔

تشریح: حدیث سے پتہ چاتا ہے کہ وتر عشاء کے بعد ہے، چونکہ وتر اور عشاء میں ترتیب لازم ہے اس لئے وتر کوعشاء سے پہلے نہ پڑھے بلکہ بعد میں ہی پڑھے ایکن وتر عشاء کے تابع نہیں ہے اس لئے کسی غلطی کی وجہ سے وتر کو پہلے پڑھ لیا تو وتر کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے وتر ہوگیا، مثلا عشاء کی نماز پڑھی ، پھر وضو کر کے وتر کی نماز پڑھی ، بعد میں معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اس لئے عشاء کی نماز لوٹائی تواب وتر کولوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہوگیا۔

### (٣٠٢) ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه. (٣٠٣) ولا يجمع بين الفرضين في وقت بعذر

وجه: (۱)عن خارجة بن حذافة انه قال خوج علينا رسول الله على فقال ان الله امدكم بصلوة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلوة العشاء الى ان يطلع الفجر ـ (ترندى شريف، باب اجاء فى فضل الوتر، من ١٠٠ نمبر ١٥٢٨ / ابورا و و و شريف، ابواب الوتر، باب استجاب الوترص ٢٠٨ نمبر ١٢١٨) اس معلوم مواكه وتركى نمازكا وقت عشاك بعد مي ليرضح صادق طلوع مونة تك ہے ـ (٢) ايك اور حديث ہے عن مسروق انه سأل عائشة عن وتر النبى عَلَيْتِ فقال من كل الليل قد اوتر اوله و اوسطه و آخره فانتهى و تره حين مات فى و جه السحر ـ (ترندى شريف، باب ماجاء فى الوتر اول الليل و آخره من ١٢١، نمبر ٢٥٦) اس حديث ميں بھى اشاره ہے كه وتركى نمازعشاء كے بعد رئے هي جائے گى۔

ترجمه : (۳۰۲) اورجولوگ عشاووتر کے وقت کونہ یائے ان پریدونوں واجب نہیں۔

تشریح: اس مسکے کی بنیادیہ ہے کہ وقت نمازوں کے لئے سب ہے، اور جب وقت نہیں پایا گیا تو عشاء اور وتر بھی واجب نہیں ہول گی۔ لیکن پھے حضرات کی رائے یہ ہے کہ معتدل دنوں میں جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس کا اندازہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔

وجه: اس حدیث میں ہے کہ اندازہ کر کے نماز پڑھی جائے. عن النواس بن سمعان الکلابی قال ذکر رسول الله علیہ الدجال ....و ما لبثه فی الارض قال اربعون یوما ، یوم کسنة و یوم کشهر ، و یوم کجمعة ، و سائر الیام کے کایامکم ، قلنا یا رسول اللہ! هذا الیوم الذی کسنة أتكفینا فیه صلاة یوم و لیلة ؟ قال : لا ، اقدروا له قدره ۔ (ابوداودشریف، باب خروج الدجال، ص۱۲۳ منبر ۱۲۳۲ مرتز ندی شریف، باب ماجاء فی فتنة الدجال، ص۱۳۵ منبر ۱۲۲۳ اس حدیث میں ہے کہ جودن ایک سال کے برابر ہواس میں اندازہ کرکے یور سال کی نمازیں اداکریں۔

نوے فیصلی : عشاء کا وقت نہ ہونے کی دوصور تیں ہیں[ا] ایک تو یہ کہ سورج ڈوبہ بی نہیں ، جیسے ساڑھے چھیا سٹھڈ گری سے نوے ڈگری کے درمیان ہوتا ہے کہ پچھ دنوں میں سورج ڈوبتا ہی نہیں تو یہاں مغرب ،عشاء ،اور فجر اندازہ کرکے پڑھی جائے ،اور رمضان کا روزہ سردی میں قضاء کرکے رکھا جائے ۔[۲] دوسری صورت یہ ہے کہ آفتا ہے تھوڑی دیرے لئے ڈوب بہتن ڈوب کی کا روزہ سردی میں قضاء کوقت ہوتا ہے وہ نہ ہوتو کے بعداور صبح صادق ہونے سے پہلے جواندھیری رات ہوتی ہے [جسکولیل شرعی کا نام دیا جاتا ہے ] جوعشاء کا وقت ہوتا ہے وہ نہ ہوتو اس میں مغرب اور فجر کا وقت آیا اس لئے یہ دونوں واجب ہوں گے ،اورعشاء کی نماز اندازہ کر کے جس میں امت کو سہولت ہوا س

ترجمه : (۳۰۳) اورکسی عذر سے ایک وقت میں دوفرضوں کو جمع نہ کرے۔

(٣٠٣) الا في عرفة للحاج بشرط الامام الاعظم والاحرام. فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم

تشریح: سفر یاکسی عذر کی وجہ سے ظہرا ورعصر کوایک ساتھ اور مغرب اورعشاء کوایک ساتھ نہ پڑھے۔اور عرفات اور مز دلفہ میں جوجع بین صلاتین کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جج کا سفر ہے، وہاں بہت بھیڑ ہے،اور حدیث سے ثابت ہے اس لئے چند شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہوئی ہے۔

وجه : (۱) آیت میں ہے کہ نماز وقت کے ساتھ موقت اور متصل ہے اس لئے وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ آیت بیہ ۔ ان الصلو ق کانت علی المؤ منین کتابا موقو تا . (آیت ۱۰سرۃ النیام ۲) (۲) نمازکواینے وقت سے موخرکرنے یر بہت ہی وعیدیں وار دہوئی ہیں ،اس لئے جب تک یکی حدیث نہ ہونماز کواپینے وقت سےموخر کرنا جائز نہیں ہے ،اور حج کےموقع پر کی حدیث ملی اس لئے صرف وہاں موخر کرنے کی اجازت ہوئی۔ (۳) جمع بین الصلاتین کی حدیث سے پیۃ چلتا ہے کہ جمع صوری کی ہے، لیعنی ظہر کواینے وقت میں اخیر میں پڑھی ،اورعصر کوبھی اپنے وقت ہی میں پڑھی کین اول وقت میں پڑھی ،اس لئے جمع حقیقی نہیں کی ہے، حدیث بیہے۔ عن انس عن النبی عَلَيْتُهُ اذا عجل علیه السفر یؤخر الظهر الی اول وقت العصر فيجمع بينهما و يوخر المغرب حتى يجمع بينهما و بين العشاء حين يغيب الشمس. (مسلم شريف باب جواز الجمع بين الصلوتين في السفر ، ص ٢٨٦، نمبر ٢٨ • ٢٧ اربخاري شريف ، باب يؤخر الظهر الى العصراذ اارتحل قبل ان تزيغ الشمس ، ص ۸۷۱، نمبراااا) اس حدیث میں صراحت ہے کہ جمع صوری کرتے تھے جمع حقیقی نہیں کرتے تھے۔ (۴) اس حدیث میں بھی اس کی صراحت بــــــ عن انس بن مالك قال كان النبي عَلَيْهُ اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم جمع بينهما ، و اذا زاغت صلى الظهر ثم ركب \_(بخارى شريف، باب يؤخر الظهر الى العصراذ الركحل قبل ان تزيغ الشمس، ص ۱۷۸، نمبراااا رمسلم شريف باب جوز الجمع بين الصلوتين في السفر ، ص ۲۸ ۲۸، نمبر ۴۰ کـ ر ۱۶۲۷) اس حديث ميس عصر کے وقت تک موخر کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نماز وں کوانے اپنے وقت میں پڑھتے تھے(۵)اور جوائمہ جمع حقیقی کے قائل ہیں وہ ا*س حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔عن* عبد اللہ بن عمر قال رأیت رسول اللہ عُلیسِیٰہ اذا اعجلہ السیر في السفو يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما و بين العشاء \_( بخارى شريف، باب صل يوزن اويقيم ازاجمع بين المغرب والعشاء، ص ٨٨ا، نمبر ٩٠١١ مسلم شريف باب جوز الجمع بين الصلوتين في السفر، ص ٢٨٦، نمبر ٢٠ ١٦٢٢) اس حديث ميس ہے کہ دونوں نماز وں کوجمع فر ماتے۔

ترجمه : (۳۰۴) مگر حاجیوں کے لئے مقام عرفہ میں اس شرط کے ساتھ کہ امام اعظم ہوا وراحرام ہوتو ظہرا ورعصر کو جمع تقدیم کرےا ورمغرب اورعشاء کو جمع کرے مزدلفہ میں۔

#### ويهجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة . (٣٠٥) ولم يجز المغرب في طريق

تشریح : تین شرطیں ہوں تو میدان عرفات میں ظہراور عصر کوظہر کے وقت میں پڑھ سکتا ہے[ا] پہلی شرط یہ ہے کہ جاتی ہو یعنی احرام ہو۔ [۲] دوسری شرط یہ ہے کہ جاتی ہو یعنی احرام ہو۔ [۲] دوسری شرط یہ ہے کہ جج کے جوامام ہیں ایک چیھے نماز پڑھ رہا ہو [جسکوم صنف نے رامام اعظم ، کہا ہے ، اگر اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہوتو جمع بین الصلا تین نہیں کرسکتا۔ [۳] اور تیسری شرط یہ ہے کہ میدان عرفات ہو، اس کے باہر جمع بین الصلاتین نہیں کرسکتا۔

قرجمه : (۳۰۵) مزدلفه كراسة مين مغرب پرهناجا رزنهين -

تشریح : عرفات سے مزدلفہ کے راستے میں اس دن نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا ، نماز کا وقت مزدلفہ بینچ کر ہوتا ہے اس لئے مزدلفہ کے راستے میں نمازیڑ ھنا جائز نہیں ہے۔

مزدلفة. ( $T \cdot T$ ) ويستحب الاسفار بالفجر للرجال ( $T \cdot T$ ) والابراد بالظهر في الصيف وتعجيله في

وقتھ ما صلو ۃ المغرب بعد ما یأتی الناس المز دلفۃ والفجر حین یبزغ الفجر قال رایت النبی عَلَیْكُ یفعله۔ (بخاری شریف، باب من اذن وا قام لكل واحد منحما، ص ا ۲۷، نمبر ۱۹۷۵) اس اثر سے معلوم ہوا كه آج كے دن مغرب كى نماز كاوفت ہى بدل گیا ہے اس لئے وقت سے پہلے نماز پڑھے گا تواس كولوٹانا ہوگا۔

ترجمه : (۳۰۱) اورمردول کے لئے صبح کی نمازروشنی میں پڑھنامستحب ہے۔

تشریح: صبح کواسفار کر کے نماز پڑھے گا تو جماعت بڑی ہوگی اس لئے روشنی کر کے نماز پڑھنامستحب ہے۔ کیکن اگر جماعت میں عور تیں شامل ہوتیں ہوں تو غلس میں نماز پڑھے تا کہ عور تیں اندھیرے میں نماز پڑھ کر چلی جائیں۔ اس لئے مصنف نے للر جال کی قیدلگائی۔

وجه: (۱) او پرکی حدیث یہ ہے۔ عن رافع بن خدیج قال سمعت رسول الله یقول اسفروا بالفجر فانه اعظم لیلاجو. (تر فری شریف، باب ماجاء فی الاسفار بالفجر، س۳۲۸، نمبر۱۵۸ ارابوداؤدشریف، باب وقت السیم بس ۲۲۰، نمبر۲۵۸ اس میں الفاظ یوں ہیں اصبحوا بالصبحاس سے معلوم ہوا کہ فجر کواسفار کر کے پڑھنامستحب ہے۔ (۲) عور تیں شامل ہوں تو غلس میں پڑھاس کے لئے یہ حدیث ہے۔ ان عائشة اخبرته قالت کن نساء المؤمنات یشهدن مع رسول الله عَلَیْسِ مسلوحة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ینقلن الی بیوتهن حین یقضین الصلوة لا یعرفهن احد من الغلس. (بخاری شریف، باب وقت الفجر، ۱۳۵۸ میل مریف، باب استخباب التبکیر باضیج، ۱۳۵۸ میل ۱۳۵۸ میل اس حدیث میں دیکھے غلس اوراند هیرے میں نماز پڑھی گئی

ترجمه (۲۰۰۷) اورگری میں ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھنا اور سردی میں جلدی کرنامتج ہے، ہاں ابر کے دنوں میں تاخیر کرے تشک بیسے : گرمی میں دیر کر کے اسلیے ظہر کی نماز پڑھے کہ جماعت بڑی ہوگی اور لوگوں کو مسجد آنے میں نکلیف نہیں ہوگی۔ اور سردی میں جلدی اس لئے کرے کہ وقت کم رہتا ہے، اب تاخیر کرے گاتو عصر کا وقت آجائے گا۔ اور بادل کے دن ظہر کی نماز جلدی اس لئے کرے کہ وقت کم رہتا ہے، اب تاخیر کرنے سے بعض مرتبہ پہنیں چلے گا اور عصر کا وقت آجائے گا اس لئے بادل کے دن ظہر کی نماز جلدی پڑھے۔

(۲) سمعت انس بن مالک يقول كان النبي عَلَيْكِ اذا اشتد البرد بكر بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد

الشتاء الا في يوم غيم فيؤخر فيه. (٨٠٣) وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الشتاء الا في يوم غيم فيؤخر فيه. (٠١٣) وتأخير العشاء الى ثُلُث الليل

بالصلوة یعنی الجمعة . (بخاری شریف، باب اذ ااشتد الحریوم الجمعة ،ص۱۲۵ کتاب الجمعة ،نمبر ۹۰۲) اس حدیث سے معلوم ہوا که سر دی میں ظہر کی نماز جلدی پڑھے اور گری میں دیر کرکے پڑھے۔ (۳) اس حدیث

الحت: اسفار: صح كور وشئ زياده بونا - ابراد: بردسة متن هم مصند الشاء: سردى كاموسم - يوم غيم: بادل كادن مس - توجعه : (۳۰۸) اورعمركى نمازمو خركر - جب تك سورج متغيرة بو،اوراس كوجلدى بره هنامستحب به بادل كردن ميس - على بين شيبان قال قدمنا على رسول الله على المدينة فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية (ابوداو و شريف، باب في وقت صلوة العصر من ۲۸، نبر ۲۸، ۱۷) دورى حديث ميس بسمعت ابا مسعود الانصارى يقول ... ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل ان تدخلها الصفرة المسمعت ابا مسعود الانصارى يقول ... ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل ان تدخلها الصفرة - دار وقطنى ، باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك، خاول، من ۲۵۹، نبر ۵۷۹) ان دونو العاديث معملوم بوا كرة قاب زرد بون من يمركم كاز جلدى پرهاس ك ك كرة قاب زرد بون من يمركم كاز جلدى پرهاس ك ك يوديث به يمري من بريدة الاسلمى قال كنا مع رسول الله عمله عنو قات العملاة في اليوم الغيم عنور من فاتنه صلاة العصر حبط عمله ـ (ابن ماجة شريف، باب ميقات العملاة في الغيم من ۱۹۸۸ منر ۱۹۸۷) اس حديث مين خارل كون مين نماز جلدى يوهو -

ترجمه : (۳۰۹) اورمغرب میں جلدی کرنامتیب ہے، گربادل کے دن کہاس میں موخر کیا جائے۔

تشریح: مغرب سردی ہویا گرمی مغرب کواول وقت میں پڑھنامتی ہے۔البتہ بادل کا دن ہوتو تا خیر کرے تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی مغرب پڑھ لے۔

وجه : (۱) امامت جرائيل مين دونون دنون مين ايک بي وقت مين نماز پر هائي به ابن عباس ان النبي عَلَيْتِهُ قال امنى جبر ئيل عند البيت مرتين .... ثم صلى المغرب حين و جبت الشمس و افطر الصائم .... ثم صلى السمغرب لوقته الاول . (تر فرى شريف، باب ماجاء مواقيت الصلوة عن النبي المحقق المعلوب الصلوة نمبر ۱۲۸ ابوا بالعواؤو شريف، باب المواقيت، ١٢٠ نمبر ٢٩٣ ) اس حديث مين به كم مغرب كي نماز سورج و و بت بي پر هے ـ (٢) حديث مين به فقام اليه ابو ايوب ... وقال اما سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول لا تزال امتى بخير او قال على الفطرة مالم يؤخروا المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤد شريف، باب في وقت المغرب س ٢٦ نمبر ١٨٨ ابن ماج، باب وقت يؤخروا المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب النبورة المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف، باب في وقت المغرب المؤرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف المؤرب المؤرب الى ان تشتبك النجوم ـ (ابوداؤدشريف المؤرب المؤ

وتعجيله في الغيم. (١١١) وتأخير الوتر الى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

صلاۃ المغرب، ص ۹۷، نمبر ۱۸۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مغرب کوجلدی پڑھنا خیرکی چیز ہے۔ (۳) بادل کے دن موخرکر کے اس کی دلیل میحدیث ہے۔ عن است ابسی بکر قالت افطر نا علی عہد النبی علیہ یہ شہ طلعت الشہ مس قیل لیمندام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء۔ (بخاری شریف، باب اذاا فطر فی رمضان ثم طلعت الشہ س، ص الشہ مس میں ماجة شریف، باب ماجاء فیمن افطر ناسیا، ص ۲۳۹، نمبر ۱۲۷۵) اس حدیث میں ہے کہ بادل کی وجہ سے جلدی افطاری کرلی، اس لئے بادل کے دن تا خیر سے مغرب پڑھے۔

ترجمه : (۱۳۱۰) اورعشامین تهائی رات تک تاخیر مستحب ہے، اور جلدی کرے بادل کے دن میں۔

تشریح: عشاء کوتہائی رات تک موخر کرنامستی ہے، تا کہ اس کے بعد آدمی سوجائے اور گپ شپ نہ کرے، ہاں بادل ہوتو تو جلدی کرے کیونکہ تاخیر کرنے سے جماعت کم ہوجائے گی۔

وجه : (۱) صدیث میں ہے۔ عن ابسی هریو۔ قال قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَی امتی لامرتهم ان یؤ خروا العشاء اللی ثلث اللیل او نصفه۔ (ترفری شریف، باب ماجاء فی تاخیر العثاء الآخرة ، ٩٣٨ ، نمبر ١٢٧ / ابوداؤد شریف، باب ماجاء فی تاخیر العثاء الآخرة ، ٩٣٨ ، نمبر ١٢٧ / البوداؤد شریف، باب ماوقت العثاء الآخرة ، ٩٣٧ ، نمبر ٢٢٣ ) اس سے معلوم ہوا کہ عثا کی نماز کوتهائی رات تک مؤخر کرنامستحب ہے۔ عام حالات میں تهائی رات، رات کادس بح گا، دیبات کے لوگ اس وقت سونا جا ہے ہیں۔ عن ابن عمر قال کان رسول الله علیت منادیه فی اللیلة المطیرة او اللیلة الباردة ذات الربح صلوا فی رحالکم ۔ (ابن ماجة شریف، باب الجماعة فی اللیلة المطیرة ، ٩٣٥ ، نمبر ٩٣٥ ) اس حدیث کے اشارے سے پتہ چاتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھے اور جلدی پڑھ لے الجماعة فی اللیلة المطیرة ، ٩٣٥ ، نیر اربونے پراعتا در کھنے والے کے لئے اخیر شب تک تاخیر مستحب ہے۔

قرجمه : (٣١١) اوروتر میں بیدار ہونے پراعتا در کھنے والے کے لئے اخیر شب تک تاخیر مستحب ہے۔

وجه: حدیث بیے۔ عن جابر قال قال رسول الله عَلَیْ من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اوله ومن طمع ان یقوم آخره فلیوتر آخر اللیل فان صلوة آخر اللیل مشهودة و ذلک افضل. (مسلم شریف، باب من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اوله، ص ۲۰۱۹، نمبر ۵۵ کر ۲۲ کارابن ماجه، باب ماجاه فی الوتر آخر اللیل، ص ۲۱۱، نمبر ۱۱۸۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر اخیر میں پڑھنا چاہئے۔ لیکن اگر سوجانے کا خطرہ ہوتو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہئے۔

# ﴿فصل: في الاوقات المكروهة ﴾

(٣ ١ ٣) ثلاثة اوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. عند طلوع الشمس الى ان ترتفع. وعند استوائها الى ان تزول وعند اصفرارها الى ان

# ﴿ فَصَلِ [اوقات مَكروه] ﴾

تسر جسمه : (۳۱۲) تین اوقات میں وہ نماز تھی نہیں خواہ فرض ہویا واجب جو مکروہ وقت داخل ہونے سے پہلے ذمہ میں لازم ہو چکی ہو۔

ا:.....طلوع آ فآب کے وقت اس کے بلند ہونے تک۔

۲:....استواء آ فتاب کے دفت اس کے زوال تک۔

٣: ..... قاب زرد ہوجاتے وقت اس کے غروب ہونے تک۔

تشریح: تین اوقات میں فرض نماز مکروہ ہے یا وہ واجب مکروہ ہے جووفت داخل ہونے سے پہلے واجب ہوئی ہو، کیکن جونماز کروہ وفت میں ہیں اوا کرنا جائز ہے، جیسے جنازہ مکروہ وفت میں آیا تواسی وفت میں جنازے کی نماز جائز ہے۔ یہ تین اوقات میں ہیں [ا] آفاب طلوع ہونے کے وفت سے کیکر بلند ہونے تک، [۲] آفاب استوا ہونے سے کیکر زوال ہونے تک [۳] آفاب استوا ہونے سے کیکر زوال ہونے تک [۳] آفاب استوا ہونے تک دولت سے کیکر خوب ہونے تک۔

تغرب. (٣١٣) ويصح اداء ما وجب فيها.مع الكراهة. كجنازة حضرت وسجدة آية تُليت فيها كما

محضورة حتى تصلى العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى الشيطان و حينئذ يسجد لها الكفا ر (مسلم شريف، باب اسلام عمر وبن عبسة رابواب صلاة المسافرين، ص٣٣٨، نبر١٩٣٠ مرسلم شريف، باب اسلام عمر وبن عبسة رابواب صلاة المسافرين، ص٣٣٨، نبر١٩٣١ منائل، باب انتحى عن الصلاة بعد العصر، ص ٢٥، نبر١٥٥) اس حديث مين هم كداس وقت كفارسورج كوسجده كرتے بين اسكے مسلمانوں كوسجده نبين كرنا چاہئے، چاہے سجده تلاوت بى كيول نه بور (٣) دوسرى وجه يہ كدان اوقات مين كفارسورج كى بوجا كر تے بين، اگر مسلمان نماز برا هے تو شبه بوسكتا ہے كمسلمان بھى سورج كى بوجا كر رہے بين اسلئے مسلمانوں كوان اوقات مين نماز برا هے سے دوك ديا گيا۔

لغت : استواء : سورج ٹھیک درمیان میں آجائے اس کواستواء کہتے ہیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈھل جاتا ہے، جسکو زوال، کہتے ہیں۔اصفرار : زردہونا۔

ترجمه : (۳۱۳) اور محیح ہے وہ نماز جوواجب ہوئی ہو مکروہ وفت میں کراہیت کے ساتھ، جیسے جنازہ حاضر ہوا،اورآیت سجدہ تلاوت کی ہو، جیسے اس دن کی عصر غروب کے وفت کراہیت کے ساتھ میں جے۔

تشریح : جوواجب مکروہ وقت میں واجب ہوا ہوا س کوکرا ہیت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے، اس کی تین مثالیں دے رہے ہیں [ا] جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، اب جنازہ مکروہ وقت میں آیا تو مکروہ وقت ہی میں نماز واجب ہوئی اس لئے مکروہ وقت ہی میں کرا ہیت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے[۲] اسی طرح آیت سجدہ مکروہ وقت میں تلاوت کی اس لئے مکروہ وقت ہی میں کرا ہیت کے ساتھ سجدہ کرنا جائز ہے۔ کیونکہ مکروہ وقت ہی میں واجب ہوا ہے۔ [۳] اسی طرح آج کی عصر کی نماز آفتا بغروب ہوتے وقت سیٹر ھنا جائز ہے۔ کیونکہ کو وقت ہی میں واجب ہوئی۔

وجه: نمازجنازه اداموگاس کے لئے محدیث ہے۔ عن علی "بن أبی طالب، أن النبی عَلَیْ قال له: یا علی ، شلاث لا تو خر ها: الصلاة اذا آنت ، و الجنازة اذا حضرت ، و الایم اذا و جدت لها کفو أر ترندی شریف، باب ماجاء فی الوقت الاول من الفضل ، ۲۲ ، نمبر اکا) اس حدیث میں ہے کہ جنازه آجائے تو جلدی نماز پڑھ دو۔ (۲) اس دن کی عصر کی نماز ہوگاس کے لئے محدیث ہے۔ عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَیْ قال من ادر ک من الصبح رکعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادر ک الصبح و من ادر ک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادر ک الصبح و من ادر ک رکعة من العصر ( بخاری شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک رکعت من الحصر ( بخاری شریف، باب ماجاء فیمن ادر ک رکعت میں ہے کہ غروب سے پہلے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے پہتے چتا بال ان تخرب الشمس ، من ۲۵ میں اس حدیث میں ہے کہ غروب سے پہلے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے پہتے چتا بالی سے پہتے چتا بالی سے بہتے جاتا ہے دو سے بھلے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے پہتے چتا بالی سے بہتے جاتا ہے دو سے بھلے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے پہتے چتا بالی سے بہتے جاتا ہے دو سے بھلے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے پہتے چتا بالی سے بہتے جاتا ہے دو سے بہلے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے بہتے جاتا ہے دو سے بہتے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے بہتے جاتا ہے دو سے بہتے ہالی سے بہتے جاتا ہے دو سے بہتے ایک رکعت پالے تو عصر پالی ، جس سے بہتے جاتا ہے دو سے بہتے ہالی دو سے بہتے ہیں ہے دو سے بہتے ہالی دو سے بہتے

صحَّ عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة. (٣ ١٣) و الاوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتى الطواف (٥ ١٣) ويكره التنفل بعد طلوع الفجر باكثر من

ہے کہ غروب کے وقت عصر پڑھنا جائز ہے (۲) قال: دخلنا علی انس بن مالک بعد الظهر فقام یصلی العصر .... تلک صلو۔ قالمنافقین ، یجلس أحدهم حتی اذا اصفرت الشمس ، فکانت بین قرنی شیطان أو علی قرنی الشیطان ، قام فنقر أربعا لا یذکر الله عز وجل فیها الا قلیلاً ۔ (ابوداودشریف،باب وقت العصر،ص اے، نمبر ۱۳۸) اس مدیث میں ہے کہ شیطان کی سینگ کے درمیان سورج ہوتا ہے تب منافق نماز پڑھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ غروب کے وقت اس دن کی عصر ہوگئی۔

**اصول**: مگروه وقت سبب بنے تو مگروه وقت میں اداکی جاسکتی ہے۔۔اور سیح وقت سبب بنے توضیح وقت میں ہی اداکرنا ہوگا۔ ترجمه : (۳۱۴) اوران تین اوقاتِ مذکوره میں نوافل بھی مگروہ تحریمی ہے، اگر چہوہ نوافل کسی سبب سے ہو، جیسے نذر اور دو رکعت طواف کی نماز۔

تشریح: نفل کے اسباب کی دوشمیں ہیں[ا] اگر سبب وقت مکروہ میں ہے تب تواس میں ادا کرنا جائز ہے۔[۲] اورا گر سبب وقت مکروہ میں ہے تب تواس میں ادا کرنا جائز ہے۔[۲] اورا گر سبب وقت مکروہ ہے۔ مثلا نفل ادا کرنے کی مطلق نذر مانی اور وقت مکروہ میں ادا کرنا چاہے تو مکروہ میں نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے مکروہ میں ادا کرنا چاہے تو مکروہ میں طواف کیا، اور وقت مکروہ میں ادا کرنا چاہے تو مکروہ وقت ہی میں طواف کیا اور اس کی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔

وجه: اس صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔۔عن جبیر بن مطعم: أن النبی عَلَیْ قال: یا بنی عبد مناف! لا تمنعوا احداً طاف بهذ البیت و صلی أیة ساعة شاء من لیل و نهار ۔ (سنن نسائی، باب اباحة الصلاة فی الساعات کلھا بمکة ، ص من کم نمبر ۵۸۱ من میں سے کہ مکم کرمہ میں کسی وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے اسلئے اوقات مکروہ میں طواف کیا تو اس کی نفل پڑھ سکتا ہے۔

ترجمه : (۳۱۵) [۱] مکروہ ہے فعل نماز پڑھنا فجرطلوع ہونے کے بعد فجر کی سنت سے زیادہ [۲] اور فجر کے فرض کے بعد [۳] اور عصر کے فرض کے بعد [۳] اور عصر کے فرض کے بعد۔

تشریح : یہاں یہ بتارہے ہیں ۱۳ اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تنزیبی ہے۔[ا] فجر طلوع ہوجائے اس کے بعد صرف فجر کی دور کعت سنت پڑھے اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔[۲] فجر کی فرض نماز پڑھ لے اس کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفل

#### سنته و بعد صلوته وبعد صلوة العصر (٢١٣) وقبل صلوة المغرب

ترجمه: (۳۱۲) [۴] اورمغرب کی نمازے پہلے۔

تشریح: مغرب کے فرض سے پہلے فعل پڑھنا حفیہ کے نز دیک مکروہ تنزیہی ہے، دوسرے ائمہ کے یہاں جائز ہے۔

# (١ ١ ٣) وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلوة (٨ ١ ٣) وعند الاقامة الاسنة الفجر

الله المزنى قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : صلوا قبل المغرب ركعتين ، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين للمن شاء. خشية أن يتخذها الناس سنة د (ابوداو د شريف، باب الصلاة قبل المغرب، ١٩٢٥م، نمبر ١٢٨١) المحديث مين هي كهو كي يرضا عالية يرضي على المعرب على المعرب على المعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب والمعرب وال

ترجمه : (٣١٧) [٥] اورخطب ك ليخطيب ك نكلن كوفت سنماز جمعه عقارغ مون تك.

تشریح: جمعہ کے دن خطبہ کے لئے نکل جائے اس کے بعد سے لیکر جمعہ کے فرض سے فارغ ہوتے وقت تک فل پڑھنا مکروہ ہے۔

وجه : (۱) آیت میں ہے کہ آن پڑھا جائے تو اسکوکان لگا کرسنواور چپ رہواور خطبے کے وقت بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اسلنے اس وقت بھی کان لگا کرسننا ہو گا اور چپ رہنا ہو گا، اور نماز بھی نہیں پڑھنی ہو گی، کیونکہ نماز پڑھے گا تو نہ چپ رہ سکے گا اور نہ سکے کہ اسلام نے کہ امام خطبے کے لئے نکل جائے تو کلام اور نماز دونوں منقطع ہوجاتی ہیں۔ صدیث یہ ہے۔ عن اب ھریرة قال: قال رسول الله عَلَیْ اللہ ع

(۳) تا جم اگر پڑھلیا تو جا کڑے اسکی دلیل ہے مدیث ہے۔ سمع جابو قال دخل رجل یوم الجمعة والنبی علیلیہ یخطب فقال اصلیت؟ قال لا! قال قم فصل رکعتین . (بخاری شریف، باب من جاء والا مام بخطب صلی رکعتین ، شما ۱۳۹ من بنیر ۱۳۹ (۴) سمعت جابو بن عبد الله ان النبی علیلیہ خطب فقال اذا جاء احد کم یوم الجمعة وقد خوج بنیر ۱۳۸۱ (۴ مسلم شریف، فصل من دخل المسجد والا مام بخطب فلیصل رکعتین ، ص ۲۸۷، نمبر ۲۸۷ / ۲۰۲۲ / ابوداؤد شریف، باب اذا دخل والا مام بخطب اسلام اس محدیث میں ہے کہ امام خطبہ دے رہے ہوں اور سنت نہ پڑھی ہوتو دو رکعت پڑھ لے اسلئے پڑھنا جا کر تو ہے البتہ نہ پڑھے تو اچھا ہے۔

قرجمه : (٣١٨) [٢] اورا قامت كوفت سوائ فجركى سنت كـ

تشریح: کسی فرض نماز کی جماعت کی اقامت کہی جارہی ہوتو نفل نہ پڑھے بلکہ اس کوچھوڑ کر جماعت میں شامل ہوجائے۔ البتہ فجر کی سنت اتنی اہم ہے کہ اگر فرض کی اقامت کہی جارہی ہواور دوسری رکعت کے پانے کی امید ہوتو فجر کی سنت پڑھ لے۔

### (٩١٩) وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد (٣٢٠) وبين الجمعين في عرفة و

ترجمه : (۳۱۹) [2] اورنمازعیدے پہلے خواہ مکان ہی میں ہو، [۸] اورعیدگاہ میں نماز کے بعد۔

تشریح: عید کے دن عید کی تیاری کرنے کے لئے کوئی اور نقل نہ پڑھے،اور عید کے بعد عیدگاہ میں نہ پڑھے تا کہ لوگوں کو بیہ محسوس نہ ہو کہ عید کی نماز دوبارہ پڑھ رہاہے۔

وجه: عن ابن عباس ان النبى عليه و جه يوم الفطر فصلى در كعتين لم يصل قبلها و لا بعدها و معه بلال. (بخارى شريف، باب الصلوة قبل العيد و بعدها في المصلى ، صلم شريف، باب ترك الصلاة قبل العيد و بعدها في المصلى ، صلم شريف، باب الصلوة قبل العيد و بعدها في المصلى ، صلم شريف، باب الصلوة و بعد صلوة العيد، ص ١١٥٣ نمبر ١١٥٩) اس حديث معلوم به واكم عيد سه پہلے اور بعد ميں بھى نماز نقل نہيں پڑھنى جا ہے علام اور بعد ميں بھى نماز نقل نہيں پڑھنى جا ہے ۔

ترجمه : (۳۲٠) [٩] ،اورعرفهاور[١٠] مزدلفه مين دونمازول كوجمع كرنے كے مابين-

**قشے رہے** : میدان عرفہ میں جب ظہراور عصر جمع کرے تو دونوں کے درمیان کوئی نفل نہ پڑھےاور عصر کے بعد بھی نہ پڑھے۔ اسی طرح جب مز دلفہ میں مغرب اورعشاء جمع کرے تو دونوں کے درمیان کوئی سنت نہ پڑھے۔

وجه: (۱) دخلنا على جابر بن عبد الله فسال عن القوم حتى انتهى الى .... ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا. (مسلم شريف، باب ججة النبي التي ما ١٣٩٨، نمبر ١٣١٨ / ٢٩٥٠ / ابودا وَدشريف ، باب صفة ججة النبي التي صلى ١٤٠٠ / اس حديث مين مي كدونون نمازون كورميان نفل نهين برطى \_(٢) اس حديث مين مي كدونون نمازون عبد الله ... حتى أتى المزدلفة مين مي كدمغرب اورعشاء كورميان سنت نهين برطى حقال دخلنا على جابر بن عبد الله ... حتى أتى المزدلفة

مزدلفة (٣٢١) وعند ضيق وقت المكتوبة (٣٢٢) ومدافعة الاخبثين وحضور طعام تتوقه نفسه وما يُشغل البال ويخل بالخشوع.

فصلی بها المغرب و العشاء بأذان واحد و اقامتین و لم یسبح بینهما شیئا. (مسلم شریف، باب حجة النبی، ص۵۱۵، نمبر ۱۲۱۸ ( ۲۹۵ / ۱۹۰۸ باب صفة حجة النبی، ص۱۵۱ ، نمبر ۱۹۰۵ / ۱۳ مدیث میں ہے که مز دلفه میں مغرب اور عشاء کے درمیان نفل نہیں بڑھی۔

ترجمه : (۳۲۱) [۱۱] اورفرض نماز كاونت تنك موتے وقت

**تشریح** : فرض نماز کاوقت تنگ ہوجائے تواس وقت جلدی سے فرض پڑھنا چاہئے تا کہوہ قضانہ ہوجائے اس لئے اس وقت نفل میں مشغول نہ ہو۔

وجه: (۱) حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى \_(آیت ۲۳۷، سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ نماز پر حفاظت کرویعنی وقت میں پڑھواس لئے فرض کا وقت پہلے ہے اس لئے اس وقت نقل نہ پڑھے۔(۲)(۱) جماعت کی اقامت ہوئی ہوتو کوئی نقل نہ پڑھے، پس اگر قضا ہونے کا خطرہ ہوتو بدرجہ اولی نقل نہ پڑھے، اس کے لئے حدیث بیہ ہے ۔عن ابی ھریرة قال قال دسول الله عَلَيْتُ اذا اقیمت الصلوة فلا صلوة الا المحتوبة \_(تر ندی شریف، باب ماجاء اذا قیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة \_(تر ندی شریف، باب ماجاء اذا قیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة ہے، سال النہ بر اس لئے قضا ہونے کا خطرہ ہوتب صلاة الا المکتوبة ہے۔

ترجمه : (۳۲۲) [۱۲] اور پیثاب پیخانہ کے مدافعت کے وقت [۱۳] اور کھانے کے موجود ہونے کے وقت جب اس کا اشتیاق ہو [۱۴] اور ہرالی چیز کے حاضر ہونے کے وقت جودل کو مشغول کرے اور خشوع میں خلل ڈالے۔

تشریح : تیز پیشاب لگاہویا پیخانہ لگاہو، یا بہت تیز بھوک گلی جس سے خشوع خضوع ختم ہوجا تا ہوتوالیے موقع پرنفل نمازنہ پڑھے۔

وجه: قال تحدثت انا و القاسم عند عائشة ألى ... انى سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول لا صلاة بحضرة الطعام و لا هو يدافعه الاخبثان \_ (مسلم شريف، باب كراهية الطعام بحضرة الطعام، الخ، ص٢٢٦، نمبر ٢٢٠٥٠) ال حديث مين بحديث مين محديث معديث مع

لغت : مدافعة : دفع کرنا، پیشاب یا پیخانها تنازور سے لگا ہو کہ چاہتا ہے کہ جلدی فارغ ہوجاؤں ۔اخبثین: حبث سے شتق ہے، خبیث چیز، یہاں مراد ہے بیشاب،اور پیخانے کی ضرورت ۔ تنوق: تاق سے شتق ہے، شوق ہونادل کا ماکل ہونا۔البال: دل ۔

## ﴿باب الاذان

(٣٢٣)سُنَّ الاذان والاقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا اداء او قضاء سفرا او حضرا للرجال

# ﴿باب: اذان کے بیان میں ﴾

فسروری نوت: الاذان کے معنی اعلان کے ہیں، اذان میں نماز کا اعلان کیا جا تا ہے اس کے اس کواذان کہتے ہیں۔ اس کا شوت اس آیت ہے ہے یا یہا الذین آمنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله. (آیت ۹ سورة الجمعة کا اور اس کے لئے حدیث متواتر ہے۔ عن ابن عمر کان یقول کان المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعون فیتحینون الصلوة لیس ینادی لها فتکلموا یوما فی ذلک فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصاری وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن الیہود فقال عمر او لا تبعثون رجلا ینادی بالصلوة؟ فقال رسول الله یا بلال! قم فناد بالصلوة . (بخاری شریف، باب بداء الاذان، ص۱۰، نمبر ۲۰۳۰ مسلم شریف، باب بداء الاذان، ص۱۲۱، نمبر ۸۳۷ مسلم شریف، باب بداء الاذان، ص۱۲۱، نمبر ۱۲۵ مسلم شریف، باب بداء الاذان، ص۱۲۱، نمبر ۱۲۵ مسلم شریف، باب بداء الاذان، ص۱۲۰، نمبر ۲۰۵۰ مسلم شریف، باب بداء الاذان، ص۱۲۱، نمبر ۱۲۵ مسلم شریف، باب بداء الاذان، میناسنت ہے۔

**ترجمہ** : (۳۲۳) اذان اورا قامت سنت موکدہ ہے جا ہے اکیلا ہو، یاا دا ہویا قضا ہو، سفر ہویا حضر ہو، مردول کے لئے اور عور تول کے لئے اذان اورا قامت دونوں مکروہ ہیں۔

تشریح: مردکے لئے جماعت سے فرض نماز پڑھناافضل ہے اس لئے اکیلا ہویا جماعت کے ساتھ ہو، اسی طرح سفر میں ہویا حضر میں ہویا حضر میں ہو، قضا نماز ہوآ ذان دینا، اورا قامت کہنا سنت ہیں، اورعورت کیلئے دونوں مکروہ ہیں، کیونکہ عورت کی آ واز بھی پردہ ہے اس لئے بینہ آذان دیاورنہ اقامت کیے۔

وجه : (۱) مسافراذان دے اورا قامت کے اس کے لئے بیر حدیث ہے۔ عن مالک بن الحویوث قال : أتى رجلان السبى عَلَيْكُ يو يدان السفو فقال النبى عَلَيْكُ : اذا انتما خوجتما فأذنا ثم ليوء مكما أكبر كما ر (بخارى شریف، باب الاذان للمسافرین اذاكانوا جماعة الخ ، ص ١٠٠٨ نبر ١٣٠٠ رز فدى شریف، باب ماجاء فى الاذان فى السفر ، ص ٥٠٠ نبر ١٣٠٥) اس حدیث سے معلوم ہوا كه مسافراذان دے اورا قامت كے ۔ (۲) غزوه نيبروالے سفر عیس شے اور نماز قضا ہوگئ تو بھى آپ نے اذان دلوائى اورا قامت كہلوائى حدیث ہے۔ عن أبى هریس قال فأخن و أقام و صلى ۔ (ابوداودشریف، باب فى من تحولوا عن مكانكم الذى أصابتكم فيه الغفلة ، قال فأمر بلالا فأذن و أقام و صلى ۔ (ابوداودشریف، باب فى من نام عن صلوة أولى اورا قامت كهلوائى ۔ صدیث میں سفر میں اذان اورا قامت كهي گئى ہے۔ اوروه نماز قضائتى اس مدیث میں سفر میں اذان اورا قامت كهي گئى ہے۔ اوروه نماز قضائتى اس مدیث میں سفر میں اذان دے اورا قامت كها س كے لئے بی حدیث ہے۔ عن ام دلوائى اورا قامت كہلوائى۔ (۳) اور گھر میں نماز پڑھے تب بھى آذان دے اورا قامت كها س كے لئے بی حدیث ہے۔ عن ام

## وكرها للنساء . (٣٢٣) ويكبّر في اوله اربعا ويثنّي تكبير آخره كباقي الفاظه (٣٢٥) ولا ترجيع في

ورقة الانصارى أن رسول الله عَلَيْ كان يقول: انطلقوا بنا الى الشهدة فنزورها ،فأمر أن يؤذن لها و يقام و يؤم اهل دارها في الفرائض و سنن يحقى ،بابسة الاذان والاقامة فى البيوت وغيرها، جاول ، ١٩٠٥ ، نبر ١٩٠٩ م مصنف ابن الى هبية ،٢٦ فى الرجل يصلى فى بية يوءذن ويقيم أم لا ، جاول ، ١٩٠٥ ، نبر ١٩٠٨ ) اس حديث مين هم كرضور في مصنف ابن الى هبية ،٢٦ فى الرجل يصلى فى بية يوءذن ويقيم أم لا ، جاول ، ١٩٠٥ ، نبر ١٩٩٥ ) اس حديث مين هم كرضور في مصنف ابن اورا قامت كساته نماز پرهى و (٣) عورت كے لئے آذان و لا اقامة و لا جمعة و لا اغتسال جمعة و لا أسماء قال رسول الله عَلَيْ في الساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا اغتسال جمعة و لا تقدمهن امرأة و لكن تقوم وسطهن و سطهن و سنن بيحقى ،بابليس على النساء أذان ولا اقامة ، جاول ، ١٩٠٥ ، نبر ١٩٢١ ) اس حديث مين هم مصنف ابن الى شبية ، ١٣ فى النساء من قال ليس عليهن اذان ولا اقامة ، جاول ، ١٠٠٥ ، نبر ١٣٢١ ) اس حديث مين مي عورت يرآذان اورا قامت نبين بين و

ترجمه : (۳۲۲) اذان كاطريقه يه كه شروع مين چارمرتبالله اكبركيم، اورباقى الفاظ آخير تك دودومرتبه كيم (اسك بعدايك بار" لا الله الا الله "كيم)

تشريح : آذان كاطريقه بيه كه شروع مين جارم تبالله اكبركه، اورباقى جينے الفاظ بين وه دودوم تبه كه، اوراخير مين ايك مرتبه لا اله الا الله، كهاوركل الفاظ ۱۵ هوجائيں گے۔

قرجمه : (۳۲۵) شهادتین میں ترجیح نہیں ہے۔

تشريح: ترجيح كاترجمه باوثانا، يهال مراد بشهادتين يعنى اشهدان لااله الاالله، ،اور اشهدان محمدا

#### الشهادتين . (٣٢٦) والاقامة مثله

ر سول الله، کودوبارہ کہنا۔، نیچوالی حدیث میں اس کی تفصیل ہے، کیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ بید حضرت ابو محذورہ گواذان سکھلانے کے لئے تھا۔ تا ہم کوئی کہہ لے تو آذان ہوجائے گی۔

ترجمه : (٣٢٦) اورا قامت بھی اذان کے مثل ہے۔ [ہاں' حسی علی الفلاح''کے بعد' قد قامت الصلوة' وبار زیادہ کھے۔]

تشریح: امام ثافعیؓ کے یہاں اقامت فردی نے ، دودومرتبہیں ہے ، اور حنفیہ کے یہاں اقامت بھی اذان کی طرح ہے ، البتہ جی علی فلاح ، کے بعد قد قامت الصلوق ، زیادہ کرے۔ ، جس سے کل کلمات کا ہوتے ہیں۔

وجه: (۱) اس کی دلیل بیمدیث ہے۔ عن عبد الله بن زید قال کان اذان رسول الله عَلَیْ شفعا شفعا فی الاذان و الاقسمة ۔ (ترندی شریف، باب ماجاء فی ان الاقامة ثنی شنی مس ۲۸، نمبر ۱۹۳۷) اس مدیث میں ہے کہ اذان کی طرح اقامت بھی شنی شنی ہے (۲) سمعت ابن ابی لیلی .... فاذن شم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها الا انه یقول قد قامت الصلوة (ابوداوَد شریف، باب کیف الاذان مسلم ۸۵، نمبر ۵۰۱) اس مدیث میں ہے کہ قد قامت الصلوة (ابوداوَد شریف، باب کیف الاذان مسلم ۸۵، نمبر ۵۰۱) اس مدیث میں ہے کہ قد قامت الصلوة دریادہ کرے۔

(٣٢٧) ويزيد بعد فلاح الفجر الصلوة خير من النوم مرتين وبعد فلاح الاقامة قد قامت الصلوة مرتين . (٣٢٨) ويتمهّل في الاذان ويسرع في الاقامة (٣٢٩) ولا يجزئ بالفارسية وان علم انه

ترجمه : (۳۲۸) اوراذان آبته (تهر تهر کهر کر) اورا قامت جلدی کهد

وجه: حدیث میں ہے۔ عن جابر ان رسول الله عَلَیْ قال لبلال یا بلال! اذا اذنت فترسل فی ذلک واذا اقست فاحدر ۔ (ترفدی شریف، باب ماجاء فی الترسل فی الاذان، ص ۴۸، نمبر ۱۹۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہاذان تُقْبِر تُقْبِر کر دے اورا قامت میں جلدی کرے۔ یہ ستحب ہے۔

افت: يتمبل: همرهم كربات كرنار يسرع: جلدى كرنار

ترجمه : (٣٢٩) اوراذان فارس مين جائز نهين، اگرچهاس كااذان مونامعلوم موجائے، ظاہرروايت مين ـ

تشریح: اذان کے کربی الفاظ کے معانی فارس زبان میں اداکردے اور لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بیاذان ہے پھر بھی ظاہر روایت یہی ہے کہ بیجائز نہیں ،اذان عربی میں ہی ہونی چاہئے۔ یہاں اصل اختلاف بیہ ہے کہ عربی کے علاوہ میں قراُ اُق کرے تو نماز ہوجائے گی یانہیں ،امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہوجائے گی ،اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوگی ، یہاں صاحبین کا مسلک اختیار کرتے ہوئے بیفر مایا کہ اذان نہیں ہوگی۔

وجه : (۱) انکی دلیل بیہ کہ آیت میں عربی الفاظ کو آن کہاہے، آیت بیہ۔ انسا أنسز لنساہ قسر آنا عربیا لعلکم تعقلون ۔ (آیت ۲، سورۃ پوسف ۱۲) (۲)، و کذالک أنسز لناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید ۔ (آیت ۱۳، سورۃ لوخ) (۳) ، انسا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ۔ (آیت ۳، سورۃ الزخرف ۲۳) ان آیوں میں قرآن کوعربی کہا ہے اسلے عربی لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اس لئے جب قرأت دوسری زبان میں جائز نہیں ہے تو اذان بھی

اذان في الاظهر. (٣٣٠) ويستحب ان يكون المؤذن صالحا عالما بالسنة واوقات الصلوة (٣٣١) وعلى وضوء (٣٣٢) مستقبل القبلة الا ان يكون راكبا.

دوسری زبان میں جائز نہیں ہے، کیونکہ رہیجھی ذکراورعبادت ہے،صرف اعلان نہیں ہے۔

ترجمه: (۳۳۰)[۱] اورمستحب ہے کہ مؤذن نیک بخت ہو،سنت کوجانے والا ہو،اوراوراوقات نماز کوجانے والا ہو۔

تشریع : یہاں سے اذان کے لئے ۹ مستخبات بیان کررہے ہیں۔اور پیبیان کررہے ہیں کہ خود مؤذن میں پرتین صفتیں ہونا
مستحب ہے[۱] بہتر ہے کہ مؤذن نیک بخت ہو۔[۲] دوسری صفت بیہے کہ آذان کے بارے جوشتیں ہیں انکوجا نتا ہو تا کہ سنت
کے مطابق اذان دے سکے، [۳] اذان کے پانچوں اوقات کو بھی جانتا ہو تا کہ وقت پراذان دے سکے، اس سے پہلے بھی نہ دے اور وقت گزرنے کے بعد بھی نہ دے۔

وجه : (۱) مدیث میں ہے ۔عن ابن عباس قال : قال رسول الله علیہ البوء ذن لکم خیار کم و لیوء مکم قسراوء کم ۔ (ابوداودشریف، باب من) حق بالامامة ، ۹۷، نمبر ۹۵، ابن ماجیشریف، باب فضل الاذان و و الباره و الباره و ۱۰۵، نمبر ۲۷۷) اس مدیث میں ہے کہ میں سے جواچھا ہووہ اذان دے۔ (۲) عن اب هر یسو۔ قال قال رسول الله علیہ الامام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة و اغفر للمؤذنین ۔ (ترندی شریف، باب ماجاءان الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، هم ۸۵، نمبر ۱۳۰۷) اس اس مدیث میں ہے کہ موذن امانت دارہے یعنی وقت پرامانت دارہے ، یعنی اس وقت کا پته ہونا چا ہے۔ (۳) عن اب محدور د قال قال رسول الله علیہ اس مدیث میں ہے کہ موذن موزن المناء المسلمین علی صلاتهم و مسحور هم المؤذنون ۔ (سنن بیم قی، باب لا یوذن الاعدل، الخ، ج اول، هر ۱۲۲ ، نمبر ۱۹۹۹) اس مدیث میں بھی ہے کہ موذن نماز پرامانت دارہے۔

ترجمه : (۳۳۱) [۲] اورمؤذن باوضوهو

تشريح : اذان ذكر بهي ہے اور عبادت بهي ہے اس لئے وضوكر كے اذان دينامستحب ہے۔

وجه : (۱) حدیث بیہ ۔ عن ابی هریو ة عن النبی عَلَیْ قال لا یؤذن الا متوضئ ۔ (ترندی شریف،باب ماجاء فی کرامیۃ الاذان بغیر وضوء، ص ۵۱ منمبر ۲۰۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے اذان اورا قامت کہنا اچھانہیں ۔ (۲) اور اذان دینا جائز ہے اسکی دلیل بیاثر ہے ۔ عن ابو اهیم قال : لا بأس أن یوء ذن علی غیر وضو ء ۔ (مصنف ابن البیشیۃ ، اذان دینا جائز ہے اسکی دلیل بیاثر ہے ۔ عن ابو اهیم قال : لا بأس أن یوء ذن علی غیر وضو کے دے تو جائز ہے۔ وفی الموءذن یوءذن وهو کی دے تو جائز ہے۔ اللہ علم اللہ علی علی علی فیروضو کے دے تو جائز ہے۔ قرب اللہ علی اللہ علی علی علی اللہ کی طرف ہونا مستحب ہے گریہ کہ سوار ہو۔

## (٣٣٣) وان يجعل اصبعيه في اذنيه (٣٣٨) وان يحوّل وجهه يمينا بالصلوة ويسارا بالفلاح

تشروری کی حالت میں اذان دیرا دینامتحب ہے، ہاں اگر سواری کی حالت میں اذان دیر ہاہوتو قبلہ جانب ہونا ضروری نہیں، جس جانب سواری ہواسی جانب ہوکر اذان دے دے۔

وجه : (۱)عن معاذ ابن جبل قال احیلت الصلوة ثلاثة احوال ..... فجاء عبد الله بن زیدالی رجل من الانتصار وقال فیه فاستقبل القبلة،قال : الله اکبر . (ابوداؤدشریف،باب کیف الاذان ۵۸٬۰۷۰م/سنن یحقی ،باب استقبال القبلة بالاذان والاقامة ،ح اول، ۵۲ ۵۲٬۰۰۰م/۱۸۳۸) اس حدیث میں ہے که استقبال قبله کرے۔

ترجمه : (۳۳۳) [۴] اورايخ دونون انگليون كودونون كانون مين ركھـ

تشریح: اذان دین کا مطلب میہ کدورتک آواز پنچ، اور کا نول میں انگلیاں ڈالنے سے آدمی زور سے چلاتا ہے اس کئے دونوں کا نول میں انگلیاں ڈالنامستحب ہے۔

ترجمه : (۳۳۳)[۵] ''حی علی الصلوة ''میں دائیں جانب اور''حی علی الفلاح ''میں بائیں طرف منھ پھیرنا مستحب ہے۔[۲] اور منارہ میں گھوے۔

تشریح: اذان دینے کا مطلب سب کونماز کے وقت کی اطلاع دینا ہے،اس لئے اگر کھلی فضامیں اذان دے رہا ہوتو ''حی علمی الصلوة ''میں دائیں جانب اور''حی علمی الفلاح ''میں بائیں طرف منھ پھیرے۔اورا گرمنارے کے اندر ہوتو چل کر کھڑکی کے پاس جائے تاکہ آواز باہر چلی جائے، بیم ستحب ہے۔

وجه: حدیث میں ہے(۱)عن عون بن جحیفة عن ابیه قال اتیت النبی علیا الله ممکة و هو فی قبة حمراء من ادم فخر ج بلال فاذن فکنت اتتبع فمه ههنا و ههنا... فلما بلغ حی علی الصلوة و حی علی الفلاح لوی عنقه یمینا و شمالا ولم یستدر ر (ابوداوَدشریف،باب فی الموَ ذن یستدری فی اذانه ۱۸۴ مرسنن یحقی،باب الالتواء فی حیلی السلا ق، حی علی الفلاح، حاول، ص ۵۸۰ نمبر ۱۸۵۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حی علی الصلوة اور حی علی الفلاح میں چره دائیں اور بائیں پھیرناچا ہے۔ (۲) عن عون بن ابی جحیفة و عن ابیه قال : رأیت بلالا یوء ذن و یدور و یتبع فاه هاهنا،

ويستدير في صومعته (٣٣٥) ويفصل بين الاذان والاقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلوة مع مراعاة الوقت المستحب (٣٣٦) وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار او ثلاث

ها هنا ، و اصبعاه فی أذنيه ، و رسول الله عَلَيْكُ فی قبة حمواء (ترندی شریف، باب ماجاء فی ادخال الاصع فی الاذن عندالاذان ، ص۵۴ ، نمبر ۱۹۷ رابن ماجه شریف ، باب النة فی الاذان ، ص۱۰ ا، نمبر ۱۱۱ ) اس حدیث میں ہے که حضرت بلال محموم معالم مهوا که ضرورت کے موقع پر گھوم سکتا ہے۔

السغت: یتدیر فی صومعة: صومعة کااصل معنی گرجا گھرہے، یہاں مرادہے منارے کے اندر کا حصہ، یتدیر فی صومعة: کا مطلب بیہ ہے کہ منارے کی کھڑکی کے پاس جانے کی ضرورت ہوآ واز پہنچانے کے لئے چل کروہاں تک جائے۔ باضا بطہ گھومنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

ترجمه : (۳۳۵) [2] اوراذان اورا قامت میں اتنافا صله کرے که جس میں مستحب وقت کی رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ کے مصلی لوگ حاضر ہوسکیں۔

تشریح : اذان کے بعد فوراا قامت کے گا تولوگ جماعت میں حاضر نہیں ہو تکیس گے،اس لئے اتنی تاخیر کرے کہ جو ہمیشہ کے مصلی ہیں وہ حاضر ہوجائیں۔

وجه : (۱) عن ابسى بن كعب قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : يا بلال اجعل بين اذانك و اقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، و يقضى المتوضى حاجته في مهل \_ (منداحم، مديث المثارُخ عن الى بن كعب، ح مادّ سراكم، من طعامه في مهل ، و يقضى المتوضى حاجته في مهل \_ (منداحم، مديث المثارُخ عن الى بن كعب، ح مادّ سراكم، مبركه ١٠٠٤ مبرك ١١٠٤ مبرك ١١٤٠٠

ترجمه : (۳۳۷) [۸] اورمغرب میں تین جھوٹی آیتیں پڑھنے کی مقدار، یا تین قدم چلنے کی مقدار فصل کرے۔

تشریح: پہلے گزر چکا ہے کہ مغرب میں تاخیر کرنا اچھانہیں ہے اس لئے اذان اورا قامت کے درمیان زیادہ تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے، تین چھوٹی آبیتیں بڑھ سکے، یا تین قدم چل سکے اتنی تاخیر کرے، یہی مستحب ہے۔

وجه: اس صدیث میں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹے ،اس مغرب کے بارے میں استدلال کیاجا سکتا ہے۔ سمعت ابن ابی لیلی رأیت رجل کان علیه ثوبین أخضرین فقام علی المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها. (ابوداؤد

خطوات. (٣٣٨) ويثوّب كقوله بعد الاذان الصلوة الصلوة يا مصلين (٣٣٨) ويكره التلحين (٣٣٩). ويكره التلحين (٣٣٩) واقامة المحدث واذانه واذان الجنب وصبيّ لا يعقل ومجنون وسكران وامرأة و فاسق و

شریف، باب کیف الا ذان ۱۳۰۸نمبر ۷۰۹۸) اس حدیث میں ہے کہ اذان کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے پھرا قامت کہی۔

ترجمه : (٣٣٧) [9] اوراذان ك بعر قويب كر \_ جيس: "الصلوة الصلوة يا مصلين" كج

تشریح: ثاب کامعنی ہے لوٹنا، تو یب کامعنی ہے دوبارہ نماز کی یاد دہانی کرانا۔ ظہر، عصر عشاءاورخاص کر کے فجر میں مثلا: '' المصلوق الصلوق یا مصلین'' کہکرنمازی کومبجد کی طرف بلانااس دور میں بہتر ہے، کیونکہ اس دور میں سستی بہت ہوگئ ہے۔ ۔ یہاں تک اذان کے ۱۹ ستخباب گنائے۔

ترجمه : (۳۳۸) [ا]اوراذان میں الحان کروہ ہے۔

تشریح: اذان میں کیا کیا کمروہات ہیں ان میں سے ۵کو بیان فرمارہے ہیں۔ پھر محدث کی اذان کے تحت ۱۸ دمیوں کی اذان مکروہ ہے اس کو بیان کررہے ہیں، تفصیل نیچ دیکھیں۔۔ایک ہے اذان مکروہ ہے اس کو بیان کررہے ہیں، تفصیل نیچ دیکھیں۔۔ایک ہے اچھی آواز سے اذان دینا یو بہتر ہے، دوسراہے بلاوجہ گانے کی طرح آواز بنانا یہ مکروہ ہے، اس کو الحان کہتے ہیں۔

وجه: اس قول تابعی میں ہے۔ عن عمر بن سعد بن ابی حسین المکی ان مؤذنا اذن فطرب فی اذانه فقال له عمر بن عبد العزیز اذن اذانا سمحا و الا فاعتزلنا ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب الطریب فی الاذان، جاول، صحمر بن عبد العزیز اذن اذانا سمحا و الا فاعتزلنا ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، باب الطریب فی الاذان، جاول، صحمد ۲۳۷، نمبر ۲۳۷۵) اس قول تابعی میں ہے کہ بہت راگ سے اذان دینا مکروہ ہے۔

ترجمه : (۳۳۹) [۲] اورمحدث (بوضو) کی اذان وا قامت مکروه ہے۔ [۳] اور جنبی اور بیتم بھے بچے اور دیوانہ اور نشہ والا اور عورت اور فاسق کی اور بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے۔

قاعد

**تشہر ایک** یہ یہاں آٹھ قسم کے آدمیوں کی اذان کو مکروہ بتارہے ہیں۔ ہرایک کی تفصیل ہیہے۔[ا] جو آدمی بے وضوہواس کی اذان اورا قامت دونوں مکروہ ہیں ۔ حدیث پہلے گز رچکی ہے [۲] جوجنبی ہو پاغنسل کی ضرورت ہواس کی اذان مکروہ ہے۔اور ا قامت تو مکروہ ہے ہی، کیونکہ جب محدث کی اذان اورا قامت مکروہ ہے تو جنبی کی اذان اورا قامت بدرجہ اولی مکروہ ہوگی۔[۳] الیہا بچہ جواذان کو بمجھتا نہ ہواس کی اذان مکروہ ہے، ہاں جواس عمر میں ہو کہ اذان کو بمجھتا ہواس کی اذان مکروہ نہیں ہے۔[۴] مجنون کی اذان مکروہ ہے،[۵] نشہ کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے۔[۲] عورت کی اذان دینا مکروہ ہے،اس کے لئے حدیث پہلے گزر چکی ہے۔[2] فاسق کی اذان مکروہ ہے،اس سے وہ فاسق مراد ہے جس کافسق بالکل ظاہر ہواورلوگ اس سے کراہیت کرتے ہوں ۔[۸] بغیرعذر کے بیٹھ کرا ذان دینا مکروہ ہے، کیونکہ اذان اعلان کے لئے ہےاس لئے کھڑا ہوکر دینا جا ہے ۔ **9 جه** : (۱) [۱] محدث[۲] اورجنبی کی اذان اورا قامت مکروہ ہے، اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن ابھی ہریو ۃ عن النبی ملاللہ عَلَیْ قِبِال لا بِیوَ ذِنِ الا متبو ضبئ۔ (ترمذی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ الاذان بغیروضوء، ص۵۲، نمبر۲۰۰)اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے اذان اورا قامت کہنا اچھانہیں۔ (۲) پیا تر بھی ہے۔ عن عطاء انب کرہ ان یؤ ذن الرجل و هو علی غیر و ضو ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ،باب من کرہ ان یؤ ذن وهوغیرطا ہر ،ص19۲، نمبر۲۱۹۷) اس قول تابعی میں ہے کہ بغیر وضو کے اذان مکروہ ہے۔ (۳) [۳] بے بچھ بچے ، [۴] اور مجنون [۵] نشہ والے کی اذان مکروہ ہے،اس کے لئے بیاثر ہے۔عین الشعبي قال لا بأس ان يؤذن الغلام اذا احسن الاذان قبل ان يحتلم \_ (مصنف ابن الي شية ، باب في اذان الغلام قبل ان تختلم ، ج اول ،ص ۲۰۵، نمبر ۲۳۵۵) اس قول تابعی میں ہے کہا گرا حصااذ ان دیتا ہوتو کوئی حرج نہیں ہے،اسی سے یہ پیۃ چلا کہ اذان سمجھتا نہ ہوتو مکروہ ہے،اوراسی طرح ممنون اورنشہ والا اذان سمجھتا نہیں ہےاس لئے اس کی اذان بھی مکروہ ہوگی۔ (۴) [۲] عورت كى اذان مكروه باس كے لئے بيحديث ب-عن أسماء قالت قال رسول الله عَلَيْنَا في النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و لا اغتسال جمعة و لا تقدمهن امرأة و لكن تقوم وسطهن )\_ سنن بيهقى ، بابليس على النساء أذان ولا ا قامة ، ج اول ،ص ١٠٠ ،نمبر ١٩٢١ رمصنف ابن ابي شيبة ،٣٢ في النساء من قال ليس علیھن اذان ولاا قامۃ ،جاول ،ص۲۰۲،نمبر۲۳۱۳) اس حدیث میں ہے کیمورت پرآ ذان اورا قامت نہیں ہیں۔(۵) پیاٹر بھی - عن على قال : لا توذن و لا تقيم (مصنف ابن الي شيبة ، ٣٢ في النساء من قال ليس عليهن اذان ولا اقامة ، ح اول، ص۲۰۲، نمبر۲۳۲۰) اس قول صحابی میں ہے کہ عورت اذان نہ دے۔ (۲) [۷] فاسق اذان نہ دے اس کا اشارہ اس حدیث میں بــــعـن ابـن عبـاس قـال : قـال رسول الله عَلَيْهُ : ليوء ذن لكم خياركم و ليوء مكم قراوء كم ــ (ابوداود شريف، باب من أحق بالإمامة ، ٩٧ ،نمبر ٩٥ / ابن ماجه شريف، باب فضل الا ذان وثواب الموء ذنين ،ص ١٠ / نمبر ٢٢٧ ) اس

(۴۳۲) والکلام فی خلال الاذان و فی الاقامة. ویستحب اعادته دون الاقامة. (۳۲۱) ویکرهان لظهریوم الجمعة فی المصر. (۳۲۲) ویؤذن للفائتة و یقیم و کذا لاولی الفوائت. و کره ترک حدیث میں ہے کہتم میں سے اچھاادی اذان دے، جس کا مطلب بینکلا کہ فاس آدمی اذان نہ دے۔ (۷) [۸] بیٹھ کراذان مروه ہاس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابن عمر.... فقال رسول الله یا بلال! قم فناد بالصلوة. (بخاری شریف، باب بدا الاذان، ص۱۲۱، نمبر ۱۸۳۷ مسلم شریف، باب بدا والاذان، ص۱۲۱، نمبر ۱۲۲۱ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھڑا ہو کراذان دینا سنت ہے۔ (۸) اس تول تابعی میں بھی ہے۔ عن عطاء انسه کره ان یؤذن و هو قاعد الا من عذر ۔ ( مسنف ابن ابی شیبة ، باب فی الرجل یؤذن و هو جالس،، ج اول، ص۱۹۳۸ نمبر ۱۲۲۷) اس حدیث میں ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے۔

ترجمه : (۳۲۰) [۳] اوراذان وا قامت کے درمیان کلام کرنا مکروہ ہے۔اذان میں بات کرنے سے اس کا اعادہ مستحب ہے اقامت کا نہیں۔

تشریح: موذن کا اورا قامت کہنے والے کا درمیان میں بات کرنا مکروہ ہے، اورا گرکر لی تومستحب ہے کہ اذان کولوٹائے، کیونکہ اس میں کافی وقت ہے، اورا قامت کونہ لوٹائے، کیونکہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، لوگوں کو دیر ہوگی۔

وجه : (۱)عن ابن عمر انه نادی بالصلاة فی لیلة ذات برد و ریح و مطر فقال فی آخر ندائه الا صلوا فی رحالکم الا ان ان الله ما کردمیان بات کرنا مکروه ہے۔ (۲)عن ابن سیرین انهما کو ها ان یت کلم حتی یفوغ در مصنف ابن ابی شیبة ، باب من کره الکلام فی الاذان ،ص۱۹۳، نمبر ۲۲۰ می اس قول تا بعی میں ہے کہ اذان میں کلام کرنا مکروہ ہے۔

ترجمه : (۳۴۱) [۴] اورجمعه كروزشهر مين ظهرك لئے اذان وا قامت مكروه ہے۔

تشریح: شهرمیں جمعہ ہے ظہر نہیں ہے اس کئے ظہر کی اذان یاا قامت کہہ کربلانا مکروہ ہے۔

ترجمه : (۳۴۲) ایک فوت شده نماز کے لئے اذان دے اورا قامت کیے، اورا یسے ہی بہت می فوت شده نمازوں کے لئے اذان دے اورا قامت کیے اور باقی نمازوں کے لئے اقامت چھوڑ نامکروہ ہے اذان چھوڑ نامکروہ نہیں ہے، اگرایک ہی مجلس میں سب کی قضا کرر ہاہو۔

تشریح: اگرایک نماز فوت ہوگئ ہواوراس کو قضا کررہا ہوتواس کے لئے اذان دے اورا قامت بھی کیے ، دوسرامسکا ہیہ کہ بہت سی نمازیں فوت ہوگئ ہوں اور سب کوایک ہی مجلس میں قضا کررہا ہو، تو ہرایک نماز کے لئے الگ الگ اذان دے اور ہرایک کے

ترجمه : (سهس) جب كوئى مسنون اذان كوسنة تو مظهر كراس كي موافق كهتا جاوب، بال دونول خيعلتين مين "لاحول و لا قوة الا با لله" كهداور" الصلوة خير من النوم" كوقت" صدقت و بررت" يا" ماشاء الله" كهد

تشريح : اگراذان مين كن بويا به وقت اذان در به به وتواس طرح كهنا مسنون نهين الكين اگر مسنول طريقه كى اذان سخ تو جس طرح مؤذن كهاسى البته جى على الصلوة ، اور جى على الفلاح ، پر پنچيتو "لاحول و لا قوق الا بالله "كهاور" الصلوة خير من النوم" كوفت" صدقت و بررت" يا" ماشاء الله" كهد

وجه : (١) اس صديث مين ٢- عن ابي سعيد الخدرى ان رسول الله عَلَيْ قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ..... حد ثنى بعض اخواننا انه قال لما قال حى على الصلوة قال لا حول و لا قوة الا بالله ، و قال هكذا سمعنا نبيكم عَلَيْ فيقول ـ (بخارى شريف، باب اليقول اذا مح المنادى، ١٠٠٠ نبر ١١٣ / نبر ١٢٣ / ابوداود شريف ، باب ما يقول اذا مح الموذن ، ١٠٠٠ نبر ١٨٠ نبر ١٨٠ ال محديث مين على كم مؤذن جيبا كم وبيابى كم ، صرف كالى الصلوة براورى على الفلاح برلاحول ولا قوة الا بالله كهـ (٢) عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله عَلَيْ الله ، قال المهد ان الله اكبر ، الله الله ، قال : اشهد ان محمدا رسول الله ، قال : اشهد ان لا الله الله ، ثم قال : اشهد ان محمدا رسول الله ، ثم قال : حى على الصلاة ، قال لا حول و لا قوة الا بالله ثم قال ، حى على الفلاح ، قال : لا اله الا الله ، من قلبه ، دخل المحد أكبر ، الله اكبر ، ثم قال : لا اله الا الله . من قلبه ، دخل الجنة (مسلم شريف ، باب استخاب القول مثل قول الموذن ، الخ مسلان المهد أله الكور الموذن الخ مسلان المه الكور الموذن الخ مسلان الله الله الكور المول الله الكور المول الله اكبر ، الله الا الله قال : لا اله الا الله . هن قلبه ، دخل المونة (مسلم شريف ، باب استخاب القول مثل قول الموذن ، الخ مسلان المه الكور و المول المول المول المول المون المون المول المو

من النوم (mrr) ثم دعا بالوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمدنِ الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا ن الذى وعدته.

# ﴿باب شروط الصلوة واركانها

،ص ۸۸، نمبر ۵۲۷)اس حدیث میں اذان کے جواب دینے کی پوری تفصیل ہے۔

لغت : حياتين: عمراد, حي على الصلاة ، اور حي على الفلاح ، ب . حوقل: عمراد, لا حول و لا قوة الا بالله ،، ب ـ .

ترجمه : (۳۲۴) پروسیدی دعاءکرے۔

وجه: عن جابر بن عبد الله ان رسول الله عَلَيْ قال من قال حين يسمع النداء: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلو-ة القائمة آت محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود ن الذى وعدته" حلت له شفاعتى يوم القيامة - (بخارى شريف، باب ما يقول اذا تمع المنادى، ص٢٠١، نمبر ١٦٢ / ابوداود شريف، باب ما جاء في الدعاء عند الاذان، ص٨٨، نمبر ٥٢٢)

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے۔(لیعنی:اےاللہ!اس کامل پکار کے ما لک اوراس ابدی اور دائمی نماز کے رب مجھوالیہ ہے کو وسیلہ اور فضیلت عطا فر مااورآ پکواس مقام محمود پر پہنچا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فر مایا ہے )۔

# ﴿ باب: نماز کی شرطوں اور رکنوں کا بیان ﴾

ضروری نوف: شروط: شرط کی جمع ہے۔ وہ فرائض جونماز سے پہلے ادا کئے جائیں۔ اور جوفر ائض نماز کے اندرلازم ہیں ان کوار کان کہتے ہیں۔ جیسے مصلی کے بدن کا پاک ہونا۔ بیشر وط چھ ہیں (۱) بدن کا پاک ہونا حدث اور نجس دونوں سے (۲) جگہ پاک ہونا (۳) سترعورت کا ہونا (۳) کپڑے کا پاک ہونا (۵) نماز کی نیت کرنا (۲) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ۔ پھھ چیزیں وہ ذکر کی جارہی ہیں جونماز کے اندر ہیں ، اور وہ فرض ہیں انہیں کورکن ، کہتے ہیں۔ جیسے (۱) تکبیر تحریمہ (۲) قیام (۳) قرات (۳) رکوع (۵) سجدہ (۲) قاعدہ آخیرہ (۷) خروج بصنعہ۔

# ﴿لا بد لصحة الصلوة من سبعة وعشرين شيئا. ﴾

نماز سیح ہونے کے لئے ستائیس (۲۷) چیزوں کی ضرورت ہے:۔ ایک نظرمیں

ا:.....حدث (اصغروا كبر) سے بدن اور كيڑے اور جگہ ياك ہوں۔

۲:..... سترغورت هو

٣:....قبله روهونا

٣:.....و**ت** يرنماز يرهنا\_

۵:.....دخول وقت کا یقین ہونا۔

۲:....نیت کرنا۔

2:.... كبيرتح يمه بلافصل كهنا-

۸:.....کبیرتح یمه کوادا کرنا۔

٩:....تريمه كے وقت نيت ہواس سے مؤخر نہ ہو۔

۱۰:....تر يماس طرح كيح كه خودس ليوع ميح مذهب ير-

اا:....مقتری کے لئے متابعت کی نیت کرنا۔

١٢:....فرض كالمعين كرنابه

١٠٠٠...واجب كالمعين كرنا،اورنفل كي تعيين شرطنهيں ـ

۱۲ :....نفل کےعلاوہ سبنمازوں میں قیام کرنا۔

۵:.....فرض کی دورکعت اورنوافل ووتر کی سب رکعتوں میں قرآن پڑھنا۔

۲۱:....رکوع۔

انسسالیی چیز پرسجده کرنا جو حجم والی مواوراس پرپیشانی ٹھیرے۔

۱۸:.....موضع قد مین سیمحل ہجو دنصف ذراع سے زیادہ بلند نہ ہو۔

۱۹:.....دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کا ( زمین پر ) رکھنا میچے روایت پر۔

۲۰:..... پاؤں کی کچھانگلیاں زمین پررکھنا۔

۲۱:.....رکوع کوسجده پرمقدم کرنا۔

### (٣٣٥) الطهارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفوّ عنه (٣٣٦)

۲۲:..... پہلے ہجدہ سے قریب قعود تک اٹھنا ،اصح روایت پر۔

۲۳:....دوسراسجده کرنابه

۲۴:.... بقدرتشهد کے اخیر قعدہ کرنا۔

۲۵:....اخیرقعده کوسب ارکان سے اخیر میں ادا کرنا۔

۲۲:..... تمام اركان كوبيداري ميں اداكرنا۔

۲:.....نمازی کیفیت اوراس کے تمام فرائض کے فرض ہونے کا اعتقاد ہو۔

\*\*\*

نماز محجے ہونے کے لئے ستائیس (۲۷) چیزوں کی ضرورت ہے: اس کی تفصیل

ترجمه: (۳۲۵) [۱] حدث (اصغروا کبر) سے بدن پاک ہو۔ اور کیڑے اور جگہ کا غیر معافی نجاست سے پاک ہو۔ تشریح: حدث کی دوشمیں ہیں۔ حدث اصغر جیسے وضوکر نے کی ضرورت ہواور حدث اکبر جیسے شمل کرنے کی ضرورت ہوجیسے جنابت ہویا حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہو۔ تو مصلی کوان دونوں حدثوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جس کیڑے میں نماز بڑھ رہا ہے اس کیڑے کا یاک ہونا ضروری ہے۔ اور جس جگہ نماز بڑھ رہا ہے اس جگہ کا یاک ہونا بھی ضروری ہے۔

وجه: (۱) عد شاصغر سے پاک ہونے کی دلیل ہے آیت ہے۔ واذا قدمت مالی الصلوة فاغسلوا و جو هکم واید یکم الی السموافق الخ. (آیت ۲ ، سورة المائدة ۵) (۲) اور حد شاکبر سے پاک ہونے کی دلیل ہے آیت ہے ۔ وان کنتم جنبا فلطھروا (آیت ۲ ، سورة المائدة ۵) (۳) اور کیڑاناپاک نہ ہواس کی دلیل ہے آیت ہے ۔ وثیبابک فطھر (آیت ۲ ، سورة المدرثر ۲ کی اس محدیث میں ہے کہ ان نجاستوں سے کیڑاپاک ہوت بنماز ہوگی۔ یہا عدمار انما یغسل النوب من خدمس من الغائط و البول و القیء و الدم و المنی (دار ظنی ، باب نجاسة البول والامر بالتز همند ج اول سرم ۱۳ المبر ۲۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدن ، کیڑا اور مکان کا ان نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ (۵) اور جگہ پاک ہواس کے لیے محدیث ہے۔ عن ابن عدم و ابن الخطاب ان رسول الله علیہ اللہ علیہ مواطن لا تجوز فیھا الصلاة ، لئے یہ محدیث ہے۔ عن ابن عدم و المدخورة ، و المحمام و عطن الابل ، و محجة الطریق ۔ (ابن اجتشریف، باب مواضع التی تکرہ فیما الصلاة و المجزرة ، و المحدیث میں سات جگہ نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے اس لئے کہ دو کے علاوہ یاکنیں ہیں۔

ترجمه : (۳۴۲) يهال تك كه دونول قدم اور دونول ما تحداور دونول گهڻنول اورپيشاني (ركينے) كى جگه بھي اصح روايت پر

حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الاصح. (٣٢٧) وستر العورة و لا يضر نظرها من جيبه واسفل ذيله (٣٢٨) واستقبال القبلة فللمكى المشاهد فرضه اصابة عينها ولغير المشاهد باك بوناجا بئه-

تشریح : اوپرآیا کہ جگہ پاک ہو، یہاں اس کی تفسیر بیان کی جارہی ہے کہ جسم کا جوعضوز مین پرٹکتا ہے وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے، اب دونوں قدم زمین پر ٹکتے ہیں، دونوں گھنے زمین پر ٹکتے ہیں، اور پیشانی زمین پرٹکتی ہے اس کئے بیج اسب ہونوں گھنے زمین پر ٹکتے ہیں، اور پیشانی زمین پرٹکتی ہے اس کئے بیج اسب ہے تو نماز ہوجائے گی صبحے روایت یہی ہے۔

وجه: سئل رسول الله عَلَيْكِ عن الصلوة في مبارك الابل فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشيطن و سئل عن الصلوة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة \_(ابوداودشريف، بابانهي عن الصلوة في مرابك الابل عن الصلوة في مرابك الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة \_(ابوداودشريف، بابانهي عن الصلوة في مبارك الابل من المنبر ٢٩٩٣) اس حديث مين به كه برك بيض كي بيض كي بيض كي بيض علوم بواكة ريب مين نجاست بوتب بهي نماز بوجائي كي ،اگراعضاء كي نماز بره و سيمعلوم بواكة برينه بود

ترجمه : (۳۴۷) [۲] سرعورت اورا گر يبان اوردامن كيني سايني شرمگاه ديكهاتو كهرج تهين ـ

تشریح: نماز درست ہونے کے لئے سترعورت ضروری ہے، اگراو پر سے ستر توڈھکا ہوا ہے کیکن گربیان سے ستر دیکھ لیا، یا دامن کے نیچے سے ستر دیکھ لیا تواس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی۔

وجه :(۱) آیت میں ہے۔یا بنی آدم خذ و ازینتکم عند کل مسجد. (آیت ۳۱ سورة الاعراف ۷) (۲) اور حدیث میں ہے۔ عن عائشة قال رسول الله عَلَیْ لا تقبل صلوة حائض الا بخمار ۔ (تر ندی شریف، باب ما جاء القبل صلوة المرأة الحائض الا بخمار ، شمبر ۷۵۷ رابوداؤدشریف، باب المرأة تصلی بغیر خمار ، شمبر ۱۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کوستر ڈھانکنا ضروری ہے۔ عورت کا ستر کتنا ہے اور مردکا کتنا ہے اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

ترجمه : (۳۲۸) [۳] قبلہ روہونا۔ پس جومکہ مکر مہ میں ہوا ورقبلہ دیکھ رہا ہواس کا فرض ہے عین قبلہ کا ہونا ، اور جو کعبہ کو دیکھ نہیں رہا ہواس کے لئے اس کی جہت کر لینا ، چاہے مکہ مکر مہ میں ہی کیوں نہ ہو ، سیح روایت یہی ہے۔

تشریح: جس آدمی کے سامنے کعبہ ہواس کے لئے ضروری ہے کہ عین کعبہ کی جہت نماز پڑھے،اور جو کعبہٰ ہیں د کھر ہا ہوتو چاہے وہ مکہ مکر مہ میں ہی کیوں نہ ہوصرف کعبہ کی طرف منہ کر لینے سے قبلہ کا استقبال ہوجائے گا۔

وجه : (۱) جس کوکعب نظر آر با ہواس کے لئے عین قبلہ کا رخ کرنا ضروری ہے اس کے لئے بیر مدیث ہے۔ قبال أتسى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله عليہ دخل الكعبة، ... ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة ركعتين \_ (بخارى شریف، باب قولہ تعالى ﴿ وَ اسْحَدُوا مِن مقام ابراهيم مصلى ﴾ آيت ۱۲۵، سورة البقرة ۲) ص ۲۰، نمبر ۲۹۵) اس مديث ميں ہے کہ

# جهتهاولو بمكة على الصحيح. (٣٣٩) والوقت واعتقاد دخوله

آپ نے عین کعبی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ (۲) جودور ہووہ قبلہ کی طرف چہرہ کر لے تو کافی ہے، اس کے لئے بیآ یت ہے۔
فول و جھک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا و جو ھکم شطرہ ۔ (آیت ۱۳۳۲) سورۃ البقرۃ ۲) اس
آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں قبلہ کی طرف چہرہ کرنا چاہئے۔ شطر کا معنی ہے اس طرف اس لئے کعبہ سے دورر ہنے والوں کے لئے
کعبی کا طرف منہ کر لینے سے فرض ادا ہوجائے گا۔ (۳) اس حدیث میں بھی اسکا اشارہ ہے، عن ابی ھویوۃ قال: قال دسول
اللہ عُلَیْتُ : ما بین المشرق و المغرب قبلة ۔ (ترنہ کی شریف، باب ماجاء ما بین المشرق والمغرب قبلۃ ہے، اس لئے اس کی جہت کر لینا کافی ہوگا۔
(۳) اس حدیث میں ہے کہ اھل مدینہ کے لئے مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، اس لئے اس کی جہت کر لینا کافی ہوگا۔
(۴) اس حدیث سے اسکی تا سکی ہوتی ہے۔ عن ابن عباس أن دسول اللہ عُلِیْتُ قال: البیت قبلۃ لاھل المسجد، و
المسجد قبلۃ لاھل الحرم ، و الحرم قبلۃ لاھل الارض فی مشارقہا و مغاربہا من أمتی ۔ (سنن بی مقی ، باب من
طلب باجتادہ بھت الکعبۃ ، ج ثانی ، ص ۱۱ ، نم بر ۲۲۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مرمہ کے اردگر د جہاں شکار کرنا حرام ہے جسکو

فلکیات والے کہتے ہیں کہ چاراطراف ہیں۔(۱)مشرق(۲)مغرب(۳) شال (۴) اور جنوب۔اور ہرجہت 90 ڈگری کا ہوتا ہے ،اس اعتبار سے چاروں طرفوں کا مجموعہ 360 ڈگری ہوئی۔اب مسجد حرام کی طرف رخ کرے گا تو 90 ڈگری چوڈ ائی تک قبلہ ہوگا، اور عین کعبہ سے 45 ڈگری دائیں اور 45 ڈگری بائیں تک انحراف کرے گا اور مائل ہوگا تب بھی نماز جائز ہوجائے گی۔شطر السمسجد الحوام ، سے اسکا اشارہ ملتا ہے۔۔(45 ڈگری کی بحث کے لئے احسن الفتاوی جلد دوم ، رسالہ المشر فی علی المشر قی ، صر ۲۳۲۸ ، دیکھیں)

لغت: مکی: مکه مکرمه میں رہنے والا۔ المشاهد: جو بیت اللہ کود کی رہا ہو۔ اصابۃ عینی قبلہ کا پنچنا، عین قبلہ کی طرف رخ کرنا قرجمه : (۳۴۹) [۴] وقت ہونا۔[۵] اور وقت داخل ہونے کا یقین ہونا۔

تشریح: فرض نماز کے لئے وقت ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ متعلق ہے،اگر وقت ہونے سے پہلے پڑھے گاتو فرض ادانہیں ہوگا،اور وقت کے بعد پڑھے گاتو قضاء ہوگی۔اور دوسری بات یہ کہی کہ اس بات کالیقین ہو کہ وقت ہو چکا ہے،،مثلا ظہر کا وقت ہو چکا تھا لیکن آ دمی کوشک ہے کہ وقت ہوایانہیں ہوا اور ظہر کی نماز پڑھ کی تو فرض ادانہیں ہوگا، کیونکہ شک کی وجہ سے ظہر کی نیت پختہ طور پڑئیں کریایا،اس لئے فرض بھی ادانہیں ہوگا۔

**9 جه** : (۱) ان الصلو- قانت على المؤمنين كتابا موقوتا. (آيت ۱۰۳ اسورة النساء ۴) اس آيت ميں ہے كه نماز وقت كرميان هرى ہوئى ہے -عن ابى هرير- قال قال وقت كرميان هرى ہوئى ہے -عن ابى هرير- قال قال

### ( • ٣٥ ) والنية والتحريمة بلا فاصل

ترجمه : (۳۵۰) [۲] نيت، [2] اور تكبير تريم بغير فصل كيهو

تشریح: یہاں تین باتیں ہیں، اور تینوں فرض ہیں[ا] ایک ہے نیت کرنا۔[۲] اور دوسری ہے تبیرتح یمہ کہنا[۳] اور تیسری بات یہ کہنیت کے ساتھ ہی تبیرتح یمہ کچے، دونوں کے درمیان فصل نہ ہو، مثلا نیت کرنے کے بعد کھانا نہ کھائے، پانی نہ بٹے، یا کوئی ایساعمل نہ کرے جوعمل نماز کے خلاف نہ ہو، اور اگر کر لیا تو پھر نیت کر کے تبییر تح یمہ کچے۔ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے نبیس ہوتی، مثلا دل میں نماز پڑھنے کی نیت نبیس ہے اور نماز کے تمام اعمال کر لے تو نماز نہیں ہوگی، اس لئے نماز ادا ہونے کے لئے نیت کرنا فرض ہے۔ اور صرف دل میں ادادہ کر لینے کانام نیت ہے۔

وجه: (۱) تكبير تحريمة فرض بهاسكى وليل بيآيت به و ربك فكبو (آيت ٣ ، سورة المدرّ ٢٧) كما يخرب كى برائى بيان كيج ـ (٢) مديث مين به عن ابسى سعيد قال قال رسول الله مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم و لاصلوة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها. (ترذى شريف، باب ماجاء في تحريم الصلوة وتحليلها من ٢٣٨ ، نبر ٢٣٨ رابوداؤو شريف، باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسم من آخرر كعة ، ص٠٠١ ، نبر ١١٨ ) اس مديث

# (١٥١) والاتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع(٣٥٢) وعدم تاخير النية عن التحريمة

سے معلوم ہوا کہ نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ (۳) عن ابراھیم قبال: اذا نسبی تکبیر ۃ الافتتاح استأنف ۔ (مصنف ابن الب شیبة ، ۸ فی الرجل پنسی تکبیر ۃ الافتتاح ، ج اول ، ص ۲۵۱ ، نمبر ۲۵۲۵ رمصنف عبدالرزاق ، باب من نبی تکبیر ۃ الافتتاح ، ج ثانی ، ص ۲۵ ، نمبر ۲۵ ، کمبیر افتتاح ، جول جائے تو نماز دہرائے جس سے معلوم ہوا کہ تکبیر افتتاح ، جول جائے تو نماز دہرائے جس سے معلوم ہوا کہ تکبیر تخریمہ فرض ہے۔

الغت: تکبیرتر یمه: تحریمه باند صفے کے لئے جواللہ اکبر کہتے ہیں، یہ کبیرتر یمه ہے، یفرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگ۔
تحریمہ باندھنا: ناف کے نیچ جو ہاتھ باندھتے ہیں اس کوتر یمہ باندھنا کہتے ہیں، یسنت ہے۔ رکوع: آدمی اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹے پر
پہنچ جائے تو یہ رکوع میں جانا ہو گیا، اب تکبیرتر یمہ جائز نہیں، اور ہاتھ ابھی گھٹے پر نہیں پہنچ رہا ہے تو ابھی تک قیام کی حالت ہے،
یہاں تک تکبیرتر یمہ کہ سکتا ہے۔

قرجمه : (۳۵۱) تكبيرتريه كر حكر كروع مي جفك سيل

تشريح: تكبيرتح يدقيام كى حالت مين كه، اور دكوع مين جفكنے سے پہلے كهد

وجه : عن على بن ابى طالب قال كان رسول الله عَلَيْتُ اذا قام الى الصلوة كبر ـ (ابوداؤدشريف،باب مايستفتح عن على بن ابى طالب قال كان رسول الله عَلَيْتُ اذا قام الى الصلوة من الدعاء، ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من الدعاء، ١٨٠٠ من ١٨٠٠ من الدعاء، ١٨

ترجمه : (۳۵۲)[9] تحریمه کوفت نیت هواس موخرنه هو-[۱۰] تحریمه اس طرح کے که خود ت لیوے می نیم نه به برات تو بیمان ایک بیار می التحریمة بلافصل ، تشریح : یهال دوباتیں بیل بی اتا ایک بیاکہ جب نیت کرے اس کے ساتھ ہی تکبیر تحریمه کیم ، یہ بات پہلے بھی التحریمة بلافصل ، میں گزر چکی ہے، [۲] اور دوسری بات بیے کہ تکبیر تحریمه اتن آ واز سے کے کہ خود س لے۔

وجه : ان دونوں باتوں کی دلیل بیآیت ہے۔(۱)و ذکر اسم ربه فصلی (آیت ۱۵،سورۃ الاعلی ۸۷)اس آیت میں ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کا ذکر ہولیعن عبیر ہو،جس کا مطلب بیہوا کہ نیت کے ساتھ ہی تکبیر کے۔،اورذکر کا لفظ بتلار ہاہے کہ آواز سے تکبیر کے۔

ایخت: النطق: تین با تیں ہوں تو نطق ہے[ا] زبان کو حرکت ہو حروف ادا ہوں[۲] پھسپھسا ہے ہو[۳] اور کان کوآواز آئے تو پینطق سری ہے۔ تکبیر تحریمہ، قر اُت سری اور طلاق واقع ہونے کا مداراتی پر ہے۔ اور برابر والے کو بھی بیآ واز سنائی دی تو بیقر اُت جہری ہے۔

ترجمه : (۳۵۳)[۱۱]مقتری کے لئے متابعت کی نیت کرنا۔

تشريح: مقتدى بيتوامام كى متابعت كى نيت كركا تباس كى اتباع مين نماز ہوگى، ورنداس كى اتباع مين نماز نہيں ہوگى۔

والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الاصح(mar). ونية المتابعة للمقتدى (mar)وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل (mar) والقيام في غير النفل(mar) والقراء ة

وجه: اس حدیث میں ہے۔ عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَیْ قال انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیه فاذا کبو فکبرو . (مسلم شریف، باب ائتمام الماموم بالامام، ص ۲۷۱، نمبر ۱۳۸۸ بخاری شریف، باب انما جعل الامام لیوتم به فاذا کبو فکبرو . (مسلم شریف، باب ائتمام الماموم بالامام که کمل اقتداکرنی چاہئے۔ اوراس سے انح اف نہیں کرنا چاہئے۔ اس بہ بس ۱۱۱، نمبر ۱۸۸۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی کوامام کی مکمل اقتداکرنی چاہئے۔ اوراس سے انح اف نہیں کرنا چاہئے۔ اس لئے امام کی اقتداکی نیت بھی افتداکی نیت بھی (ترقدی شریف، باب ماجاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ، ص ۵۸ نمبر ۲۰۷) جب امام ضامن ہوا تو اس کی اقتداکی نیت بھی کرنی چاہئے۔

ترجمه : (۳۵۴) [۱۲] فرض كامعين كرنا-[۱۳] واجب كامعين كرنا، اورنفل كي تعيين شرطنبيل-

تشریح: صرف نمازی نیت کر بے تواس سے نقل نمازادا ہوگی،اس لئے فرض ادا کرنا چاہتا ہے تو فرض کی نیت کرنی ہوگی،اور بید بھی تعین کر ہے، کیوں کہ فرض بہت ہیں،اسی طرح واجب ادا کرنا چاہتا ہوتو اسکی بھی تعین کر ہے، کیوں کہ فرض بہت ہیں،اسی طرح واجب ادا کرنا چاہتا ہوتو اسکی بھی نیت کرنی ہوگی،ورنہ تو نقل ہوجائےگا۔

قرجمه : (۳۵۵) [۱۴] نفل كے علاوه سبنمازوں ميں قيام كرنا۔

تشریح: نفل نماز میں کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، بیٹے کربھی نماز پڑھے گاتو نماز ہوجائے گی، کین فرض نماز میں قیام فرض ہے۔ وجه: (۱) کھڑا ہونے کی دلیل بیآ یت ہے۔ وقو موا للہ قانتین. (آیت ۲۳۸ سورۃ البقرۃ۲) اس آیت میں ہے کہ چپ

چاپ کھڑا رہے۔ (۲) اس صدیث میں قیام کا ثبوت ہے، ۔أن ابن عسمر قبال: کیان رسول اللہ علیہ اذا قیام

للصلو۔ قرفع یدیہ حتی تکونا بحذو منکبیہ ٹم کبر۔ (مسلم شریف، باب استخباب رفع الیدین حذوالمنگین مع تکبیرۃ
الاحرام، ص ۱۲۵ ، نمبر ۸۷۲/۳۹۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے لئے کھڑا ہو۔

ترجمه : (۳۵۲)[۱۵] قر أت كرناچا به ايك آيت بو، فرض كى دونون ركعتوں ميں، نفل كى تمام ركعتوں ميں، اور وتر ميں۔
تشريح : فرض كى پہلى دور كعتوں ميں قر أت كرنا فرض به، اس لئے اگر تين ركعت والى نماز بوتو
دوسرى دور كعتوں ميں قرأت فرض نہيں ہے، نفل كى ہر دور كعت الگ الگ شفع ہے، اس لئے ہر ركعت ميں قرأت فرض ہے، اسى طرح
واجب نفل كے درج ميں ہے اسلئے اس كى بھى ہر ركعت ميں قرأت فرض ہے۔ تفصيل آگے آئے گى۔

**9 جه**: (۱) فاقرء وا ما تیسر منه و اقیمو ۱۱ لصلوة و آتو الزکوة (آیت ۲۰ سورة المراس ۲۰) اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔عن اب سعید قال قال کے نماز میں قرأت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔عن اب سعید قال قال

ولو آیة فی رکعتی الفرض و کل النفل والوتر ( $^{8}$ ) ولم یتعین شیء من القرآن لصحة الصلوة ( $^{8}$ ) ولا یقرأ المؤتمّ بل یستمع وینصت وان قرأ کره تحریما

رسول الله مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والاصلوة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها. (ترندى شريف، باب ماجاء في تحريم الصلوة وتحليلها من ٢٣٨ رابوداؤد شريف، باب الامام عدث بعد ما رفع رأسمن آخر ركعة م ٩٨ نمبر ١٦٨) اس حديث مين بي كقر أت كة بغير نما زنهيل موكى ـ

ترجمه : (۳۵۷) نماز سيح مونے كے لئة قرآن ميں سے كوئى چيز متعين نہيں ہے۔

تشریح: دوسرے ائمہ کے یہاں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنافرض ہے تب ہی نماز صحیح ہوگی ورنہیں ،امام ابوحنیفہ کے یہاں ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے تب ہی نماز ہوجائے گی ،البتہ کہیں کہ سورت فاتحہ پڑھنا واجب ہے نہیں پڑھے کا تو کمی رہ جائے گی جس کی وجہ سے سجدہ سہولا زم ہوگا ،لیکن نماز ہوجائے گی ،البتہ کہیں سے بھی ایک لمبی آیت ،یا تین چھوٹی آیتیں پڑھنا فرض ہے،اسکے بغیرنماز نہیں ہوگی۔

وجه: (۱) فاقرء وا ما تیسر منه واقیموا لصلوة و آتوالز کوة (آیت، ۲۰ سورة المرا ط۳۷) اس آیت میں ہے کہ جہاں سے آسان ہووہاں سے پڑھو، اسلے کسی ایک آیت کو بھی پڑھنا فرض ہوگا (۲) اور سورت فاتح کا پڑھنا واجب ہے اسکی دلیل بیصدیث ہے ۔عن ابی سعید قال قال رسول الله مفتاح الصلوة الطهور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ولاصلوة لمن لم یقرأ بالحمد وسورة فی فریضة او غیرها. (ترندی شریف، باب ماجاء فی تح یم الصلوة وتحلیلها می مورت فاتح نمبر ۲۳۸ / ابودا کو شریف، باب الامام یحدث بعد مارفع رأسه من آخر رکعت ۱۸۸ نمبر ۱۸۸ ) اس صدیث میں ہے کہ سورت فاتح پڑھنا واجب قراردیا گیا۔

ترجمه : (۳۵۸) مقتری نه پڑھے بلکہ سے اور چپ رہے، اور اگر پڑھلیا تو کروہ تح کی ہے۔

تشریح: جماعت میں ہوتوامام کی قرائت مقتدی کے لئے کافی ہے،اس لئے مقتدی پیچے قرآن کریم نہ پڑھے، بلکہ سناور چپ رہے اور چپ رہے اور کی ہے۔ رہے اور اگریڑھ لیا توبی کروہ تحریم کی ہے۔

وجه: (۱) آیت میں ہے۔واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. (آیت ۲۰۲۱، سورة الاعراف کی اس آیت میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سناور چپ رہے۔ (۲) عن ابسی هریو ققال قال رسول الله انما جعل الامام لیوتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. (ابن ماجہ شریف، باب ازاقرء الامام فانصتوا، ۱۲۰، نمبر۲۲۸ مرانی شریف، باب انتشمد فی الصلوق، ۱۲۰ نسل نسائی شریف، باب التشمد فی الصلوق، ۱۲۰ نسل نسل نسل شریف، باب التشمد فی الصلوق، ۱۲۰ نمبر ۹۲۲، نمبر ۹۲۲، نمبر ۹۲۲، نمبر ۹۲۲، نمبر ۹۲۵، نمبر ۵۸، دارقطنی، الله علی ا

### (٣٥٩) والركوع (٣٢٠) والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه او

امام محمد کی ایک روایت بیہ ہے کہ سری نماز میں قر اُت خلف الامام کرلے، احتیاط کے لئے بیا چھاسمجھا گیا ہے۔ ہدایہ کی عبارت بیہ ہے۔ ویست حسن علی سبیل الاحتیاط فیما یروی عن محمد آ. (هدایه جاول، فصل فی القراَة، ص ۱۲۱، نمبر ۳۳۰) انکی دلیل ابوداود شریف والی حدیث ہے۔

ترجمه : (۳۵۹) [۱۲] اوررکوع کرنا۔

تشریح: نمازمیں رکوع کرنا فرض ہے۔

وجه: (۱) ركوع اور سجده دونوں كے فرض مونے كى دليل بيآيت ہے۔ يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدواربكم. (آيت ٤٧٤) (٢) اورواقيموا الصلوة و آتوالزكوة واركعوا مع الراكعين (آيت ٣٣٠) سورة القرة ٢) اس آيت معلوم مواكر كوع، اور سجده فرض ہيں۔

ترجمه: (۳۲۰) [21] اليي چيز پرسجده كرنا جوجم والى مواوراس پر پيثانی تظهرے، اگر چدا پنه ہاتھ اور كبڑے كے كنارے پر موجب اس كے ركھنے كى جگه ياك مو۔

تشریح : یہاں تین باتیں فرمارہے ہیں۔[ا] ایک بات توبیہ کہ تجدہ کرے۔[۲] دوسری بات بیہ کہ ہوا میں تجدہ کرنا

## طرف ثوبه ان طهر محل وضعه (٣١١) وسجد وجوبا بما يصلب من انفه و بجبهته ولا يصح

۔ کافی نہیں، یاکسی ایسی نرم چیز پر پیشانی رکھنا کافی نہیں جودب جاتی ہو، بلکہ ایسی چیز پر پیشانی رکھنا ہوگا جس کا کوئی جم ہواور پیشانی اس پرٹک جاتی ہو، جیسے زمین یا تختہ وغیرہ ۔ [۳] اور تیسری بات بیفر مارہے ہیں کہ تھیلی یا کپڑے کے کنارے پر سجدہ کرلیا تب بھی سجدہ ادا ہوجائے گا۔

وجه: (۱) اس صدیت میس عن ابسی حسید الساعدی: أن النبی عَلَیْ کان اذا سجد أمكن أنفه و جبهته من الارض و نحی یدیه عن جنبیه، ووضع کفیه حذو منکبیه. (ترنمی شریف، باب اجاء فی الحج و علی الجمعة والانف، ص ۱۸ ۲ نمبر ۱۹ ۲ ابل و دا و در شیف باب الرجل یسجد علی ثوبه ص ۱۵ ۱ نمبر ۱۹ ۲ اس صدیت میس به کدناک اور پیشانی کوزمین پر جمایا کرتے تھے۔ (۲) اس تول صحابی میس به حدن عصو قبال اذا وضع الرجل جبهته بالارض أجزأه. (مصنف ابن البی شیبة ۱۹ فی اُدنی ما یجزی می نالرکوع والیج و درج اول بس ۲۲۸ نمبر ۲۵۸۸ رنبر ۲۵۸۸) اس اثر میس به کدزمین پر پیشانی رکود بین شیبة ۱۹ فی اُدنی ما یجزی می نارک پر پیشانی رکود بین نارک پر بیده کانارے پر بحده کرنا جائز به اس کے لئے یہ صدیث به سه منان السجود د (بخاری شریف، باب السجود علی شدة الحرفی مکان السجود د (بخاری شریف، باب السجود علی شدة الحرفی مکان السجود می محان باس صدیث سے معلوم بواکه الثوب فی شدة الحرفی شدة الحرفی میکان السجود کان رسول الله عَلیْ بسجد علی میک نارے پر بحده کرنے سے بحده دادا بوجائے گا۔ (۳) اُنه سمع ابا هر یویقول: کان رسول الله عَلیْ بسجد علی کور عمامته د (مصنف عبدالرزاق، باب السجود کان السمت می ابا هر یویقول: کان رسول الله عَلیْ بسجد علی کور عمامته د (مصنف عبدالرزاق، باب السجود کلی العمامة ، جاول، ۱۵۳۳ نمبر ۱۵۲۱) اس صدیث میں ہے کہ کما میک کنارے تھے۔

لغت: حجم: کسی چیز کے جماؤ کو حجم کہتے ہیں۔تستقر: کھہر جائے۔

ترجمه : (٣٦١) اور سجده میں ناک اور پیثانی دونوں ٹکاناواجب ہے،اور صرف ناک پراقتصار کرنا تھے نہیں۔ ہاں اگر پیثانی میں عذر ہوتو صحیح ہے۔

تشریح : سجدہ میں ناک اور پیشانی دونوں کوز مین برٹکا ناواجب ہے، صرف ایک سے کا منہیں چلے گا، یا صرف ناک پراکتفاء کرناضچے نہیں ہے، البنة اگر پیشانی برکوئی عذر ہوتو صرف ناک رکھ دینے سے سجدہ ادا ہوجائے گا۔

وجه: (۱) عن ابى حميد الساعدى: أن النبى عَلَيْكُ كان اذا سجد أمكن أنفه و جبهته من الارض و نحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. (ترفرى شريف، باب ماجاء فى السجو وعلى الجمعة والانف، ٣٠٠ / ١٠٠٠ / ١٠٠٠ مديث مين به كمناك اور پييثانى پر تجره كر در ٢) عن ابن عباس قال قال النبى عَلَيْكُ امرت ان اسجد على سبعة اعظم على المجبهة واشار بيده على انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين (بخارى شريف، باب السجو وعلى

الاقتصار على الانف الا من عذر بالجبهة (٣١٢) وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين باكثر من نصف ذراع وان زاد على نصف ذراع لم يجز السجود الا لزحمة سجد فيها على ظهر الانف، ص١٣١ ، نمبر١٨١٨ مسلم شريف، باباعضاء السجو دوانهي عن كف الشعر، ١٣٠٥ ، نمبر١٩٩٠٥) اس حديث ميس هه كه ناك اور پيثاني پرتجره كرد. (٣) عن ابن عباس ، عن النبي عَلَيْسِهُ قال : لا صلوة لمن لم يضع أنفه على الارض دارقطني، باب وجوب وضع المجبهة والانف، جاول، ١٣٥٣ ، نمبر١٩٩١ مسرك للحاكم ، كتاب الصلوة ، جاول، ١٩٥٠ ، نمبر١٩٩٥) اس حديث مين مه كرجب تك ناك زمين يرخلاً عنمان نهيس هوگي -

ترجمه : (۳۲۲) [۱۸] سجدے کی جگہ دونوں قدم کی جگہ ہے آدھے ہاتھ سے زیادہ اونچی نہ ہو،اورا گرآدھے ہاتھ سے اونچی ہوتو سجدہ جا رنہیں ہوگا، مگر بھیڑکی وجہ سے وہیں نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پرسجدہ کرے۔

تشریح: یدمسکداس اصول پر ہے کہ تجدے میں پاؤں اور پیشانی کالیول ایک ہونا چاہے، تب وہ تجدہ ادا ہوگا، اورا گرپیشانی قدم کی جگہ سے آدھا ہاتھ و نجی ہوگئ تو وہ تجدہ نہیں رہا، بلکہ قعود ہوگیا اس لئے اب تجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تشریح مسکد۔ یہ ہے کہ سجد سے کہ عبد سے آدھا ہاتھ سے زیادہ او نجی نہیں ہوئی جا ہے، اگر او نجا ہوگیا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ ہاں بھیڑ ہوتو جونمازیہ پڑھ رہا ہووہی نماز آگے والا آدمی پڑھ رہا ہوتو اس کی پیٹھ پر سجدہ کر سکتا ہے۔

وجه (۱) اس مدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اونجی جگہ پر ہوتوا چھانہیں ہے۔ ان حذیف ام المناس بالمدائن علی دکان فاخذ ابو مسعو د بقمیصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم انهم کانوا ینهون عن ذالک قال بلی قد ذکرت حین مددتنی (ابوداو دشریف، باب امام یقوم مکانا ارفع من مکان القوم ، ۹۸ ، نمبر ۹۸۵) اس مدیث میں ہے کہ اونجی جگہ پر نماز پڑھانے سے منع فر مایا ہے (۲) اور آگے والے مصلی کی پیٹے پر تجدہ کرسکتا ہے اس کی دلیل بیا شہبتہ ، باب فی عمر اذا لم یقدر أحد کم علی السجو دیوم الجمعة فلیسجد علی ظهر اخیه ۔ (مصنف ابن الی شیبتہ ، باب فی الرجل یہ علی ظهر الرجل ، ج اول ، ص ۲۲۷ ، نمبر ۲۷ ) اس قول صحافی میں ہے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی پیٹے پر تجدہ کر سے تھی طاہر الرجل ، ج اول ، ص ۲۲۷ ، نمبر ۲۷ کا ) اس قول صحافی میں ہے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی پیٹے پر تبجدہ کر سے دور سے سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی پیٹے پر تبجدہ کر سے دور سے سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی پیٹے پر تبجدہ کر سے سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی پیٹے پر تبجدہ کر سے سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی پیٹے پر تبجدہ کر سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی پیٹے پر تبعدہ کر سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی بیٹے پر تبعدہ کر سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مسلم کا دور سے سے کہ بھیڑکی وجہ سے آگے والے مصلی کی بیٹے پر تبعدہ کر سے کہ بھیڑکی و بیٹے بعدہ کی مصلوں کی بھیٹے پر تبعدہ کی سے دیشتر کی بھیٹے پر تبعدہ کی سے کہ بھیڑکی و بیٹے کہ بھیڑکی و بیٹے کی بھیٹے پر تبعدہ کی بھیٹے پر تبعدہ کی سے کہ بھیڑکی و بیٹے کہ بھیڑکی و بیٹے کہ بھیڑکی و بیٹے کہ بھیڑکی و بیٹے کہ بھیڑکی سے کہ بھیڑکی و بیٹے کہ بھیڑکی و بیٹے کہ بھیڑکی و بیٹے کی بھیٹے کی بھیٹے

ا خت : فراع: ہاتھ، دوبالشت کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ ۱۸ اپنچ کا مانا گیا ہے اس اعتنار سے آ دھاہاتھ ۱۹ اپنچ ہوا۔ زحمۃ ؛ بھیڑ ۔ مصل صلوتہ: جونمازیہ پڑھ رہا ہووہ کی نماز آگے والا بھی پڑھ رہا ہو، اگر کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہوتو اس کی پیٹھ پر سجدہ نہیں کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ نماز میں شرکت نہیں ہوئی۔

ترجمه: (۳۲۳) [۱۹] دونون باته اور دونون گفتنون کا (زمین پر)رکھنا میچی روایت پر۔

تشریح: سجدے میں دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹے زمین پررکھے سیج روایت یہی ہے۔

مصل صلوته. (٣١٣) ووضع اليدين والركبتين في الصحيح (٣٢٣) ووضع شيء من اصابع الرجلين حالة السجود على الارض. ولا يكفي وضع ظاهر القدم (٣٦٥) و تقديم الركوع على السجود (٣٢٦) والرفع من السجود الى قرب القعود على الاصح. والعود الى السجود

وجه : عن ابن عباس قال قال النبي عَلَيْتِ امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده على الفه على الجبهة واشار بيده على النف عن البيديين واطراف القدمين (بخارى شريف، باب الهجو دعلى الانف، ١٣٢ انمبر١٨١٨ مسلم شريف، باب العجو دوانهى عن كف الشعر، ص٢٠١ نمبر ١٠٩٨ / ١٠٠١) الله حديث مين ہے كه دونوں باتھ اور دونوں گھنے زمين پرر كھے۔ اور الله ميں بي بھى ہے كه قدم كے اطراف يعنى دونوں ياؤں كى انگلياں بھى زمين يرر كھے۔

قرجمه : (۳۲۳)[۲۰] پاؤل کی کچھانگلیاں تجدے کی حالت میں زمین پر کھے،اور ظاہر قدم کے رکھنے پراکتفانہ کرے۔ قشریح : قدم کا جوظاہری حصہ ہے صرف اسکور کھنا کافی نہیں ہوگا بلکہ قدم کی جوانگلیا ہیں تجدے کی حالت میں ان میں سے بھی کچھز مین پر رکھنا ہوگا تب سجدہ ادا ہوگا۔

وجه: عن ابن عباس قال قال النبي عَالَيْكُ امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده على النبه على ا

ترجمه :(٣١٥)[٢١] ركوع كويجده يرمقدم كرناد

تشریح پہلے رکوع کرے پھر ہجرہ کرے، اگر پہلے ہجرہ کیا اور بعد میں اس رکعت کارکوع کیا تو نمازنہیں ہوگا ، ہجرہ ہوواجب ہوگا اوجه : اس آیت میں اس کا شوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ار کعوا واسجدوا واعبدوار بکم. (آیت کے، سورۃ الجُّے ۱۳ اس آیت میں رکوع کا ذکر پہلے ہے اور ہجرے کا بعد میں ہے۔ اسلئے رکوع پہلے ہواور ہجرہ بعد میں ہو۔ () اس حدیث میں بھی ہے۔ عن عوف بن مالک الا شجعی قال قمت مع رسول اللہ عَلَیْ ... ثم رکع بقدر قیامہ یقول فی رکوعه ہوداؤر والمحکوت و الکبریاء و العظمة ثم سجد بقدر قیامه ثم قال فی سجودہ ۔ (ابوداؤر شریف، باب مایقول الرجل فی رکوعہ و بحودہ ، ص ۱۳۵ منہ بر ۱۳۵ میں ہے کہ پہلے رکوع کیا اسکے بعد بحدہ کیا شریف، باب مایقول الرجل فی رکوعہ و بھفنے کے قریب سیدھا ہونا، اصح روایت پر۔ [۲۳] اور دوسر سے جدے کی طرف لوٹنا ترجمه : اصل تو بہتے کہ دو تجدے کرے، اور دونوں کے درمیان بیٹے، اس لئے پہلے تجدے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے تشدریت کے اللہ کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے تشدریت کے اللہ کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کے اللہ کے بیلے تعدے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کے اللہ کے بیلے تعدے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے تو اللہ کے بیلے تعدے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے تو بیلے بیلے تو دو کہ بیٹھنے کے اس کے بیلے تو دو کہ بیٹھنے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کر کے بیلے تو کہ دو تو کہ بیٹھنے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کو کہ بیٹھنے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کے بعدا تناسیدھا ہو کہ بیٹھنے کے بعدا تناسید کے بعدا تناسید کے بعدا کو کو کو کھوٹوں کے بعدا کیا کہ کو کھوٹوں کے بیلے کو کھوٹوں کے بعدا کیا کہ کو کھوٹوں کے بعدا کیا کو کھوٹوں کے بعدا کو کو کھوٹوں کے بعدا کیا کو کھوٹوں کے کو کھوٹوں کے بعدا کیا کو ک

باب شروط الصلوةواركانها)

#### (٣٢٤) والقعود الاخير قدر التشهد وتاخيره عن الاركان

کے قریب ہوجائے اور پھر سجدہ کرے تب دوسراسجدہ شار ہوگا ۔ سیجے روایت یہی ہے۔

قرجمه : (٣٦٧) [٢٨] تشهدى مقدار قعده اخيره كرنا-[٢٥] اور قعده اخيره كوسب اركان سے اخير ميں اداكرنا-

تشریح: یہاں دوباتیں ہیں [ا] ایک بات ہے کہ تشہد کی مقدار قعدہ اخیرہ کرے،[۲] اور دوسری بات ہے کہ قعدہ اخیرہ سب ارکان کے بعد میں کرے،اس کے بعدار کان میں سے صرف خروج بصنعہ باقی رہ جاتا ہے۔

(۳۲۸) واداؤها مستيقظا . (۳۲۹) ومعرفة كيفية الصلوة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميّزها من الخصال المسنونة او اعتقاد انها فرض حتى لا يتنفل بمفروض (۳۷۰) والاركان من فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلوتك وانانتقضت منه شيئا انتقضت من صلوتك ـ (ترندى شريف، باب ما جاء في وصف الصلوة باس ۱۸، نمبر۳۰۲) اس حديث مين مهركم تقريب بيره گئة تونماز يورى بوگي ، جس معلوم بواكتشهدكي مقدار بيرها فرض ہے۔

ترجمه : (۳۲۸) [۲۲]سبارکان کوبیداری میں اداکرے۔

تشریح : ارکان کوسونے میں اداکرے گا تو ممکن ہے کہ آیت کچھ پڑھنا ہواور کچھاور پڑھ دی قو نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے تمام ارکان کو بیداری میں اداکرے ۔ اگر غنودگی طاری ہوگئ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پوری نیند میں کوئی رکن اداکر لیا تووہ رکن ادانہ ہوگا دوبارہ اس رکن کوادا کرے۔

وجه: (۱) عن عائشة ان النبى عَلَيْكُ قال اذا نعس احدكم فى الصلوة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى و هو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه \_ (مسلم شريف، باب امرمن نعس فى صلاته الخيم ، ٢٩٩ ، نبر ١٨٣٧ / ١٨٨ ) اس مديث على به كه بيرارى على نماز پر هر ر٦) حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله عَلَيْكُ و فذكر احاديث منها: و قال رسول الله عَلَيْكُ اذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع \_ (مسلم شريف، باب امرمن نعس فى صلاته الخيم ١٨٩ ، نبر ١٨٣٧ / ١٨٣١) اس مديث على على على علم علوم بوكدكيا پر هر با به -

ترجمه : (۳۲۹) [۲۷] نماز کی کیفیت اور جواس میں فرض کی خصلتیں ہیں اس کی اس طرح معلومات ہوں کہ اس کوسنت سے الگ کرسکے، اور پیلیتین ہوکہ پیفرض ہے تا کیفل سمجھ کر فرض کوا دانہ کرے۔

تشریح: نمازی کو بیلم ہوکہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں اور کتنے فرض ہیں ، اور فرض کون کون سے ہیں ، تا کہ ہرا یک میں تمیز کر سکے تا کہ فرض کوفل سمجھ کرادا کر بے تو وہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ فل کوفرض سجھ کرادا کر فرض کوفل سمجھ کرادا کر بھا تو فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن ظہر کی سنت کوفرض کی نیت سے ادا کر کے التو فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن ظہر کی سنت کوفرض کی نیت سے ادا کر اللہ وہارہ فرض بڑھ لے تو ظہر کی سنت ادا ہوجائے گا۔

وجه : عبد المملک بن الربیع بن سبرة عن ابیه عن جده قال قال رسول الله عَلَيْكُ علموا الصبی الصلاة ابن سبع سنین و اضربوا ه علیها ابن عشرة ـ ( ترفری شریف، باب ماجاء متی یوم الصی بالصلاة ، ص ۱۰۹، نمبر ۲۰۰۷) اس حدیث میں ہے کہ بچول کونماز کے مسائل سکھاؤ۔

المذكورات اربعة القيام والقراء ة والركوع والسجود. وقيل القعود الاخير مقدار التشهد (12) وباقيها شرائط. بعضها شرط لصحة الشروع في الصلوة وهو ماكان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها.

## قرجمه : (۳۷۰) ان تمام امور ندکوره مین ارکان صرف چارین:

ا:....قيام-

۲:....قرأت ـ

٣:....رکوع۔

، سجود\_

[۵] اوربعض حضرات نے تشہد کی مقدار قعدہ آخیرہ کو بھی فرض میں شار کیا ہے۔

تشريح: صاحب بدايين نمازكان ٢ شارك بين، انهول ن تكبير تحريم كوبهى فرض مين شاركيا به بدايك عبارت بير به و النصلوق ستة [١] و التحريمة [٢] و القيام [٣] و القرأة [٣] و الركوع [٥] و السجود و [٢] القعدة آخيرة مقدار التشهد (بداياول، باب فة الصلوة، ٩٨ منبر ٢٥٢)

صاحب نورالا بیناح نے تکبیر تحریمہ کونماز سے پہلے [باہر] شرائط میں شارکیا ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ نے قعدہ اخیرہ کوفرض کہا ہے، اور صاحب نورالا بیناح نے یہاں فرض صرف م رہ گئے ہے، اور صاحب نورالا بیناح نے یہاں فرض صرف م رہ گئے توجہ میں جونماز سے توجہ ہونے کی شرطیں ہیں، اور بیوہ ہیں جونماز سے باہر ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز قی رہے اس کی شرطیں ہیں۔ باہر ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز قی رہے اس کی شرطیں ہیں۔

تشریح: مصنف نی بہاں نماز کے اندر کے واجبات اور سنن کو شرط کہا ہے، اور نماز سے پہلے جوفر ائض ہیں انکو بھی شرط کہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ، چارفرضوں کے علاوہ سب نماز کی شرطیں ہیں، کچھ شرطیں وہ ہیں جو نماز سے باہر ہیں اور پہلے ہیں، جیسے طہارت ہو، کپڑا پاک ہوجگہ پاک ہو۔ اور کچھ شرطیں وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں، جیسے ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کرے وغیرہ ۔ واجبات اور سنن کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

#### **﴿فصل** : ﴾

(٣٤٢) تبجوز الصلوة على لِبَدٍ وجهه الأعُلى طاهر والاسفل نجس وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة اذا كان غير مضرَّب وعلى طرف طاهر وان تحرّك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

# ﴿ فصل بنجس كيڙے يرنماز ﴾

ترجمه : (۳۷۲) [۱] نمدے پرنماز جائز ہے کہ اس کے اوپر کا حصہ پاک ہواور نیچے کا حصہ ناپاک ہو۔ [۲] اور پاک کپڑے پر کہ اس کے نیچے کا حصہ ناپاک ہو جبکہ سلا ہوا نہ ہو۔ [۳] یا چٹائی ، فرش کے پاک کنارے پرنماز جائز ہے اگر چہ اس کے حرکت دینے سے نجس کنارہ متحرک ہوتا ہو ، صحیح روایت پر۔

تشریح : یہاں کے چارمسکے تین اصولوں پر ہیں،[۱] ایک اصول یہ ہے کہ عموم بلوی ہوتو شریعت کی جانب سے سہولت آتی ہے، ان چاروں مسکوں میں عموم بلوی ہے۔[۲] دوسرااصول یہ ہے کہ موٹی چیز ہویا دلدار چیز ہوجسکی وجہ سے نجاست سے مس نہ ہوتی ہو [گئی نہ ہو] تو اس پرنماز پڑھنا جائز ہے۔[۳] تیسرااصول یہ ہے کہ حامل نجاست نہ ہو، یعنی نجاست کو اٹھانے والا نہ ہوتو نماز جائز ہے۔

تشری مسئلہ [۱] پہلامسئلہ ہیہ ہے کہ موٹی چیز ہومثلا دری ہے یا کار پٹ ہے، نمدہ ہے، اورا سکے او پرکا حصہ پاک ہواور نیج کا حصہ ناپاک ہوتو اس دری پر نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ دری کے موٹے ہونے کی وجہ سے نیجے کی نجاست مصلی کوگئی نہیں ہے، اور نہاس نجاست کواٹھانے والا ہے۔[۲] دوسرا مسئلہ ہیہ ہے کہ دو کیڑے ہیں، او پر کا کیڑا اتنا پتلانہیں ہے کہ نیجے والے کیڑے کی نجاست سرایت کر کے او پر والے کیڑے پر آ جائے، اور دونوں کیڑے سلے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ سلے ہوئے ہوں تو دونوں کیڑے ایک ہی شار کئے جائیں گے۔ اور او پر کا کیڑا اپل ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ سلے ہوئے ہوں تو دونوں کیڑے ایک ہی شار کئے جائیں گے۔ اب نیچ کا کیڑا اناپاک ہوا والو پر کا کیڑا یا گئے ہی خواست کو اللہ ہی نہیں ہے اور کیڑا موٹا ہونے کی وجہ سے نجاست مصلی کونہیں لگ رہی ہے۔ [۳] تیسرا مسئلہ ہیہ ہے کہ چٹائی، یا فرش یا دری، یا کار پٹ ہیں ان کا حکم زمین کا حکم ہے، یعنی سجدہ کرتے وقت جہاں جہاں زمین پر دونوں گھٹے، دونوں تھیلی، دونوں قدم، اور پیشانی رکھنے کی جگہ ہے وہ پاک ہوں اس کے علاوہ اگر ناپاک ہوتو نماز جائز ہے، اسی طرح فرش، دری، کار پٹ پر جہاں سجدے کے بیشانی رکھنے کی جگہ ہے وہ پاک ہوں تو نماز ہو جائے گی، چاہے دوسرے کنارے پر ناپا کی ہواور پاک کنارہ کو حرکت و سے نی یا تول صحائی نہیں ملا۔

وجه : (۱) اس مديث سے استدلال كيا جاسكتا ہے۔ سئل رسول الله عَلَيْكِ عن الصلوة في مبارك الابل فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشيطن و سئل عن الصلوة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة \_(

(۳۷۳) و لو تنجّس احد طرفی عمامته فألقاه و ابقی الطاهر علی رأسه و لم یتحرک النجس بحرکته جازت صلوته و ان تحرّک لا یجوز . (۳۷۳) و فاقد ما یُزیل به النجاسة یصلی معها و لا اعادة علیه و لا ابوداو دشریف، باب انهی عن الصلوة فی مبارک الابل م ۱۸، نمبر ۲۹۳) اس مدیث میں ہے کہ بکری کے بیٹنے کی جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہو، اور وہاں نجاست ضرور ہوگی ، جس سے معلوم ہوا کہ قریب میں نجاست ہوتب بھی نماز ہوجائے گی ، اگراعضاء کے شکنے کی جگہ پرنہ ہو۔ (۲) عن عائشة قالت کان النبی عَلَیْ الله عِلیْ من اللیل و انا الی جنبه و انا حائض و علی موط و علیه بعضه الی جنبه در مسلم شریف، باب الاعتراض بین بیری المصلی من ۱۲۰، نمبر ۱۲۳ منبر ۱۲۳ اس مدیث میں ہے کہ حضور کے قریب ہی حائضہ ہوتیں تھیں۔

لغت : لبد: ته بته كيا موابال، يا اون - بطانة : ينج كا حصه مضرب : ضرب سيمشتق ہے، سلا موا، يا چيكايا موا ـ ترجمه : (٣٧٣) عمامے كودوكنارول ميں ايك ناياك مواوراس كو ينجة ال ديا، اورياك كناره كواييخ سرير باقى ركھا، اور یاک کنارہ کے حرکت دینے سے نایاک کنارہ متحرک نہیں ہوتا تواس کی نماز جائز ہے،اوراگر متحرک ہوجا تا ہے تو نماز جائز نہیں۔ **تشربیج** : گیڑی اتی کمبی ہوکہ ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرے کنارے کو حرکت نہ ہوتی ہو، اوراس کا یاک کنارہ سریر ہو اور نا یاک کنارہ نیچے ہواور یاک کنارہ کی حرکت سے نا یاک کنارہ متحرک نہ ہوتو نماز جائز ہے، کیونکہ نایاک کنارہ زمین پررہنے کی وجہ سے حامل نجاست نہیں ہوا،اورا گرمتحرک ہو جاتی ہوتو نمازنہیں ہوگی اس لئے کہ بیرحامل نجاست [ یعنی نجاست اٹھانے والا ہوگیا ] ترجمه : (۳۷۴) اوراگرنجاست کوزائل کرنے والی چیز موجود نه ہوتواس سے نمازیر مطے اور پھراعادہ کی ضرورت نہیں۔اور ایسے ہی جوستر چھیانے کے لئے کچھنہ یائے ، جا ہے ریشم ہویا گھاس ہویامٹی ہو [ تونظ نماز پڑھے اورلوٹانے کی ضرورت نہیں ] تشریح: کیڑے بریاجسم برنجاست ہے اور اس کوزائل کرنے کے لئے یانی نہیں ہے تو اسی نجاست کے ساتھ نماز بڑھ لے، اور چونکہ مجبوری کے درجے میں اس کے لئے یہی میسر تھا اس لئے اس حال میں پڑھی نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسکدیہ ہے کہ آدمی کے پاس کیڑانہیں ہے،وہ کیڑا جس کا پہننا حرام ہے جیسے ریشم وہ بھی نہیں ہے،ستر چھیانے کے لئے گھاس اور یتے بھی نہیں ہیں،اورمٹی بھی نہیں ہے تو وہ نگا نمازیڑھے،اور بعد میں کپڑامل جائے تب بھی نماز کولوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ **وجه**: (۱)اس کی طاقت میںاس سےزائدنہیں ہےاورشریعت طاقت سے زیادہ مکلّف نہیں بناتی۔اس لئےاس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ لوٹانے کی ضرورت نہین ہوگی۔ (۲) آیت تیم میں ہے کہ پانی نہ ملے تو تیم سے نماز پڑھ لے اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ـآيت يتم بيــــــو ان كنتــم جنبـا فـاطهروا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او للمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهر كم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ـ (آيت ٢ سورة الما ندة ٥) (٣)

ترجمه : (۳۷۵) اوراگر کپڑ اپایا چاہے مباح کرنے کی وجہ سے ہو،اوراس کی چوتھائی پاک ہے تو نظے ہوکر نماز جائز نہیں ہے ۔اوراگر چوتھائی کپڑے سے کم پاک ہوتو تو اختیار دیا جائے گا۔

تشریح: بہت سے مقامات پر چوتھائی کوکل کے قائم مقام کیا ہے اس لئے یہاں بھی ایسا کپڑ املا کہ اس کی چوتھائی پاک ہے اور تین چوتھائی نا پاک ہے تو گویا کہ پوراپاک کپڑ اپایا اس لئے اب نظا ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں اس کو پہن کر نماز پڑھے گا، چاہوہ کپڑ ا مانگنے سے حاصل ہوتا ہوتب بھی مانگ کر پہنے۔ اور اگر چوتھائی کپڑے سے کم پاک ہوتو اب گویا کہ پاک نہیں ہے اس لئے اس کو اختیار ہوگا کہ کپڑ اپہن کر نماز پڑھے، تا ہم کپڑ اپہن کر نماز پڑھے، تا ہم کپڑ اپہن کر نماز پڑھے ان کا ہوکر نماز پڑھے، تا ہم کپڑ اپہن کر نماز پڑھے ان کا ہوکر نماز پڑھے، تا ہم کپڑ اپہن کر نماز پڑھنازیادہ بہتر ہے۔

وجه : اس مدیث کے اشارة النص سے استدلال فرمایا کہ چوتھائی سرمسے کرنے کو پوراسرکافی سمجھا گیا۔۔عن عرو۔ة بن السمغیرة بن شعبة ،عن ابیه قال : تخلف رسول الله عُلَيْنَ و تخلفت معه، فلما قضی حاجته .....و مسح بناصیته ،و علی العمامة ،و علی خفیه ، (مسلم شریف، باب المسے علی الناصیة ،والعمامة ،ص۱۳۳/۲۷ مبر ۱۳۳/۲۷ ،ابوداود شریف باب المسے علی الخفین ،ص۲۲ ، نمبر ۱۵۰ ) اس مدیث میں پورے سرے بجائے بیشانی کی مقدار، یعنی چوتھائی سرمسے کر لینا کافی شریف باب السمے علی الخفین ،ص۲۲ ، نمبر ۱۵۰ ) اس مدیث میں پورے سرے بجائے بیشانی کی مقدار، یعنی چوتھائی سرمسے کر لینا کافی قرار دیا۔ اس لئے چوتھائی کیڑایاک ہے تو گویا کہ پورا کیڑایاک ہے ، اسلنے اس کے بغیر نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔

قرجمه : (اوركل ناياك كير عين نماز برهنازياده يسنديده فنكنماز برصف سه

تشریع : کل کیڑانا پاک ہے تب بھی بہتریہ ہے کہ اس کیڑے کو پہن کرہی نماز پڑھے،اس لئے نگا ہوکر نماز پڑھنے میں دوسروں کو بھی براگے گا۔

ترجمه : (٣٧٧) اوراگراتنا كيراپايا كه بعض عورت كوچهپايا جائے تواس كا استعال واجب ہے، اور قبل اور دبركوچهپائے، اور اگرايك، ى چھپا سكتو بعض حضرات نے فرمايا كه دبركوچهپائے، اور بعض نے فرمايا كة بل كوچهپائے۔ صلوته عريانا ( $^{2}$ )ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر فان لم يستر الا احدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل . ( $^{2}$ ) وندُب صلوة العارى جالسا بالايماء مادًّا

تشریح: اتنا کپڑاملاکہ پوراستر نہیں چھپاسکتا تو جتناچھپاسکتا ہے اتناہی چھپالے، اور قبل اور دبر کوضر ور چھپائے، کیونکہ بیاغلظ ستر ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک کوہی چھپاسکتا ہے اتنا کم کپڑا ہے تو بعض حضرات کی رائے ہے کہ دبر چھپائے کیونکہ جب رکوع میں جائے گا تو وہ زیادہ کھلے گا اور دوسروں کوشر مندگی ہوگی، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ قبل کو چھپائے کیونکہ وہ ستر کے ساتھ شہوت کی جگہ بھی ہے۔ تا ہم نگا ہوکر نماز نہ بڑھے۔

**لغت** : العورة : جس جگه کو چھپانا ضروری ہے،سترعورت۔الدبر: بیچھے کاراستہ،القبل: شرمگاہ،مرد کاعضو تناسل۔

**تسر جسمه**: (۳۷۸)اورنگا آدمی کومیٹھ کر قبلہ روپا وَں لمبا کر کے اشارے سے نماز پڑھنامستحب ہے۔ کیس اگر کھڑے ہو کر اشارہ یار کوع وجود سے نماز پڑھے تب بھی صیحے ہے۔

تشریح: نگاآدمی کے لئے مستحب یہ ہے بیٹھ کرنماز پڑھے اور پاؤں قبلہ کی طرف لمبا کرے اور اشارہ سے نماز پڑھے۔ کیونکہ بیٹے میں اور اشارہ سے نماز پڑھے ، یارکوع سجدہ بیٹے میں اور اشارہ سے نماز پڑھے ، یارکوع سجدہ کرے نماز پڑھی تب بھی درست ہے ، کیونکہ کھڑا ہونے میں قیام کی رعایت کی ، اسی طرح رکوع سجدہ کرنے میں دوفرضوں کی رعایت کی ، اسی طرح رکوع سجدہ کرنے میں دوفرضوں کی رعایت کی اس لئے اس کی بھی گنجائش ہے۔

وجه : (۱) عن ابن عباس قال الذي يصلی فی السفينة والذي يصلی عريانا يصلی جالسا ـ (مصنفعبر الرزاق، باب صلوة العريان، ج نانی، ٣٨٣، نمبر ٢٥٥٧) اس قول صحابی سے معلوم ہوا كه نزگا آدى مجبورى كی وجہ سے بیٹی كرنماز فرض اداكرے گا اوراس سے قیام ساقط ہوجائے گا۔ (۲) اشارہ سے نماز پڑھاس كے لئے بیگر اصحابی ہے۔ عن قتادہ قال ـ اذا خور ج ناس من البحر عراق فامهم أحدهم صلوا قعودا ، و كان امامهم معهم فی الصف و يؤمون ايماء ً ـ (مصنفعبر الرزاق، باب صلوة العريان، ج نانی، ٣٨٥، نمبر ٢٥٥٨) اس اثر سے معلوم ہواكہ نزگا آدى بیٹی كرنماز پڑھے گا اور المصنف عبد الرزاق، باب صلوة العريان کھڑا ہوگا۔ (٣) اور کھڑا ہونے كی بھی گنجائش ہے اس كے لئے بیاثر ہے۔ عسسن اشارہ سے نماز پڑھے گا، اورصف كے درميان كھڑا ہوگا۔ (٣) اور کھڑا ہونے كی بھی گنجائش ہے اس كے لئے بیاثر ہے۔ عسسن میں مهر ان قال سئل علی تعن صلوة العریان فقال ان كان حیث براہ الناس صلی جالسا، وان كان حیث براہ الناس صلی قائما (مصنفعبر الرزاق، باب صلوة العریان، ج نانی، ص ١٩٨٨، نمبر ٢٨٥٨) اس اثر سے کھڑے میث لایواہ الناس صلی قائما (مصنفعبر الرزاق، باب صلوة العریان، ج نانی، ص ٢٨٨٥، نمبر ٢٨٨٥) اس اثر سے کھڑے میث لایواہ الناس صلی قائما (مصنفعبر الرزاق، باب صلوة العریان، ج نانی، ص ٢٨٥٪ نمبر ٢٨٥٨٥) اس اثر سے کھڑے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

قرجمه : (٣٤٩) مردكاسرعورت ناف سےزانو كے نيچ تك ہے۔

تشریح: مردکاستوورتناف کے نیج سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنے کے نیچ تک ہے۔

رجليه نحو القبلة فان صلى قائما بالايماء او بالركوع والسجود صعَّ . (٣٤٩) وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة (٣٨٠) وتزيد عليه الامة البطن والظهر.

وجه: (۱) عن عمر وبن شعیب ... فلا ینظرن الی شیء من عورته ، فانما أسفل من سرته الی رکبتیه من عورته مراه الی رکبتیه من عورته در منداحم، مندعبدالله بن عمروه بن ثانی بر ۲۸۷ بر ۲۸۷

لغت: السرة: ناف الركبة: كهشه منتهى الركبة: جهال كهيني جور ملتى هو

ترجمه : (۳۸٠) اور باندي کي اس كے علاوه پيك اور پير مجلى بيل-

تشریح باندی کاسترناف سے کیکر گھٹے تک ہے جومر دکاستر ہے،اوراس کےعلاوہ پیٹے اور پیٹے بھی باندی کاستر ہے،نماز میں سر ہاتھ اور پاؤں سترنہیں ہے، چنانچہ اگر بیکل جائیں تو نماز فاسرنہیں ہوگی،کیکن شہوت کا خطرہ ہوتو نماز سے باہران اعضاء کوڈھا نکنا چاہئے

وجه: (۱) باندی مولی کے کام کے لئے باہر نگل ہے اس لئے ان اعضاء کوسر قرار دینے سے حرج لازم ہوگا۔ اس لئے بیا عضاء سر نہیں ہیں۔ نماز میں بیا عضاء کھل جا کیں تو نماز فاسر نہیں ہوگی (۲) ان صفیۃ بسنت ابی عبید حدثته قالت خوجت امر أة مختمرة متجلبة فقال عمر من هذه الممرأة فقیل له هذه جاریة لفلان رجل من بنیه فارسل الی حفصة فقال ما حملک علی ان تخمری هذه الامة و تجلبیها تشبهها بالمحصنات حتی هممت ان اقع بها لا احسبها الا من المحصنات لاتشبهوا الاماء بالمحصنات (سنن لیمقی، باب عورة الامة، ج فانی، ص۳۰، نمبر ۱۳۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی کاسر اتنانہیں ہے جتنا آزادعورت کا ہے۔ لیکن پیتان اور سینہ موضع شہوت ہیں اس لئے وہ تمام جگہیں سر میں شامل ہوگی۔ (۲)۔ عن الشعبی عن شریح قال: تصلی الامة بغیر خمار، تصلی کما تخرج۔ (مصنف عبد

(۱۸۱) و جمیع بدن الحرة عورة الا و جهها و کفیها و قدمیها. (۳۸۲) و کشف ربع عضو من اعضاء الرزاق، باب الخمار، جالثاث م ۱۳۵۱، نمبر ۱۵۰۹) اس اثر میں ہے کہ پغیراوڑھنی کے نماز پڑھ کتی ہے جہا مطلب یہ ہے کہ اسکا مرسر عورت نہیں ہے۔ (۳) عن انس أن عمر ضرب أمة لآل انسس ر آها متقنعة ، قال : اکشفی رأسک لا تشبهین بالحوائو ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الخمار، جالثالث، ۱۳۵ منبر ۱۳۸ منبر ۱۳۰۹ میں اس اثر میں ہے کہ مر پر پر اڑا النے سے حضرت عمر باندیوں کورو کتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ اسکا سرسر عورت نہیں ہے۔ (۲) سرسر تو نہیں ہے کیکن نماز میں اور نماز سے باہر سر پر کپڑارکھنا اچھا ہے، اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ۔عن ابن جریح قال : قلت لعطاء : أتصلى الموأة فی درّاعة ؟ قال : نعم! أخبرت أن الاماء على عهد رسول الله علیہ الله علیہ المورائ من المائی منبر ۱۳۸ میں اس اثر میں ہے کہ باندی بغیر کپڑا سر پر لئے نماز نہیں پڑھتی تھی۔۔ یہ قو جاسوی نہ کرے اور آزاد تورتوں کا تخبہ اختار نہ کرے اس شرمیں ہے۔ گو جاسوی نہ کرے اور آزاد تورتوں کا تخبہ اختار نہ کرے اسلے حضرت عمر ہو کو کتا تھے۔

ترجمه : (۳۸۱) آزادعورت کاتمام بدن ستر ہے سوائے چہرہ اور دونوں تھیا اور دونوں قدم کے۔

تشریح: آزاد تورت کا پورابدن نمازین ستر ہے، سوائے چہرہ، دونوں ہتھیایاں اور دونوں قدم کے، لینی یا عضاء کھل جا کیں تو نماز فاسر نہیں ہوگی۔ اور نماز سے باہرا گران اعضاء کو خاص طور پر چہرے کو کھولنے میں شہوت کا خطرہ ہوتواس کا چھپانا ضروری ہے۔

وجہ: (ا) آیت میں ہے۔ و لا یبدین زینتھن الا ما ظهر منها۔ (آیت ۳۱ سورة النور۲۲) اس آیت میں ہے کہ ذینت کی جگہ فاہر نہ کریں سوائے اس کے جونو دبنو د ظاہر ہوجائے، اور حضرت ابن عباس فی قبر میں فر بایا کہ الکتال سے مراد سرمہ لگانے کی جگہ لینی چہرہ ہے اور خاتم انگوشی پہننے کی جگہ لینی باتھ مراد ہے۔ کہ باتھ اور چہرہ کھے ہوں تو پستر نہیں ہیں، اثر یہ ہے۔ عسن اس عباس فی قبولہ و لا یبدین زینتھن الا ما ظهر ، الآیة قال الکحل و المنحات میں (سنن لیستھی ، باب عورة المراۃ الحرۃ ، نئی ہی ہوں ۱۳ ہنہ میں ہوں۔ کا فراد سے معام ہوں کہ نہ کہ کہ ان میں یہ دونوں ستر نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے۔ عن عائشة قبال رسول اللہ علیہ نے میں مراد ہے۔ کہ باتھ اور شریف، باب فی ما تبدی المراۃ المن کی مردی سے معام ہوا کہ آزاد و اللہ علیہ میں ہوں۔ (۳) اس صدیث میں ہے۔ عدائشة قبال رسول اللہ علیہ کی سی ہوں۔ (۳) اس صدیث میں ہوں کہ آزاد و الغیر خمار ہوں اللہ علیہ کی سے معام ہوا کہ آزاد و الغیر خمار ہوں اللہ علیہ میں۔ (۳) اس صدیث میں ہوا کہ آزاد بالغیرورت کورت کورت کو میں تو انکنا اور سر ڈھا نکنا ہوروں ہے۔

العورة يمنع صحة الصلوة (٣٨٣) ولو تفرق الانكشاف على اعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع اصغر الاعضاء المنكشفة منع والا فلا. (٣٨٣) ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض او

ترجمه : (۳۸۲) سترعورت کے اعضاء میں سے چوتھائی عضو کے کھلنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔

تشریح: نماز میں سرعورت کھل جائے تو نماز فاسد ہوجائے گی اسی اصول کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک عضو کی چوتھا ئی بھی کھل جائے تو نماز فاسد ہوجائے گا اور نماز فاسد ہوجائے گا۔

وجه: (۱) چوتھائی عضوکشرہے۔ اوراس صدیث کے اشارۃ النص سے استدلال فرمایا کہ چوتھائی سرمے کرنے کو پوراسرکافی سمجھا گیا ۔ مدیث یہ ہے۔ عن عرو۔ قبن المغیرۃ بن شعبۃ ، عن ابیہ قال: تخلف رسول الله علیہ و تخلفت معه، فلما قصصی حاجته ..... و مسح بناصیته ، و علی العمامة ، و علی خفیه ، (مسلم شریف، باب المسے علی الناصیة ، والعمامة ، مسلم شریف، باب المسے علی الناصیة ، والعمامة ، مسلم شریف، باب المسے علی الناصیة ، والعمامة ، مسلم شریف، باب المسے علی الخفین ، مسلم مسلم شریف، باب المسے علی الناصیة ، والعمامة مقدار، یعنی چوتھائی سرمسے کرلیا کافی قرار دیا۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن عامو بن سعد عن ابیہ قال: موض موضا متدال : الشلث ، قال : (درالثلث ، الثلث کثیر ) (ابوداودشریف ، باب ماجاء فیما یجوزللموصی فی مالہ ، مسلم ۱۳۸۳ ، نمبر ۱۲۸۳ اس حدیث میں تہائی کوکشر کہا ہے اسلئے تہائی عضو کے کھلئے سے امام ابو صنیفہ کے نزد یک نماز نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۳۸۳) اوراگرسترعورت کے اعضاء میں سے مختلف جگہ سے کھل گیااور جتنا کھلا اس کا مجموعہ کھلے ہوئے اعضاء میں سے چھوٹے عضو کی چوتھائی کو پہنچ جائے تو نماز جائز نہیں ہوگی ،اور چوتھائی سے کم ہوتو جائز ہوگی۔

تشریح: ایک جگہ سے چوتھائی عضونہیں کھلا ہے، بلکہ پھٹن کی وجہ سے مختلف جگہ سے ستر عورت کی جگہ کھلی ہے، اور سب کو ملایا جائے تو ستر عورت کی جو چھوٹی جگہ ہے اس کی چوتھائی کو پہنچ جاتی ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی ، اور چوتھائی سے کم ہوتو نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ ۔اس کے لئے کوئی حدیث یا قول صحابی نہیں ملا۔

ترجمه : (۳۸۴) اور جوم ض كسب، يا چوپائے سے نيچاتر نے سے استقبال قبلہ سے عاجز ہوجائے، ياد تمن كے خوف كى وجہ سے قبلہ كى طرف منھ نہ كر سكت وجس جانب قدرت ہواورامن ہووہ اس كا قبلہ ہے۔

تشریح: اصل توبہ کے قبلہ کی طرف توجہ کرے،[ا] لیکن بیاری کی وجہ سے قبلے کی طرف توجہ ہیں کرسکتا ہے،[۲] یا چو پائے پر
یا ہوائی جہاز پر سوار ہے اور اس سے اتر نے سے عاجز ہے، یاریل پر یا ہوائی جہاز پر قبلے کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھنے سے
عاجز ہے[۳] یا دیمن کا خوف ہے جسکی وجہ سے قبلے کی طرف توجہ کرنا مشکل ہے تو جد هر توجہ کرسکتا ہو وہی اس کا قبلہ ہے اور اسی طرف
توجہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔

وجه : (۱) اس كى دليل يرآيت ب رولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله (آيت ۱۱۵ سورة

عجز عن النزول عن دابته او خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وامنه(٣٨٥) ومن اشتبهت عليه القبلة

البقرة ۲) اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجوری کے موقع پر کسی اور طرف توجہ کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی۔ کیونکہ وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ (۲) اس اثر میں ہے۔ أن عبد اللہ بن عمر کان اذا سئل عن صلوة النحوف قال ... فان کان خوف هو اشد من ذالک صلوا رجالا قیاما علی اقدامهم ، أو رکبانا مستقبلی القبلة أو غیر مستقبلیها ۔ (بخاری شریف، کتاب النفیر، باب قولہ فان فقم فرجالا اُور کبانا میں اے کہ نمون نیادہ ہوتو قبلہ کے علاوہ کی طرف بھی نماز پڑھے گا تو نماز جائز ہوجائے گی۔

اغت : جهة قدرته : جس جانب قدرت مواسى جانب توجه كرلي

ترجمه : (۳۸۵) اورجس پر قبله مشتبه موجائے اور وہاں کوئی خبر دینے والانه ہواور محراب بھی نه ہوتو تحری کر کے نماز پڑھے۔ اورا گر خطا کرے تب بھی اس براعادہ نہیں۔

تشریح: یہاں پانچ مسئے اس اصول پر بینی ہیں کہ قبلہ مشتبہ ہوجائے تو تحری اصل قبلہ بن جاتی ہے۔ کسی کو قبلہ معلوم نہ ہواور وہاں کوئی خبردینے والا بھی نہ ہو،اور کوئی محراب یا علامت بھی نہ ہوجس سے قبلے کا اندازہ لگے تو تحری اصل ہوجاتی ہے، پس اگر تحری کرے اور نماز پڑھی تو نماز ہوجائے گی چاہے بعد میں پھ لگے کہ قبلہ میں غلطی ہوگئ، کیونکہ تحری اصل تھی جو کرلی۔

فی القبلة فصلی کل رجل منا علی حدة فجعل احدنا یخط بین یدیه لنعلم امکنتنا فلما اصبحنا نظرناه فاذا فی القبلة فصلی کل رجل منا علی حدة فجعل احدنا یخط بین یدیه لنعلم امکنتنا فلما اصبحنا نظرناه فاذا نحت قد صلینا علی غیر القبلة فذکرنا ذلک للنبی عَلَیْ فقال قد اجزأت صلواتکم ۔ (سنن للیسی می باب الاختلاف فی القبلة عندالتحری، ج ثانی، ص۲۱، نمبر ۲۲۳۵ / ترندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الخیم ، ص۹۸، نمبر ۳۳۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تری کر کے نماز پڑھی تو قبلہ غلط بھی ہوجائے تو نماز لوٹا نے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ تری کی کری کی کری کر کے نماز پڑھی تو قبلہ غلط بعن عامر بسن ربیعة عن أبیه قال: کنا مع النبی عَلیْ فی سفر فی لیلة مظلمة ، فلم ندر أین القبلة فصلی کل رجل منا علی حیاله ، فلما أصبحنا ذکرنا ذالک للنبی عَلیْ فنزل: فنزل: فاین القبلة فصلی کل رجل منا علی حیاله ، فلما أصبحنا ذکرنا ذالک للنبی عَلیْ القبلة فی الرجل یصلی لغیر القبلة وهولا یعلم ، ص۱۳۲۰، نمبر ۱۰۲۰) اس حدیث میں ہے کہ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور ہو بھی گئی۔

اصول: قبله شتبه وت وقت تحرى قبله بـ

ترجمه : (۳۸۲) اوراگراپی غلطی کونماز میں ہی جانا تو گھوم جائے اور بنا کرے۔

ولم یکن عنده مُخبر ولا محراب تحری ولا اعادة علیه لو اخطأ (۳۸۲) وان علم بخطئه فی صلوته استدار وبنی (۳۸۷) وان شرع بلا تحر فعلم بعد فراغه انه اصاب صحت (۳۸۸) وان علم باصابته فیها فسدت کما لو لم یعلم اصابته اصلا (۳۸۹) ولو تحری قوم جهات وجهلوا حال امامهم

تشریح: [۲] تحری کر کے نماز شروع کی تھی اور قبلے کی غلطی نماز کے درمیان میں پنہ چلا تو اسی درمیان قبلے کی طرف گھوم جائے اور نماز کی بنا کر لے نماز کو دہرانے کی ضرورے نہیں ہے۔ کیونکہ تحری ہی قبلہ بن گیا

وجه: (۱) اس مدیث بی ہے۔ عن عبدالله بن عمر قال: بینا الناس بقباء فی صلاة الصبح اذ جائهم آت فقال: ان رسول الله عَلَيْكُ قد انزل عليه الليلة قرآن، قدأمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة ـ (بخارى شریف، باب ماجاء فی القبلة، الخ، ص ۵۵، نبر ۲۰۰۳) اس مدیث میں ہے كه نماز میں قبلہ كی طرف گھوم گئے۔

ترجمه: (۳۸۷) اورا گربغیر تحری کے نماز شروع کی پھرفارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلہ کارخ سیح تھا نماز سیح ہوگئ۔ تشریح: [۳] بیتیسرامسکاہہے۔ کہ بغیر تحری کے نماز شروع کردی۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ تی تو نماز درست ہوجائے گی۔ تو نماز درست ہوجائے گی، کیونکہ تحری تو نہیں تھی لیکن قبلے کی طرف رخ تھا اس لئے نماز صیح ہوجائے گی۔

ترجمه : (۳۸۸) اورا گرضیح ہونانماز کے اندر معلوم ہوا تو نماز فاسد ہوجائے گی جیسا کہ سیحے ہونے کا بالکل پہتنہیں چلا۔
تشسریح : [۴] تحری کئے بغیر نماز پڑھی اور درمیان نماز میں معلوم ہوا کہ قبلے کی جانب رخ نہیں ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی ،
کیونکہ یہاں تحری اصل تھی وہ بھی نہیں ہوئی ، اور قبلے کی طرف رخ کرنا چاہئے تھاوہ بھی نہیں ہوا اس لئے نماز فاسد ہوجائے گی ، [۵]
پانچویں صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی معلوم نہیں ہوا کہ قبلے کی طرف رخ تھایا اس کے خلاف میں تھا تب بھی نماز فاسد ہوگی ، اس
لئے کہ تحری بھی نہیں کی ، اور قبلے کی طرف ہونا بھی یقنی نہیں ہے۔

ترجمه : (۳۸۹) ایک قوم نے مختلف جہت کی تحری کی اور امام کا حال معلوم نہیں ہے تو نماز جائز ہوجائے گا۔

تشریح: بیمسکداس اصول پر ہے کہ اعتقاد ہو کہ امام غلط رخ پر ہے تو اس کی انتباع ہی نہیں ہوئی اس لئے نماز نہیں ہوگی ، اورا گر اس کا حال ہی معلوم نہ ہواس لئے اس کے بارے میں غلط ہونے کا اعتقاد نہ ہواس لئے اس کی انتباع صبح ہوئی اس لئے مقتدی کی نماز درست ہوجائے گی ۔ صورت مسکد ہیہ ہے کہ اندھیرے میں کچھلوگوں نے مل کرتح می کی اور مختلف جہت میں نماز پڑھی ، اوران کو معلوم نہیں تھا کہ امام کس رخ پر ہے تو سب کی نماز درست ہوجائے گی ۔

**9 جسم** :(۱) امام کا حال معلوم نہیں ہے اس کئے غلط ہونے کا اعتقاد نہیں ہے اس کئے انتاع درست ہوئی اس کئے نماز درست

777

تجزئهم.

## ﴿فصل : (في واجب الصلوة) وهو ثمانية عشر شيئا. ﴾

ہوجائے گی۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ تری اصل تھی وہ کرلی اس لئے بھی نماز ہوجائے گی۔ (۳) اس صدیث میں ہے کہ تو م نے مختلف جہات میں نماز پڑھی اور ہو بھی گئی۔ عن جابر قال کنا مع النبی عَلَیْتُ فی مسیر او سریة فاصابنا غیم فتحرینا واختہ لفنا فی القبلة فصلی کل رجل منا علی حدة فجعل احدنا یخط بین یدیه لنعلم امکنتنا فلما اصبحنا نظرناه فاذا نحن قد صلینا علی غیر القبلة فذکرنا ذلک للنبی عَلَیْتُ فقال قد اجزأت صلواتکم ۔ (سنن بیصقی ، باب الاختلاف فی القبلة عندالتحری ، ج ثانی ، ص ۱۲، نمبر ۲۲۳۵ رتز نکی شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الخیم ، ص ۱۸ نمبر ۳۲۵ سرتر ندی شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الخیم ، ص ۱۸ نمبر ۳۲۵ سرتر ندی شریف ، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الخیم ، ص ۱۸ نمبر ۳۲۵ سرتر ندی شریف ، باب ماجاء فی الرجل یصلی لغیر القبلة فی الخیم ، ص

**اصول**: امام کے بارے میں غلط ہونے کا عقاد ہوتو اس کی اتباع صحیح نہیں ہوا درنماز بھی صحیح نہیں ہوگ ۔

# ﴿ فصل واجبات نماز کے بیان میں ﴾

نماز میں اٹھارہ (۱۸)واجبات ہیں:ایک نظر میں۔

ا:....سورهٔ فاتحه بره صناب

۲: ..... فرض نماز کی دوغیر متعین رکعتول میں اوروتر اور ففل کی تمام رکعتول میں سورت ملانا۔

س:..... بهلی دور کعتول میں قر اُت کامعین کرنا۔

٣:.....فاتحه كا سورت يرمقدم كرنا\_

۵:.....عبره میں بیشانی کے ساتھ ناک ملانا۔

۲:..... ہر رکعت میں دوسرے افعال صلوۃ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے دوسر اسجدہ کرنا۔

2:.....تمام اركان كالطمينان سے اداكرنا۔

۸:.....یهلاقعده۔

٩:..... پہلے قعدہ میں تشہد پڑ ھنا ، پیچے روایت میں۔

٠١:....اخير قعده مين تشهدية هنا-

اا:....تشهد کے بعد بغیر مہات کے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوجانا۔

۱۲:.....لفظ السلام كهنانه <sup>علي</sup>م ـ

١٣:.....وتر مين قنوت يرهنا ـ

۱۲:...عیدین کی زائد تکبیریں۔

۳۵: ..... برنماز کولفظ تکبیر سے شروع کرناسوائے خاص نمازعید کے۔

۱۲:....عیدین کی دوسری رکعت میں تکبیر۔

ا:....امام کا فجر اورمغرب اورعشاکی دو پہلی رکعتوں میں قر اُت جہرسے پڑھنا۔

۱۸:.....ظهراورعصر کی تمام رکعتوں میں اور مغرب اورعشا کی پہلی دورکعت کے سواباقی رکعتوں میں ۔اوردن کی نفل نمازوں میں قرأت آہتہ بیڑھنا۔

 $^{\wedge}$ 

فسروری نوف : واجب کا مطلب بیسے که اس کو کرناضروری ہے، اوروہ چھوٹ گیا تو نماز فا سرنیس ہوگی البتہ تجدہ ہولا زم ہوگا ، اور اگر تجدہ ہموتی نہیں کیا تو کرا ہیت کے ساتھ نماز پوری ہوگی ، بہتر بیہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے، اور نہیں پڑھی تب بھی فرض ادا ہوگیا۔ اس حدیث بیں صحابی نے تعدیل ارکان نہیں کی جوواجب تھی تو دوبارہ نماز پڑھ نے کے لئے فرمایا۔ عن ابسی علیہ عن النہی علیہ عن النہی علیہ عن النہی علیہ المسلام فقال: ارجع فصل فانک لم تصل .... ثم ارکع حتی تطمئن راکعا تم ارفع حتی تعتدل قائما، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا "ثم ارفع حتی تعتدل قائما، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، ثم افعل ذالک فی اسجد حتی تطمئن ساجدا "ثم ارفع حتی تعلم النہی علیہ المسالام فقال: ارجع فصل فانک لم تصل .... ثم ارکع حتی تطمئن راکعا تم ارفع حتی تعتدل قائما، ثم صلاتک کہلها ۔ (بخاری شریف، باب امرائی المسلام فی الذی سیم ساجدا، ثم افعل ذالک فی من لایقتی صلب فی الرکوع وال المبود و میں ۱۳۲۱، نم ۱۳۸۱، نم ۱۳۸۱، نم ۱۳۹۷ کے ابوداود شریف، باب صلوة من لایقتی صلب فی الرکوع وال المبود و میں ۱۳۳۱، نم ۱۳۹۷، نم ۱۳۶۸ کی دلیل بیہ ہے۔ عن السفی را دو المبار نم کی اللہ علیہ اللہ علیہ المبار نم کی الی یتشمد و عوجالس، می کہ ان بستوی قائما فلا یعجلس و یسجد سجد سیم معلوم ہوا کہ واجب کے چھوٹے نے سیم می میں مورکرے، اور قاعدہ اولی واجب ہوگ۔

امام شافعیؓ کے یہاں واجب کا درجۂ ہیں ہے، فرض کے بعد سنت کا درجہ ہاں لئے اپنے یہاں بیسب سنت کے درجے میں ہیں۔

### ( • ٩٩ ) قرائة الفاتحة ( ١ ٩٩ ) وضم السورة او ثلاث آيات في ركعتين غير متعينتين من الفرض و

ترجمه : (۳۹۰) ٢١٦ سورهٔ فاتحه يره هناد

تشريح: نماز ميں سوره فاتحه پاهناهارے يہاں فرض نہيں ہے بلكه واجب ہے۔

**944** : (۱) کہیں ہے بھی قرآن پڑھنے کی فرضیت کی دلیل ہوآیت ہے۔ فاقر ئوا ما تیسر من القرآن (آیت ۲۰،سورۃ المزمل ۲)(۲)مدیث میں ہے عن ابن سعید قال امرنا ان نقر ء بفاتحة الکتاب و ما تیسر ۔ (ابوداوَوشریف،باب من ترك القراءة (الفاتحة ) في صلوته بفاتحة الكتاب، ص ١٢٥، نمبر ٨١٨ رنسائي شريف، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلوة ، ص ۵-۱، نمبر۹۱۲) (۳) بخاری شریف میں ہے آ ہے اس دیہاتی سے فرمایا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی شب اقسر ء ما تیسسر معک من القر آن (بخاری شریف،باب وجوبالقرأة للا مام والماموم فی الصلوة کلھاص ۰۵ انمبر ۵۵ کرمسلم شریف،باب وجوب قرائة الفاتحة في كل ركعة ص ١ كانمبر ٨٨٥/٣٩٧)اس كا مطلب بيه مواكة قرآن ميس سے جوآسان مواس كا يرا هنا فرض ہے۔ جا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ ہو۔ (٣) حدث نسى ابو هريرة قال : قال لمى رسول الله عَلَيْكَ اخر ج فناد فى المدينة أنه لا صلوة الا بقرآن و لو بفاتحة الكتاب فما زاد \_ (ابوداو دشريف، باب من ترك القرأة في صلونة بفاتحة الكتاب، ص ۱۲۲، نمبر ۸۱۹) اس حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہویا کوئی اور آیت ہواس سے نماز ہوجائے گی جس سے معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے،البتہ واجب ہم بھی کہتے ہیں۔

سورة فاتحه واجب هونے كى دليل: (١)عن عبادة بن الصامت ان رسول الله عُلَيْتُهُ قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب \_ ( بخارى شريف، باب وجوب القراءة للامام والماموم في الصلوة كلهاص ١٠ انمبر ٢٥٥١م مسلم شریف، باب وجوب قراء ۃ الفاتحۃ فی کل ربعۃ ،ص ۱۲۹ ،نمبر۸۵۴/۳۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سور ہ فاتحہ پڑھنا واجب بے نہیں پڑھیں گے تو کم رہ جائے گی - حدیث میں ہے (٢)عن ابى هريرة عن النبى عُلَيْكَ قال من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام (مسلم شريف، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،ص١٦٩، نمبر ٨٤٥٨/٣٩٥ فهدا ج كامطلب بيب كه فاتح جيور كالقراءة في صلوته، ١٢٥، نمبر ٨٢١ فهه عداج كامطلب بيب كه فاتح جيور في سے نماز میں کمی رہ جائے گی اوراس کا اتمام سجد ہُ سہو سے کرنا پڑے گا۔ اسی لئے حنفیہ کے پہاں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے،اور چیوڑ نے سےنماز ہوجائے گی لیکن سجدہ سہوکرنا ہوگا۔

ت جمعه : (۳۹۱) [۲<sub>]</sub> فرض کی دورکعتوں میں سورت ملائے یا کم از کم تین آبیتیں ملائے ۲۲۶اوروتر کی ۳٫۶ اورنفل کی تمام رکعتوں میں سورت ملائے۔

**نشسر بیچ** : [ا]فرض کی پہلی دورکعتوں میں یادوسری دورکعتوں میں سورت ملا ناواجب ہے، یا کم سے کم تین چھوٹی آپیتیں، یاایک

في جميع ركعات الوتر والنفل (٣٩٢) وتعيين القراءة في الاوليين وتقديم الفاتحة على بڑی آیت ملائے ،[۲]اور وترنفل کے درجے میں ہےاس لئے وتر کی تمام رکعتوں میں سورت ملائے [<sup>۳</sup>]اورنفل کی ہر دور کعتیں ایک شفعہ اور ہرشفعہ الگ الگ نماز ہے اس لئے ہرشفعہ میں سورت ملا ناواجب ہے، یعنی تمام رکعتوں میں سورت ملا ناواجب ہے۔ وجه: (١) اس مديث مس به عن ابي سعيدقال قال رسول الله عُلَيْكُ ... ولا صلوة لمن لم يقرأ بالحمد و سودة في فريضة او غيرها ـ (ترندي شريف، باب ماجاء في تحريم الصلوة وتحليها، ٥٥ ، نمبر ٢٣٨ / ١١،ن ماجة شريف، باب القرأة خلف الامام، ص ١١٩، نمبر ٨٣٩) اس حديث ميں وسورة في فريضة سے معلوم ہوتا ہے كه سورة فاتحه كي طرح سورة ملانا بھي فرض ہے(۲) حدیث میں ہے کہ ہررکعت میں حضور یہ سورت ملائی جس سے معلوم ہوا کہ سورت ملانا بھی فرض ہے۔ حدیث ہیہ ہے -عن عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُ عَلَمْ أَفِي الركعتين الاوليين من صلوة الظهر بـفـاتـحة الكتاب و سورتين يطول في الاولى و يقصر في الثانية و يسمع الآية احيانا ، و كان يقرأ في العصر بـفـاتـحة الكتاب و سورتين و كان يطوّل في الاولى ، و كان يطوّل في الركعة الاولى من صلوة الصبح ، و يقصر في الثانية (بخاري شريف، باب القرأة في الظهر ، ص١٢٣، نمبر ٥٩ عرمسلم شريف، باب القرأة في الظهر والعصر، ص١٩٠، نمبرا ۱۰۱۲/۴۵) اس حدیث میں ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتے تھے، اس سے امام مالک ؓ ثابت کرتے ہیں کہ سورت ملانا بھی فرض ہے ۔ حنفیہ اسی حدیث سے سورت ملانا واجب قرار دیتے ہیں۔ (۳) اور کم سے کم تین آیتیں ہوں اس کے لئے بقول صحافی ہے۔ قال لی ابن شبر مة نظرت كم يكفي الرجل من القر آن فلم اجد سورة اقل من ثلاث آيات فقلت لا ينبغي لاحد ان يقوأ اقل من ثلاث آيات ( بخارى شريف، باب في كم يقر أالقرآن ؟، ٣٠٥ ، نمبرا٥٠٥) ت ۱۳۹۳ : (۳۹۲) ۴۳٫ پېلې دورکعتوں ميں قر اُت کامعین کرنا۔ ۴۸٫ فاتحه کاسورت برمقدم کرنا۔ **تشریح**: چاررکعت فرض ہوتو دورکعتوں میں قر اُت کرنا فرض ہے، کہلی دورکعتوں میں قر اُت کرے تب بھی ادا ہوجائے گا، اور دوسری دورکعتوں میں قر اُت کرے تب بھی ادا ہوجائے گا،کین پہلی دورکعت میں قر اُت کرناواجب ہے،اور دوسرامسکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قر اُت کرتے وقت سورۃ فاتح کو پہلے پڑھے اور دوسری سورت کواس کے بعد پڑھے یہ بھی واجب ہے۔ وجه : (١) اس حديث ميں اس كى وضاحت ہے۔ عن عبد الله بن ابى قتادة عن أبيه ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يـقرأ في الركعتين الاوليين من صلوة الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين يطول في الاولى و يقصر في الثانية و يسمع الآية احيانا ، و كان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب و سورتين و كان يطوّل في الاولى ، و كان يطوّل في الركعة الاولى من صلوة الصبح، و يقصر في الثانية (بخارى شريف، بإب القرأة في الطهر ،١٢٣، نمبر ٥٥ مرملم

شریف، باب القرأة فی انظھر العصر،ص•19،نمبرا۱۰۱۲/۴۵)اس حدیث میں ہے کہ فرض کی پہلی دورکعتوں میں قرأت کی اور بی بھی

سور-ة (٣٩٣) وضم الانف للجبهة في السجود (٣٩٣) والاتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل

ہے کہ پہلے سورہ فاتح پڑھی بعد بیں سورت ملائی۔ (۲) جابر بن سمرۃ قال قال عمر لسعد لقد شکوک فی کل شہ عہ حتی المصلوۃ قال اما انا فامد فی الاولیین واحدف فی الآخرین ولا آلو ما اقتدیت به من صلوۃ رسول الله قال صدقت ذاک الظن بک ۔ (بخاری شریف، باب یطول فی الاولین و پحذف فی الافرین ، س۲۰۱، نمبر ۲۰۵۰ مسلم شریف، باب القراء فی الظر والعصر، ص ۱۸۱، نمبر ۱۸۲۵ ما ۱۰ دوسری دورکعتوں میں حذف کرتے تھ یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھ ۔ (۳) عن ابن سیرین قال نبئت ان ابن مسعود کان یقرأ فی الظهر و العصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحہ الکتاب و ما تیسر و فی الاخریین بفاتحہ الکتاب ۔ (مصنف ابن ابی شیۃ ، باب من کان یقر آئی الاولیین بفاتحہ الکتاب و ما تیسر و فی الاخریین بفاتحہ الکتاب ۔ (مصنف ابن ابی قول صحافی میں ہے کہ تیسری اور چوتی رکعتوں میں صرف سورہ و فی الاخریین و لا بھرا قالا اقرأ فی الاولیین و سبح فی الاخریین ۔ (مصنف ابن ابی شیۃ ، باب من کان یقول سے کہ تیسری اور چوتی رکعتوں میں مرف سورہ فی الاخریین و لا یقر آ ، ج اول ، ص ۱۳۵۸ نمبر ۲۲ سے ۱۳ اس قول صحافی میں ہے کہ تیسری اور چوتی رکعتوں میں مرف شیخ پڑھے۔ (۲) عن علی و عبد الله اللہ القرأ فی الاولیین و سبح فی الاخریین ۔ (مصنف ابن رکعتوں میں صرف شیخ پڑھے۔ کہ تیسری اور چوتی رکعتوں میں صرف شیخ پڑھے۔ ۔ اللہ شیۃ ، باب من کان یقول سے کی الافرین و لا یقرآ ، ج اول ، ص ۳۲۵ من ۱۳۵۸ من ۱۳۵۸ میں صرف شیخ پڑھے۔ ۔ کہ تیسری اور چوتی رکعتوں میں صرف شیخ پڑھے۔

ترجمه : (۳۹۳) [۵] سجده میں پیثانی کے ساتھ ناک ملانا۔

تشریح بهجده میں زمین پر پیشانی رکھنااصل ہے، کیکن اس کے ساتھ ناک کوبھی زمین پر رکھنا واجب ہے۔

وجه: (۱) ناکزیمن پررکھناواجب اس کی دلیل بیہ عدید الساعدی: أن النبی علیہ کان اذا سجد المکن أنفه و جبهته من الارض و نحی بدیه عن جنبیه، ووضع کفیه حذو منکبیه. (ترندی شریف، باب ماجاء فی النجو وعلی المجمعة والانف، ص ۲۸، نمبر ۲۵) اس حدیث میں ہے کہناک اور پیشانی پر تجده کرے۔ (۲) عن ابن عباس قال قال النبی علیہ المبعد علی سبعة اعظم علی المجبهة واشار بیده علی انفه والیدین والر کبتین واطراف النبی علیہ المبعد علی سبعة اعظم علی المجبهة واشار بیده علی انفه والیدین والر کبتین واطراف القدمین (بخاری شریف، باب السجد علی سبعة اعظم علی المجبهة واشار مسلم شریف، باب اعضاء السجو دوائھی عن کف الشعر، ص۲۰۲۰، نمبر ۱۳۲۸ مسلم شریف، باب اعضاء السجو دوائھی عن کف الشعر، ص۲۰۳۰، نمبر ۱۳۹۰ مسلم شریف، باب وجوب وضع المجبهة والانف، ح اول، ص ۱۳۰۱، نمبر ۱۳۵۰ مسلم کرک المن لم یضع أنفه علی الارض . (دارقطنی ، باب وجوب وضع المجبهة والانف، ح اول، ص ۱۳۰۱ مسرد ک للحاکم کم برب الصلو ق ، ح اول ، ص ۱۳۰۱ مسرد ک للحاکم ، کتاب الصلو ق ، ح اول ، ص ۱۳۰۹ منبر ۱۹۹۷ ) اس حدیث میں ہے کہ جب تک ناک زمین پر ندلگا کے نماز نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۳۹۴) [۲] ہررکعت میں دوسرے افعال کی طرف منتقل ہونے سے پہلے دوسر اسجدہ کرنا۔

تشریح: پہلا سجدہ فرض ہے اور دوسر اسجدہ واجب ہے اس لئے اگلی رکعت میں یا تشہد میں جانے سے پہلے دوسر اسجدہ کرنا واجب ہے اسکے اللہ علی النبی عَلَیْتُ دخل المسجد فدخل رجل فصلی ثم جاء فسلم علی النبی عَلَیْتُ دخل المسجد فدخل رجل فصلی ثم جاء فسلم علی النبی عَلَیْتُ دُ

الانتقال لغيرها (٣٩٥) والاطمئنان في الاركان (٢٩٣) و القعود الاول وقراءة التشهد فيه في

فرد النبى عَلَيْ عليه السلام فقال: ارجع فصل فانک لم تصل ....ثم ارکع حتى تطمئن راکعا تم ارفع حتى تطمئن راکعا تم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا تم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذالک في صلاتک کلها \_ (بخاری شریف، باب امرالنبی الله الذی لایتم رکوعه بالاعادة، ص ۱۲۸، نمبر ۱۲۸ علی الله و دم ۱۳۲۵، نمبر ۱۲۸ میل صلیه فی الرکوع و لا النجو دم ۱۳۲۵، نمبر ۱۳۵۸) اس حدیث میں ہے کہ دوسر اسجده کرے۔ قروم ۱۳۹۵ الله عندان سے اداکرنا۔

تشریح: اطمینان سے تمام ارکان اداکرنے کو تعدیل ارکان، کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اوپر کی دیہاتی والی حدیث میں تعدیل ارکان نہ کرنے پر نماز کود ہرانے کا حکم دیا

وجه : (۱) اوپروالی صدیث ہے۔ (۲) بیرصدیث بھی ہے. عن ابسی مسعود البدری قبال قال رسول الله عَلَیْتِ لا تجزیء صلاة الرجل حتی یقیم ظهره فی الرکوع و السجود ۔ ( ابوداود شریف، باب صلوة من لایقیم صلبہ فی الرکوع ولا الیجو د، ص۱۳۲، نمبر ۸۵۵ مرتز مذی شریف، باب ماجاء فیمن لایقیم صلبہ فی الرکوع ولا الیجو د، ص۲۲۵، نمبر ۲۲۵) اس حدیث میں ہے کہ جوتعدیل ارکان نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی ، اس کئے تعدیل ارکان واجب ہے۔

ترجمه : (٣٩٦) [٨] بهلا قعده - [٩] بهلے قعده میں تشهد پڑھنا میج روایت میں -[١٠] اخیر قعده میں تشهد پڑھنا۔

تشریح: یہاں تین مسئے ہیں[ا] چاررکعت والی فرض نماز میں پہلے قعدہ میں بیٹھنا واجب ہے[۲] دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا بھی واجب ہے۔[۳] تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔

وجه: (۱) عن عبد الله بن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله عَلَيْكُ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته و انتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين و هو جالس قبل التسليم ثم سلم \_ (ابوداوو شريف، باب من قام من ثتين ولم يتشمد ، ص ١٥٤، نمبر١٠٣) اس مديث مين ہے كەقعده اولى واجب ہے جسكے چيور ئے سے بحده سبوكيا۔ (۲) اس مديث مين بحص ہے عن المعنورة بن شعبة قال قال رسول الله عَلَيْكُ ((اذا قام الامام فى الركعتين فان ذكر قبل أن يستوى قائما فليجلس ، فان استوى قائما فلا يجلس و يسجد سجدتى السهو)) در ابوداو دشريف، باب من كى أن يشمد وهو جالس، ص ١٥٤، نمبر١٣٠١) اس مديث مين ہے كەقاعده اولى بحول جائے تو مجده سبول عبد الله عن المبدئ قاده اولى واجب ہے۔ قال عبد الله عن السلام فاذا صلى احد كم فليقل عبد الله بن مسعود كنا اذا صلينا خلف النبي عَلَيْكُ فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احد كم فليقل التحيات لله ، ـ (بخارى شريف، باب التشمد في الآخرة ص ١٣٥، نمبر ١٣٥٨) التشمد في الصلاة ، من المار نفس، باب التشمد في القرائي من التحيات لله ، ـ (بخارى شريف، باب التشمد في الآخرة ص ١٣٥، نمبر ١٣٥٨) التحيات لله ، ـ (بخارى شريف، باب التشهد في الآخرة ص ١٣٥، نمبر ١٣٥٨)

#### الصحيح وقراء ته في الجلوس الاخير (٣٩٤) والقيام الى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد

۲۰۸۱/۸۹۷/ابوداودشریف،باب التشهد ،ص ۱۹۲۸،نمبر ۹۶۸ )اس حدیث میں , فلیقل ،امرکا صیغہ ہے جووجوب پردلالت کرتا ہے(م) حدیث میں ہے کہ تشہد کہ او گے تو نماز ہوجائے گی جس سے معلوم ہوا کہ تشہدوا جب ہے۔حدیث بیہ ہے ۔وان رسول الله عُلْبِينًا اخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد في الصلوة فذكر مثل دعاء حديث الاعمش اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد قضيت صلوتك ان شئت ان تقوم فقم و ان شئت ان تقعد فاقعد ـ (ابوداوَدشريف،باب التشہد، ص ۱۹۷؍ نمبر • ۹۷ )اس حدیث میں ہے کہ تشہد کہ او گے تو نمازیوری ہوجائے گی ۔جس سے معلوم ہوا کہ واجب ہے۔ (۵) آیت میں اسکا اشارہ ہے کہ تشہدیڑ ھنا جائے کیونکہ اس میں حضور گیرسلام ہے۔ آیت پیہے۔ ان اللہ و ملئکته یصلون علی النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (ّيت ۵۲، سورة الاحزاب ۳۳) اس آيت مين سلمواتسليما، سي تشهر ير صنى كى طرف اشاره باسك كتشهد مين سلام موتا بـ (٢) اثر مين بـ عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز الصلوة الا بتشهد ۔ (مصنف عبدالرزاق،باب من سی التشهد،ج ثانی،ص۱۳۴، نمبر۸۸،۳) اس اثر میں ہے کہ بغیرتشہد کے نماز ہی نہیں ہوگی اسلئے تشھد واجب ہوگا۔

قرجمه: (۳۹۷) [۱۱] تشهد كے بعد بغيرمهات كے تيسرى ركعت كے كر عهوجانا۔

**تشب ہے** : حاررکعت فرض نماز ہوتو قعدہاو لی میں صرف تشہدیڑھے گا، درود شریف اور دعانہیں پڑھے گا،اس کئے تشہدیڑھنے کے بعد کسی اور چیز کو پڑھے بغیر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے یہ بھی واجب ہے۔

وجه: (١) صديث يس م عند الله بن مسعود قال: علمنى رسول الله عَلَيْكُ التشهد في وسط الصلوة و في آخرها ...قال : ثم ان كان في وسط الصلوة نهض حين فرغ من تشهده ، و ان كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو، ثم يسلم \_ (منداحر، مندعبدالله بن مسعود، ج ثاني، ص ٢٩ ، نمبر ٢٩ ٣٣) اس حديث مين ے كر تعداولى ميں تشھد سے زياده نہ يڑ ھے۔ (٢) عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي عَلَيْكُ في الركعتين كانه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد (نمائي شريف،باب التخفيف في التشهد الاول،ص١٦٣،نمبر١١١/ابوداؤد شریف، باب فی تخفیف القعو د، ص۱۵انمبر ۹۹۵)اس حدیث میں ہے کہ آ پُ قعد وَ اولی میں اتنی جلدی اٹھتے تھے جیسے آ پ گرم پھریر ہوں۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قعد ہُ اولی میں تشہد سے زیادہ نہ بڑھے۔

**فسائندہ** : امام شافعیؓ کے نز دیک قعد ہُ اولی میں بھی تشہد کے بعد درود پڑھےگا۔ موسوعہ میں عبارت یہ ہے۔و التشہد و الصلوة على النبي عَلَيْكُ في التشهد الاول في كل صلوة . غير الصبح، تشهدان ، تشهد اول ، و تشهد آخر، ان ترك التشهد الاول ، و الصلوة على النبي عُلَيْكُ في التشهد الاول ساهيا ، لا اعادة عليه ، و عليه

#### (٣٩٨) ولفظ السلام دون عليكم

سجدت السهو لتركه \_ (موسوعة امام شافعيُّ، باب التشهد والصلوة على النبي عليليَّة، ج ثاني، ص١٩٣، نمبر ١٢٥٧) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ پہلے تشہد میں بھی درود شریف واجب ہے۔

**9جه**: ان کی دلیل وہ آیت اورا حادیث ہیں جن میں تشہد کے بعد درود شریف کی فضیلت آئی ہے۔ (۱) دلیل بی آیت ہے۔ ان الله و ملئكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ( يت ٥٦م سورة الاحزاب٣٣) اس آیت سے زندگی میں ایک مرتبہ درود ریر هنافرض ہے اور نماز میں ریر هناسنت ہے (۲) حدیث میں ہے عن کعب بن عجو ق ... فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ قال قولوا اللهم صلى على محمد الخ. (مسلم شريف، باب الصلوة على النبي بعد التشهد ، ص٣٧ انمبر٦ •٨٧٨ • ورابودا وَدشريف، باب الصلوة على النبي بعد التشهد ، ص ١٣٩ نمبر ٩٤٦) ال حديث معلوم مواكتشهد كے بعد حضور مردود ير هناجا م اس عن سهل بن سعد ان النبي عَلَيْكُ قال لا صلوق لم لمن يصل على نبيه عَلَيْنَ . (دارقطني،باب ذكروجوب الصلوة على النبي في التشهد، ص ١٣٦٧، نمبر ١٣٢٧)اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور ً بر درود پڑھنا جا ہے ۔اسکئے امام شافعیؓ کے نز دیک پہلے تشھد کے بعد بھی درود شریف پڑھنا واجب

نوت : [ا] بعض ائمکہ کی اورعوام کی عام عادت یہ ہے کہ قعدہ اولی میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس لئے پیموم بلوی ہے،[۲]اورتشہد کے بعد درودشریف کی حدیث بھی موجود ہےاورامام شافعیؓ کا مسلک بھی [۳] صرف نورالایضاح کی عبارت ہے مترشح ہوتا ہے کہ فورااٹھنا واجب ہے، کیکن سجدہ سہولا زم ہونے کی تشریح یہاں بھی نہیں ہے،اور نہاس کے لئے کوئی حدیث ہے اس کئے بھول سے پڑھنے سے سجدہ سہولازم کرنامناسب معلوم نہیں ہوتا۔

ترجمه : (٣٩٨) [١٢] لفظ السلام كهنان عليم

**نشسپرایسے** : لفظ السلام ، کہنا واجب ہےاسی سے نمازیوری ہوجائے گی ،اس کے بعد علیم ورحمۃ اللّٰہ، تک کہنا سنت ہے ، پیکہنا حاہیے ، لیکن واجب نہیں۔

وجه: (١)عن ابى سعيد قال قال رسول الله عُلَيْكُ مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسسليم \_ (ترمذى شريف، باب ماجاء في تحريم الصلوة وتحليلها على ٢٦٨ ، نمبر ٢٣٨ رابودا ؤ دشريف، باب الامام يحدث بعد ماير فع رأسه من آخرر كعة ، ص ١٠٠ ، نمبر ٦١٨ ) اس حديث مين صرف سلام كونماز سے نكلنے كاسبب قرار ديا ہے ، اس لئے صرف سلام واجب ے۔(۲) دوسری مدیث بیے عن عبد الله ان النبی عالیہ کان یسلم عن یمینه وعن شماله حتی يری بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله ،السلام عليكم ورحمة الله (ابوداوَدشريف،باب في السلام،ص ١٥١، تمبر ٩٩٦/

### (٩٩٩) وقنوت الوتر (٠٠٠) وتكبيرات العيدين (١٠٠) وتعيين التكبير الفتتاح كل صلوة الا

بخاری شریف، باب التسلیم، ص۱۱۱، نمبر ۸۳۷ مرتر فدی شریف، باب ما جاء فی التسلیم فی الصلوق، ص ۲۹۸ بنمبر ۲۹۵) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سلام پھیرنا چاہئے اس طرح کہ کنارے والوں کو گال نظر آنے لگے۔

ترجمه : (٣٩٩) [١٣] وترييل قنوت پر هنار

تشریح: وترمین دعاء قنوت پڑھناواجب ہے۔

وجه: (۱) حدیث میں ہے۔قال الحسن بن علی علمنی رسول الله علیہ کلمات اقولهن فی الوتر . (ابوداور شریف، باب القنوت فی الوتر ، سرایا اس حدیث شریف، باب القنوت فی الوتر ، سرایا اس حدیث شریف، باب الجاء فی القنوت فی الوتر ، سرایا اس حدیث میں ہے کہ دعاء قنوت خاص طور پر سکھلائی جس سے قنوت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ (۲) عن اب بین کعب ان رسول الله علیہ ہیں ہے کہ دعاء قنوت خاص طور پر سکھلائی جس سے قنوت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ (۲) عن اب بین کعب ان رسول الله علیہ الموس قبل الموس کوع . (ابوداور شریف، باب القنوت فی الوتر ، سرایا المریک و بعدہ ، سرایا الفنوت قبل الرکوع و بعدہ ، سرایا الفنوت المریک کے در مسلم ک

**ترجمه** : (۴۰۰)[۱۴]عيدين کي زائدتگبيرير

تشروی : عیدین کی تکبیرز وائد واجب ہیں۔ تکبیرز وائد چھ ہیں یاسات اس بارے میں اختلاف ہے کیکن تکبیرزائد ہیں اس بارے میں سب کا القاق ہے۔

وجه: (۱) سأل ابو موسى الاشعرى و حذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله يكبر في الاضحى والفطر؟ فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق (ابوداؤدشريف،بابالكبر في العيدين ص١٤)، نبر١١٥٣ مستفعبدالرزاق،باب ص١٤١، نبر١١٥ ارسن للبحقى ،باب ذكر الخبر الذي روى في الكبير اربعا، ج ثالث، ١٨٥٨ مم نبر١١٨٣ مستفعبدالرزاق، باب الكبير في الصلوة يوم العيدج ثالث ص١٤٤ نبر ١٥٠٨)

ترجمه : (۲۰۱) [۱۵] ہرنمازکوشروع کرنے کے لئے تکبیم تعین کرنا،خاص عیدین کے لئے ہی ضروری نہیں۔

تشریح: صرف عیدین میں اللہ اکبر، کہہ کرنماز شروع کرے ایسانہیں ہے، بلکہ تمام نمازوں کو اللہ اکبر، کہہ کرشروع کرے اور تخریمہ باندھے۔ ہدایہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی تعظیم کے لئے کسی بھی لفظ سے نماز شروع کرنا فرض ہے، البتہ اللہ اکبر، کہنا سنت ہے۔

العيدين خاصة ( $7 \cdot 7$ ) وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين ( $7 \cdot 7$ ) وجهر الامام بقراء ة الفجر واوليي العشاء ين ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان

وجه : (۱) آیت میں ہے۔ و ذکر اسم رب فصلی. (آیت ۱۵، سورة الاعلی ۸۷) (۲) آیت میں ہے۔ وربک فکبر. (آیت ۱۳، سورة المدر ۲۵ کان رسول فکبر. (آیت ۱۳، سورة المدر ۲۵ کان رسول فکبر. (آیت ۱۳، سورة المدر ۲۵ کان رسول الله اکبر، (این ماج شریف، باب افتتاح الصلوة ، ساله میلید و قال : الله اکبر، (این ماج شریف، باب افتتاح الصلوة ، سیم ۱۱۰، نمبر ۸۰۳) اس مدیث میں ہے کہ نماز کواللہ کہ کر شروع کرے۔

ترجمه : (۲۰۲) [۱۹] ركوع كى تكبيرعيدين كى دوسرى ركعت ميل \_

تشريح: عيدى تكبيرزوائد كعلاوه جب ركوع مين جائة والله اكبر كهـ

وجه : (۱) عن ابسى حميد الساعدى ....فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال الله اكبر . (ترفرى شريف، باب ماجاء فى وصف الصلوة ، باب منه صهر ۸۲، نمبر ۳۰۰ (۲) سل هذا لعبد الله ابن مسعود ، فسأله فقال ابن مسعود : يكبر اربعا ، ثم يقرأ ، ثم يكبر فيركع ، ثم يقوم فى الثانية فيقرأ ، ثم يكبر أربعا بعد القرأة ـ (مصنف عبدالرزاق ، باب الكبير فى الصلوة يوم العيد، ج ثالث ، ص ١١٧ ، نمبر ۵۰ ۵۷ مصنف ابن الى شيبة ، باب ٢٠٠٠، فى الكبير فى العيد بن واختلاصم فيه ، ج اول ، ص ٣٥٠ ، نمبر ۱۵۰ ۵۷ سال قول صحابي مين مي كتابير زوا كد ك علاوه ركوع كي تكبير كه كركوع مين جائد .

ترجمه : (۲۰۳) [۱۵] امام قر اُت جهر کر کے کرے فجر میں ،مغرب اور عشاء کی پہلی دور کعتوں میں ، چاہے قضا ہو ، جمعہ میں ، عیدین میں ، تر وات کے میں ، اور رمضان کی وتر میں ۔

تشریح: ان سات مقامات پرقر اُت زور سے پڑھناوا جب ہے۔[ا] فجر کی دونوں رکعتوں میں [۲] مغرب کی پہلی دور کعتوں میں دستا عشاء کی پہلی دور کعتوں میں [۳] جمعہ کی دونوں رکعتوں میں [۵] عیدین کی دونوں رکعتوں میں [۳] تروات کی تمام رکعتوں میں [۵] عیدین کی دونوں رکعتوں میں [۵] میں دورت کے باسری کو جہری پڑھ کے لئے کوئی حدیث نہیں ملی۔

وجه: (۱) عن انس أن جبرئيل اتى النبى عَلَيْكَ بمكة حين زالت الشمس و أمره أن يوذن للناس بالصلوة حين فرضت عليهم ، فقام جبرئيل امام النبى عَلَيْكَ وقامو الناس خلف رسول الله عَلَيْكَ قال : فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها ركعات لا يجهر فيها بقرأة.... ثم امهل حتى اذا دخل وقت العصر ، صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقرأة و لا يجهر في ركعتين بالقرأة و لا يجهر في القرأة و لا يكون القرأة و

في الثالثة ، ثم امهله حتى اذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات يجهر في الاوليين بالقرأة ، و لا يجهر في الاخريين بالقرأة ، ثم امهل حتى اذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقرأة (وارطني، باب امامة جبرئيل، جاول،ص ۲۲۸، نمبراا ۱۰)اس حديث سے معلوم ہوا كہ فجر كى دونوں ركعتوں ميں جبرى قر أت كرےاور مغرب اور عشاء کی پہلی دورکعتوں میں جہری قر اُت کرےاورمغرب کی تیسری رکعت میں اورعشا کی تیسریاور چوتھی رکعت میں سری قر اُت كردر ٢) مديث مي رعن ابن عباس قال انطلق النبي عَلَيْكُ ... وهو يصلي باصحابه صلوة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له. ( بخارى شريف، باب الجهر بقراءة صلوة السبح، ص١٢٥، نمبر ٢٥ كرمسلم شريف، باب الجهر بالقراءة فی اصبح والقراء ۃ علی الجن ہص ۱۸۹،نمبر ۱۰۰۹/۲۴۰)اس باب میں جنات کے سامنے فجر کی نماز میں جہری قرأت کرنے کی گئ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں جہری قر اُت ہے اگرخودامام ہوتو۔ (۳) مغرب میں جہری قر اُت کی ولیل بہ ہے ۔ جبیر بن مطعم عن ابیه قال سمعت رسول الله عَلَیْ قرء فی المغرب بالطور . (بخاری شریف، باب الجبر فی المغر ب،ص۱۰۵،نمبر۷۱۵) سمعت کے لفظ سے بیۃ چلا کہآ یا نے قر اُت جہری کی ہے تب ہی تو راوی نے سور ہُ طور سنی۔ (۴) عشاکی نماز میں جہری قرات کرنے کی دلیل بیرصدیث ہے۔سمعت البواء ان النبی عُلَیْ کان فی سفو فقوء في العشاء في احدى الوكعتين بالتين والزيتون \_ ( بخارى شريف، باب الجهر في العثاء، ١٢٣ / ١٢٨ / مسلم شريف، باب القراءة في العثاء، ص١٩٣، نمبر١٩٣ /١٠٣٧) يهال بهي سمعت كےلفظ سے معلوم ہوا كه آپ نے عشاكي نماز ميں قرأت جړي كى بــ (۵) جمعاور عيدين ميں جرى قرأت كر اس كے لئے بيحديث بـ عن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يقرأ في العيدين و في الجمعة ﴿سبح اسم ربك الاعلى ﴿ و ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ (مسلم شريف، باب ما يقرأ في الجمعة ،ص ۳۵۱، نمبر ۲۸/۸۷۸ /۱۷ابوداو دشريف، باب ما يقرأ في الجمعة ،ص ۱۶۹، نمبر ۱۱۲۲) اس حديث ميس ہے کہ حضورطالیہ عیدین میںاور جمعہ میں سیج اسم ،اورهل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے جس سےمعلوم ہوا کہاس میں قر اُت زور سے كرتے تھے تب ہى تو صحابہ نے حضور كى قرأت سى ۔ (٢) قلت لعطاء: ما يجهر به الصوت من القرأة من صلاق الليل و النهار من المكتوبة ؟ قال: الصبح و الاوليين العشاء، و الاوليين المغرب، و الجمعة اذا كانت في جماعة ، فاما اذا كان المرأ وحده فلا ر (مصنف عبدالرزاق، باب ما يجمر من القرأة فيمن الصلوة، ج ثاني، ص ۲۵، نمبر ۲۲۵۷) اس اثر میں ہے کہ جمعہ میں بھی قرأت زور سے کی جائے گی ،اوراسی پرعیدین کو قیاس کیا جائے گا۔ (۷) تراوی میں اور رمضان کے وتر میں جہری قراُت کرے اس کے لئے بیا ثر ہے۔ عن عائشہ ذوج النبی عَالَمِیْلَٰہُ ان النبی عَالَمِیْلُہُ صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم

## (٣٠٣) والاسرار في الظهر والعصر وفيما بعد اوليي العشاء ين ونفل النهار (٥٠٣) والمنفرد مخيَّر

یخرج الیهم رسول الله عَلَیْ فلما اصبح قال قد رأیت الذی صنعتم فلم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم و ذالک فی رمضان ۔ (ابوداودشریف،باب فی قیام شهررمضان، ۲۰۵۰، نمبر۱۳۷۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تراوی میں جماعت ہوگی اس لئے اس میں جہری قر اُت ہوگی۔ (۸) اوروتر کے لئے بیتول صحابی ہے۔ عن علی قال دعا القراء فی رمضان فامر هم منهم رجلایصلی بالناس عشرین رکعة قال و کان علی یو تربهم . (سنن سیمتی ،باب ماروی فی عددرکعات القیام فی شهررمضان، ج نانی، ص ۱۹۹۹، نمبر ۲۹۲ م) اس اثر سے معلوم ہوا کہ قاری تراوی کی طروتر یڑھائے گا۔

قرجمه : (۴۰۴) [۱۸] ظهراورعصر کی تمام رکعتول میں اور مغرب اورعشا کی پہلی دور کعت کے سواباقی رکعتوں میں۔اوردن کی نفل نمازوں میں قرائت آہت ہوسا۔

تشریح: ان پانچ مقامات پر قر اُت سری کرے[ا] ظهری تمام رکعتوں میں[۲]عصری تمام رکعتوں میں[۳]مغرب کی تیسری رکعت میں[۴]مغرب کی تیسری رکعت میں[۴] دن کی نوافل میں قر اُت اہت کرنا واجب ہے۔

وجه: (۱) عن ابی قتادة عن ابیه قال کان النبی عَلَیْ فی الر کعتین من الظهر والعصر بفاتحة الکتاب وسور قسور قسور قی سسمعنا الآیة احیانا (بخاری شریف، باب القراءة فی الظهر والعصر، شهر ۱۲۱، نمبر ۱۲ مسلم شریف، باب القراءة فی الظهر والعصر، شهر ۱۰۱۲، مسلم شریف، باب القراءة فی الظهر والعصر، شهره ۱۰۱۲، مسلم شریف، باب القراءة فی الظهر والعصر، شهره ۱۰۱۲، مسلم شریف، باب القراءة فی الظهر والعصر، شهره آن یو ذن للناس بالصلوة تحد (۲) عن انس أن جبر ئیل اتنی النبی عَلَیْ شهر و قاموا الناس خلف رسول الله عَلَیْ قال: فصلی أربع حین فرضت علیهم، فقام جبر ئیل امام النبی عَلَیْ شهر و قاموا الناس خلف رسول الله عَلَیْ قال: فصلی أربع رکعات لا یجهر فیها رکعات لا یجهر فیها بست المامة جرئیل، خاول، شهر ۲۲۸، نبر ۱۱۰۱) اس مدیث مین به کم فراور عصر مین قر است آب ته مین الساد و صلاة اللیل تسمع اذنیک در مصنف این ابی شیم ۱۳۹۰، نبر ۱۲۲۳ مصنف عبدالرزاق، باب قر اُقالنهار، ح ثانی ، شهر ۱۳۵ منه (۱۳۲۳ مصنف عبدالرزاق، باب قر اُقالنهار، ح ثانی ، شهر ۱۳۵ منه (۱۳۲۳ مصنف عبدالرزاق، باب قر اُقالنهار، ح ثانی ، شهر ۱۳۲۵ منه است قر اَقال تا تعرب که دن کی تمام نمازول مین ۱۳ میم آب تقر اُت کرے۔

ترجمه : (۴۰۵) اور تنها نماز پڑھنے والے کو جہری نماز میں اختیار ہے، جیسے کہ رات میں نفل پڑھنے والے کو اختیار ہے۔ تشریح : جوآ دمی تنها نماز پڑھ رہا ہوتو جہری نماز میں اس کو اختیار ہے کہ زور سے قر اُت کرے اور اپنے آپ کو سنائے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ آ ہت ہر ہے۔

### فيما يجهر كمتنفل بالليل (٢٠٠) ولو ترك السورة في اوليي العشاء قرأها في الأُخريين مع الفاتحة

ترجمه : (۲۰۲) اورعشا کی پہلی دورکعت میں سورت چھوڑ دیتواس کواخیر میں فاتحہ کے ساتھ جہرسے پڑھے۔اور سورہ فاتحہ چھوڑ دیتوا خیر میں اس کومکر رینہ پڑھے۔

تشریح: عشاء کی پہلی دور کعت میں سورت ملانا چھوڑ دیا تواس کو دوسری دور کعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھے اور دونوں میں جہری قر اُت پڑھے، کیونکہ سورت میں سری کریں تو جہری چھوٹ گئی اس لئے جہری پڑھے، اور سورت فاتحہ کوسری پڑھے توایک ہی رکعت میں جہری اور سری جمع کرنالازم آئے گااس لئے دونوں ہی کو جہری پڑھے۔

وجه : (۱) عن على قال اذا نسى الرجل ان يقرأفى الركعتين الأولين من الظهر و العصر و العشاء فليقرأ فى الركعتين الأولين من الظهر و العصر و العشاء فليقرأ فى الركعتين الاخريين و قد أجزأعنه (مصنف عبدالرزاق، باب من فى القرأة، ج ثانى بص ١٨، نمبر ٢٧٥٩) اس قول صحابي مين من كري من كالسلال السلام الله على المن المن الله على المن الله على المن الله على الله

## جهرا (۷۰/۲) ولو ترك الفاتحة لا يكرّرها في الأُخريين

، شم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم (مسلم شريف، باب قضاء الصلوة الفائة واستحباب تعجل قضائها، ص ٢٣٨، نمبر ١٥٦٢/٦٨١) اس حديث ميں, كهما كان يصنع كل يوم، كاشارة النص سے استدلال فرمايا ہے كه ہردن فجر میں جہری قر اُت کرتے تھے تواس دن بھی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی جہری قر اُت ہی کی ہے،جس سے ثابت ہوا کہ جہری کو بعد میں ادا کرنا ہوتو جہری ہی ادا کر ہے۔

ت دوسری دورکعت میں مکررنه برا هے۔ تو همه : (۷۰۷) اورا گریمبلی رکعت میں مکررنه برا هے۔

تشمیر ایسچ : بهلی دورکعتوں میں سورت ملا کی کیکن فاتحہ چھوڑ دیا تو دوسری دورکعتوں میں اس کا اینا فاتحہ پڑھے گا،اب بہلی دو رکعتوں کا بھی فاتحہ پڑھے گا توسورہ فاتحہ دو دوم رتبہ ہوجائے گا،اس لئے دومرتبہ نہ کرےاس لئے کہاس سے کوئی فائدہ نہیں ہے،البتہ فاتحدواجب ہے اس کئے اس کے چھوڑنے سے سجدہ مہوکر لے نماز ہوجائے گی۔

# ﴿فصل : (في سننها) وهي احدى و خمسون ﴾

# ﴿ فصل: نماز کی سنتوں کے بیان میں ﴾

نماز میں اکیاون (۵۱) سنتیں ہیں:

ا:.....مرداورلونڈی کوئکبیرتحریمہ کے وقت کانوں کے برابر دونوں ہاتھا اٹھانا۔

۲:....انگلیاں کشادہ رکھنا۔

س:.....مقتدى كاتحريمه امام كتحريمه سے ملا موامو

۴:....مردناف کے نیچ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرر کھے۔

۵:....عورت اینے دونوں ہاتھوں کو بغیر حلقہ کئے سینے پرر کھے۔

٢:....سبحانك اللهم (الخ) يرصار

انسقرات کے لئے اعوذ بالله پڑھنا۔

٨: .... برركعت كاول مين بسم الله يرصنا

9:.....آمين كهنا\_

٠١:....ربنا لك الحمد كهنا\_

اا:....ان سب كوآ بهشه كهنا ـ

۱۲:.....تح بمه کے وقت بغیر سر جھکائے سیدھا کھڑا ہونا۔

۱۳:....امام کاتکبیر ـ

۱۳:....اورشع الله زورسے کہنا۔

10:....قیام میں قدموں کا باندازہ جارانگل کے کشادہ رکھنا۔

١٢:..... صبح اورظهر میں طوال مفصل سے اور عصر وعشا میں اوسا طمفصل سے اور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھنا۔

ےا:.....صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت دراز کر ہے۔

۱۸:....رکوع کی تکبیر ـ

9ا:....اس میں تین مارشیج کہنا۔ 19

٠٠:.....دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑنا۔

۲۱:....انگلیوں کوکشادہ رکھنا، ہاںعورت کشادہ نہ رکھے۔

۲۲:..... دونول ينڈليول کو کھڙ ارکھنا۔

۲۲:.... پشت پھیلی ہوئی رکھنا۔

۲۴: ..... سرسرین کے برابرد کھنا۔

٢٥:....ركوع سے المحنا۔

۲۲:....اس کے بعداظمینان سے کھڑار ہنا۔

۲:..... بجده میں پہلے دونوں گھٹنوں کورکھنا ، پھر دونوں ہاتھ، پھر منھ رکھنا۔

۲۸:....ا تھنے کے وقت اس کا برعکس کرنا۔

۲۹:.....۲۶

٠٠٠: .... سجدے سے اٹھنے کی تکبیر۔

اس:.... بحدہ دونوں ہتھیلی کے درمیان کرنا۔

۳۲:.... سجده میں تین بارشبیج کہنا۔

۳۳:.....مردیپیٹ کوران سے اورکہنی کو پہلو سے اور ہاتھ کوز مین سے علیحدہ رکھے۔

۳۲:....عورت جھک جائے اور پیٹ کوران سے ملا دے۔

۳۵:....قومه کرنا ـ

٣٦:....دوسجده كے درمیان جلسه كرنا۔

۳۷:.....جلسه میں دونوں ہاتھ را نوں پر قعدہ کے موافق رکھنا۔

٣٨:..... بائيس پاؤں کو بچھا نااور داہنے کو کھڑار کھنا۔

٣٩:....عورت سرين پر بييھے۔

٠٠:....التحيات ميں لااله کے وقت انگلی اٹھائے اورالا اللہ کے وقت رکھ دے۔

اله:.....آخرى دور كعتول مين سورهٔ فاتحه يرهنا ـ

٣٢:..... قعده اخيره مين رسول الله عليسة بردرود برهنا ـ

٣٣٠:.....الفاظِ قرآن وحديث كےمشابد دعا كرنا، كلام الناس كےمشابن بيں۔

## رفع اليدين للتحريمة حذاء الاذنين للرجل والامة وحذاء المنكبين للحرة ( $^{\kappa} \cdot \Lambda$ )

۴۴٪..... دونوں سلام میں داہنے پھر بائیں منھ پھیرنا۔

۴۵:.....امام دونوں سلاموں میں مردوں اور نگہبان فرشتے کی نبیت کرے۔

۲۶:.....مقتدیا سینے اور محافظین فرشتے اور نیک قوم کی جس طرف سلام واقع ہونیت کرے۔

۷۷:....ا کیلاصرف ملائکہ کی نیت کرے۔

۴۸:.....دوسر بسلام کو پہلے سلام کی بنسبت آ ہستہ کیے۔

٩٩: ....امام كيسلام كيمقارن سلام كيد

۵۰:.....سلام دانی جانب سے شروع کرے۔

a:....مببوق امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔

نماز میں اکیاون (۵۱) سنتیں ہیں: انکی تفصیل۔

ضروری نوٹ : سنت کا مطلب بیہ کہ کرنا بہتر ہے، ثواب ملے گا،اورنہ کرے تو سجدہ ہولا زم نہیں ہوگا، نماز ہوجائے گ ترجمہ : (۴۰۸) [1] مرداورلونڈی کے لئے تکبیرتر یمہ کے وقت کا نول کے برابر دونوں ہاتھا ٹھانا۔اور آزاد عورت ثنانوں تک اٹھائے۔

تشریح : یہاں تین مسئلے ہیں[ا] ایک بید کہ تئبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ تئبیر سے پہلے نداٹھائے ، اور نہ بہت بعد میں اٹھائے ،

بلکہ تکبیر کے ساتھ ہی ہاتھ بھی اٹھائے ۔ [۲] دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے ، یعنی کان کے اوپر جھے تک انگلی ہواور

کان کے پنچ جھے کے مقابل انگوٹھا ہو، ۔ اور باندی بھی یہی کرے ، لیکن باندی کے لئے کوئی حدیث یا قول صحافی نہیں ملا ، البتہ چونکہ وہ عورت ہے اس لئے اس کا تحریمہ آزاد عورت کی طرح ہونا چاہئے ، واللہ اعلم ۔ [۳] تیسرا مسئلہ بیہ ہے کہ آزاد عورت مونڈ ھے تک این ہاتھ اٹھائے۔

وجه : (۱) عبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ أن ابن عسر سلط کان اذا دخل فی الصلوة کبر و رفع یدیه .... و رفع ذالک ابن عسر الی النبی علیل النبی النبی النبی النبی النبیل النبی النبیل النبی

## (٩٠٩) ونشر الاصابع (١١٩) ومقارنة احرام المقتدى لاحرام امامه (١١٩) ووضع الرجل يده

تک ہاتھ اٹھائے اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن عبد الجبار بن وائل عن ابیہ: أنه أبصر النبی علیہ علیہ علیہ الصلاۃ رفع یدیه حتی کانتابحیال منکبیه و حاذی بابھامیه أذنیه ثم کبر . (ابوداودشریف، بابرفع الیدین فی الصلوۃ، صساا، نمبر ۲۳۷۵) اس حدیث میں ہے کہ تھیلی مونڈھے کے پاس ہواورانگو تھے کان کے پاس ہواس طرح ہاتھ اٹھائے، اس پر حنفیہ کمل کرتے ہیں تاکر تمام احادیث پرعمل ہوجائے۔ (۳) کان کی لوتک اٹھیاں رکھنے کی دلیل بیحدیث ہے ۔عسن مالک بن الحوریث ان رسول الله علیہ کان اذا کبر رفع یدیه حتی یحاذی بھما اذنیه ۔ (مسلم شریف، باب استخباب رفع الیدین حذوالمنگین ،ص ۱۹۸۸، نمبر ۱۹۸۸ (۵) عورت اپنے ہاتھ کومونڈھے تک اٹھائے اس کی دلیل بیاثر ہے ۔عن الزهری قال ترفع یدیها حذو منکبیها ۔ دوسری روایت میں ہے۔ عن حماد انه کان یقول فی المرأۃ اذا استفتحت الصلاۃ ترفع یدیها الی ثدیبها ۔ (مصنف ابن الی شیبۃ ، باب فی المرأۃ اذا افتحت الصلاۃ ترفع یدیها الی ثدیبها ۔ (مصنف ابن الی شیبۃ ، باب فی المرأۃ اذا افتحت الصلاۃ ترفع یدیها الی ثدیبها ۔ (مصنف ابن الی شیبۃ ، باب فی المرأۃ اذا افتحت الصلاۃ ترفع یدیها الی ثدیبها ۔ (مصنف ابن الی شیبۃ ، باب فی المرأۃ اذا افتان تول کو تول کان بیول کان بول تا کول تا بھی میں ہے کہ مونڈھے اور لیبتان تک اٹھائے۔

ترجمه : (۴۰۹) [۲] انگلیال کشاده رکھنا۔

تشریح: ہاتھا ٹھاتے وقت انگل ملی ہوئی نہ ہو بلکہ قدرے کشادہ ہو، یہ سنت ہے۔

**وجه**: عن ابی هریرة قال کان رسول الله عَلَیْهِ اذا کبر للصلاة نشر اصابعه ـ (ترندی شریف،باب ماجاء فی نشرالا صابع عندالکبیر ،ص۲۲۹،۲۱۷) اس حدیث میں ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کھلی ہوتیں تھیں۔

قرجمه : (۱۰) [۳] مقترى كاتح يمدامام كتح يمه علا موامو

تشریح: مقتری کاتح یمه امام سے پہلے نہ ہوا ور نہ بہت بعد میں ہوتا کہ بیرا فتتاح فوت نہ ہوجائے بلکہ امام کی تکبیر کے فور ابعد میں ہو، اور مقتدی کی نماز امام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوبیسنت ہے۔

وجه : (۱)عن انس بن مالک میسی قال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا و اذا رکع فار کعوا و اذا رفع فار فعوا ربخاری شریف، باب صلاة القاعد، ص ۱۵/ نبر ۱۱۱۸ المسلم شریف، باب ائتما م الما موم بالامام ، ص ۱۵/ نبر ۱۱۸ الامام الامام ، میسی معلوم ، بواکدام کے ساتھ کبیر کے۔ (۲)عن عطاء قال قلت له لو خیل الی ان الامام قد کبر تکبیرة الافتاح فکبرت ثم کبرت بعد ؟ قال تکبر معه در مصنف ابن الی علیم قبل الامام ، ج ثانی ، ص ۲۵ ، نبر ۲۵۵۲ ) اس اثر میس ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر تح بر کہو۔

ترجمه : (۱۱) [۴] مردا پنادائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پراپنے ناف کے نیچر کے۔اورر کھنے کاطریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا باطن حصہ بائیں ہاتھ کی بیت پرر کھے چھنگلی اور انگوٹھے سے پہو نیچ کا حلقہ بنا لے۔

اليمنى على اليسرى تحت سرته . وصفة الوضع ان يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلّقا بالخنصر والابهام على الرسغ (٢ ١ ٩) ووضع المرأة يديها على صدرها من غير

تشریح: مرد کے لئے تح یہ باند صنی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے بنچ باند صے، اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے اوپر صے کو پکڑے، اور پھنگی ہے اور انگو تھے ہے بائیں ہاتھ کے گئے رحاقہ بنالے۔

اندرونی صے ہے بائیں ہاتھ کو بائیں پرر کھاس کے لئے یہ صدیث ہے۔ عن وائل بن حجو انه رأی النہی عَلَیْتُ ... ثم وضع یہ الیسوی، (مسلم شریف، باب وضع یہ الیسری، ص کا، نمبر ۱۹۸۱ ۱۹۸۱ بودا کو دشریف، باب وضع الیمنی علی الیسری، ص کا ا، نمبر ۵۵ کے رہناری شریف، باب وضع الیمنی علی الیسری بی کا المبری بی کا انہم بر ۵۵ کے رہناری شریف، باب وضع الیمنی علی الیسری بی کا المبری بی کے اوپر کھور ۲) قبیہ صنہ بین علی السمال فی الصلوۃ ، ص کا نمبر ۲۵ کان رسول الله عَلیْتُ فی منا فیا خذ شماللہ بیمینه ۔ (تر مَدی شریف، باب ما عاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلوۃ بی کے بہر ۲۵ کر ناچا ہے ۔ اس لئے حفیہ نے علی الشمال فی الصلوۃ بی بی ہور کے رہنے ہوائی کی دلیل بیمین ہوا کہ دائیں ہوئی بی السمالی میں السمالی میں السمالی میں السمالی بیمین کی الصلوۃ میں السمالی تھو ہوا کہ دائیں ہوئی بی السمالی تھو کی السمالی تھو کی گڑنا چا ہے ۔ اس لئے حفیہ نے وضع المبر وضع المبنی بیمین کی الصلوۃ تحت السرۃ (ابودا کو دشریف باب وضع المبنی السمالی السمالی بیمین فی الصلوۃ تحت السرۃ (ابودا کو دشریف باب وضع المبری فی الصلوۃ میں السمالہ بیمین نی الصلوۃ تحت السرۃ (ابودا کو دشریف باب وضع المبنی باب وضع المبدی نی الصلوۃ تحت السرۃ (ابودا کو دشریف باب وضع المبدی نی الصلوۃ تحت المبرہ میں المبدی تورن کی الصلوۃ میں السمالی بیمین فی الصلوۃ میں السمالی بیمین کی الصلوۃ میں السمالی بیمین السمال بیمین کی الصلوۃ میں السمال بیمین کی الصلوۃ میں السمالی بیمین کی الصلوۃ میں السمالی بیمین کی الصال بیمین کی الصال بیمین میں السمالی بیمین کی الصال بیمین کی الصال بیمین کی الصال کی دول میں میں السمال بیمین کی الصال بیمین کی الصال کی دول میں کی کو کی الصال کی دول میں کی کو کی الصال کی دول میں کی کو کو کو کو کو کور کی کور کور کی کور کی

نوك: امام ترندي في المرين في المرين في المرين في المرين في المرين في المرين ال

انگلی، چینگلی۔ ابہام: انگوٹھا۔ الرسغ: پہونچا، گٹا۔

ترجمه : (۲۱۲) [۵] عورت الني دونول باتهول كو بغير حلقه كئي سينه پرر كھـ

**تشریح**: عورت اپنے دونوں ہاتھوں کوسینہ پرر کھے اور حلقہ بنائے بغیرر کھے بلکہ دائیں ہتھیلی کو ہائیں ہتھیلی پرر کھے۔

وجه: عن طاوس قال كان رسول الله عَلَيْكُ يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره و هو في الصلاة \_(ابوداؤدشريف، بابوضع اليمنى على اليسرى، ص ١١٨، نمبر ٥٩ سرن البيصقى، باب وضع اليدين على الصدر في

### تحليق $(m)^{\alpha}$ ) والثناء والتعوذ للقراء ة والتسمية في اول كل ركعة $(m)^{\alpha}$ ) والتأمين والتحميد

الصلوة من السنة ، ج ثاني ، ص ٢٨ ، نمبر ٢٣٣٥ ) اس حديث ميس ہے كددائيں ہاتھ كوبائيں پر سينے يرر كھے۔

ترجمه : (۱۳۳) [۲] سبحانک اللهم (الخ) پڑھنا۔[2] قر اُت کے لئے اعوذ بالله پڑھنا۔[۸] ہررکعت کے شروع میں بسم الله پڑھنا۔

تشریح: تحریمه باند صنے کے بعد ثنا، یعنی سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الله غیرک ۔ پڑھے، اور جنکو قر اُت پڑھنی ہے اس کیلئے یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمٰن الرجیم، پڑھے۔ کیونکہ یقر اُت کے تابع ہیں۔

وجه: (۱) ثنااورتعوذ کے لئے یہ حدیث ہے۔ عن ابی سعید الحدری قال کان رسول الله ﷺ اذا قام الی الصلوة باللیل کبر ثم یقول سبحانک اللهم و بحمد ک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. ثم یقول الله اکبر کبیرا ثم یقول اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه ( ثم یقول الله اکبر کبیرا ثم یقول اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفثه ( ترنی شریف، باب مایقول عندا فتاح الصلوة ، ص ۱۲، نم ۲۲۲ / ابوداؤدشریف، باب من راک الاستفتاح بسجا نک، ص ۱۲۱، نم راک الاستفتاح بسجا نک، ص ۱۲۱، نم سردی کردی ہوا کہ سجا نک الصم الخریر هناچا ہئے۔ (۲) اعوذ بالله کے لئے یہ آ یہ بھی ہے کہ آن پڑھے وقت اعوذ القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ۔ ( آ یت ۹۸، سورة النحل ۱۲۱) اس آ یت میں بھی ہے کہ آن پڑھے وقت اعوذ بالله، پڑھے۔ (۳) بسم الله، پڑھنے کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن ابن عباس قال کان النبی ﷺ یفتتح صلواته ببسم الله الرحمن الرحیم ، ( ترمٰدی شریف، باب من راکی المحربیم الله الرحمن الرحیم ، ص ۲۸، نم ر۱۲۵ نم باب قرائت ( استالی الله الرحمن الرحیم ) باس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرائت سے پہلے بسم الله الرحیم ، اس ۱۲۸ نم بر ۱۲۵ نا بیا ہے۔

ترجمه : (۱۹۲۸) [۹] آمين كهنا-[۱۰] ربنا لك الحمدكهنا-

تشریح : یہاں دومسّلے ہیں [۱] ایک بیہ کے کسورہ فاتختم ہونے کے بعد آ ہستہ سے آمین کے۔[۲] دوسرا بیکہ رکوع سے الحقے وقت سمع اللہ کن حمدہ، کے بعدر بنا لک الحمد، آ ہستہ سے کہے۔

وجه: (۱) آمین کمنے کی ولیل بیحدیث ہے۔ عن ابی هریرة ان النبی عَلَیْ قال: اذا امّن الامام فاُمّنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه ،وقال ابن شهاب و کان رسول الله عَلیْ یقول آمین ( بخاری شریف، باب السمیح والتحمید والتا مین، ص۱۲، نمبر ۱۹۵۰م مریف، باب السمیح والتحمید والتا مین، ص۱۲، نمبر ۱۹۵۰م مریف، باب السمیح والتحمید والتا مین، ص۱۲، نمبر ۱۹۵۰م مریف ان حدیث سے معلوم ہواامام اور مقتری دونوں آمین کے ۔ (۲) اور ربنا لک الحمد، کمنے کی ولیل بیحدیث ہے۔ عن ابی هریرة ان رسول الله عَلیْ الله الله می معالم المام سمع الله لمن حمده فقو لوا اللهم ربنا لک الحمد (بخاری شریف، باب

#### (۵ ا ۴) والاسرار بها

فضل الهم ربنا لک الحمد، ص۱۲۹، نمبر ۹۱ مرتر مذی شریف، باب آخر و باب مایقول الرجل اذار فع رأسه، ص۲۹۷، نمبر ۲۶۷) اس سے معلوم ہوا کہ امام مح الله کمن حمدہ کے اور مقتذی ربنا لک الحمد کے ۔ البتہ منفر دہوتو چونکہ وہ امام اور مقتدی دونوں ہے اس لئے وہ دونوں کے گا۔

قرجمه : (۱۵) [۱۱] ان محول کوآ سته يرهـ

**تشريح**: [ا] ثناء[۲] اعوذ بالله[۳] بهم الله[۴] ربنا لك الحمد ـ ان حيارول كوآبهته يراهـ ـ

وجه : (١) جاروں كوآ سته يرشهاس كي دليل پر قول تابعي ہے۔عن ابراهيم قال: يخفي الامام: بسم الله الرحمن الرحيم، و الاستعادة، و آمين، و ربنا لك الحمد \_ (مصنف ابن الى شيبة ،١٩٣ من كان التجربسم الله الرحمن الرحيم، ج اول ،ص ۳۷ منبر ۲ سام رمصنف عبدالرزاق ، باب ما يخفي الامام ، ج ثاني ،ص ۵۷ ، نمبر ۲۵۹۸ )اس اثر سے معلوم ہوا كه اعوذ بالله،اوربسم الله، آمین،اورتخمید آسته پڑھنا چاہئے۔ (۲) بسم الله آسته کے اس کی دلیل پیھدیث ہے۔ عن انس بن مالک أنه حدثه قال : صليت خلف النبي عُلِيلِهُم ، و ابي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ، في اول قراءة ، و لا في آخره - (مسلم شريف، باب جة من قال لا پھر بالبسملة ، ص١٦٩، نمبر ٨٩٢/٣٩٩ بخاری شریف، باب مایقول بعدالگبیر ، ص١٠٣، نمبر٧٣) اس حدیث میں ہے کہ حضورًا ورصحابه بسم الله يراعة بينهيس تص نة شروع مين نه آخر مين \_ (٣) عن عبيد الله بن مغفل قال مسمعني ابي وانا في الصلوة اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي اي بني محدث اياك والحدث . . . وقال وقد صليت مع النبي عَلَيْكِ و مع ابي بكر وعمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها ،اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين \_ (ترمذى شريف، باب ماجاء في ترك الجهر بيسم الله الرجيم، ص ٥٤ ، نمبر ٢٣٣ ر بخارى شريف، باب ما يقول بعد الكبير ص٣٠ انمبر٣٣ كرمسلم شريف، باب ججة من قال التجهر بالبسملة ص٢١ انمبر٣٩٩ ر٠٨٩ ) اس حديث سے معلوم ہوا کہ صحابہ جسم اللہ نہیں پڑھتے تھے،اور اوپر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑھتے تھے تو دونوں حدیثوں کوملانے کے بعدیہ تتیجہ نكاتا بكرة المتدير صفى تقد (م) آمين آسته كهاس كى دليل بية يت بدادعوا ربكم تضوعا و خفية انه لا يحب المعتبدين . ( آيت۵۵سورة الاعراف ۷ ) آمين دعا ہےاورآیت میں ہے کہ دعا آہت کہا کرواس لئے آمين آہتہ کہنا بہتر ہے۔ (۵) مديث ين بي عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي عليه قرء غير المغضوب عليهم و لا الضالين فقال آمین و خفض بها صوته \_(ترندی شریف،باب ماجاء فی الناً مین،ص ۲۹، نمبر ۲۲۸ ردار قطنی ،باب الناً مین فی الصلوة بعد فاتحة الكتاب والجحر بها،ج اول بص ٣٢٨ نمبر ٢ ١٢٥) اس حديث سے معلوم ہوا كه آمين آ ہسته كہنا جا ہے - بخارى مسلم وغيره ميں

### (٢١٨) والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الرأس

زورسے مین کہنے کی باضابطہ کوئی حدیث نہیں ہے۔

فافق المامثافق اورامام ما لک کزد یک آمین ورسے کہنا بہتر ہے۔وہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں (اگر چاک میں زور کالفظ نہیں ہے) صدیث ہے ہے۔(ا) عن ابسی هو پورةان النبی علیہ قال: اذا امّن الامام فامّنوا فانه من وافق تامین المملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب و کان رسول الله علیہ قبول آمین (بخاری شریف، باب جمرالامام بالتا میں ،ص ۱۲، نمبر ۸۵/مسلم شریف، باب التسمیح والتحد والتا مین ،ص ۲۵، نمبر ۱۹۵۸ (۱۹۵۸) اس صدیث میں ہے کہ حضور المعنی کتے تھی، زور سے کہتے ہو نگی تب ہی تو راوی نے سنا ہوگا، اسلے اس صدیث کے اشارة الص سے زور سے آمین کہنا نابت ہوا۔ (۲) عن واقبل بن حجو قال سمعت النبی علیہ قو أغیر المغضوب علیهم و لا الصالین کو قال آمین و مد بھا صوته ۔ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی التا مین ،ص ۲۹ نمبر ۲۹۸۷) اس صدیث میں ہوا کہ آمین زور سے کہا۔ (۳) اس صدیث میں زور سے آمین کہنا چوڑ ویا تھا۔ کہا۔ (۳) اس صدیث میں زور سے آمین کہنا چوڑ ویا تھا۔ عن ابی هو یو آقبل تو کی الناس التامین ،و کیان رسول الله اذا قال غیر المغضوب علیهم و لا الصالین قال عن ابی هو یو آقبل المسجد. (ابن ماجشریف، باب الحمر با بمین، ص ۱۱۱، نمبر ۱۲۵۸/دار قطنی ، باب التا مین فی الصلوق ، ج اول ،ص ۸۳۸، نمبر ۱۲۵ ) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ آمین زور سے کہنا چوڑ دیا تھا۔ ای صدیث میں اوبر آیا ﴿ عن ابی هو یو قال ﴿ تو ک الناس التامین ﴾ البر بر گفر ماتے ہیں کہ صابہ نے زور سے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ای صدیث میں اوبر آیا ﴿ عن ابی هو یو قال ﴿ تو ک الناس التامین ﴾ التامین ﴾ التامین ﴾

نسوت : بیاستباب کااختلاف ہے۔ کوئی زور سے آمین کہتا ہوتواس پرنکیز ہیں کرنا چاہئے۔ میرے استاذ حضرت مولا ناانظر شاہ صاحب تشمیری کو دیکھا کہ وہ زور اور آ ہتہ کے درمیان میں آمین کہتے ، جس سے صرف بغل والے س لیتے تھے۔ تا کہ دونوں حدیثوں پڑمل ہوجائے۔ ناچیز بھی یہی کرتا ہے۔

لغت ثناء: سبحا نك الهم ،الخ كوثنا كهتے بيں يعوذ:اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسمية: بسم الله الرحمٰن الرحيم يحميد: ربنا لك الحمد قرجمه : (۴۱۲) [۱۲] تحريمه كے وقت بغير سرجھ كائے سيدھا كھڑا ہونا۔

تشريح: تحريمه كے وقت بالكل سيدها كھڑا ہوا ورتكبير كے ،سر جھكا ہوا نہ ہو۔

وجه: حن ابى حميد الساعدى قال سمعت و هو فى عشرة من أصحاب النبى عَلَيْكُ ... فقال كان رسول الله عَلَيْكُ الله عَليْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَليْكُ الله عَليْكُ الله عَليْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلِي المُعْلِقِ الله عَلِيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ اللهُ

## $( 2 | \gamma )$ و جهر الامام بالتكبير والتسميع $( \Lambda | \gamma )$ وتفريج القدمين في القيام قدر اربع اصابع

ہے کہ ہمر جھا کرنہ کھڑے ہو۔

لغت : طأطأة الرأس: سرجها موانه موسطاً طأ: كاتر جمه بيس جهانا ـ

قرجمه : (۱۲) [۱۳] امام كاتمام تكبيري-[۱۲] اورسم الله لمن حده، زوري كهنا-

تشریح: امام کے ہرتکبیر کے وقت مقتدی کورکوع میں اور سجدہ میں جانا ہے اس لئے امام کو چاہئے کہ تمام تکبیرین زور سے کہے، اسی طرح بیمع اللہ ان حمدہ ، بھی زور سے کہے تا کہ مقتدی رکوع سے اٹھ سکے۔

ترجمه : (۴۱۸)[۱۵] قیام میں دونوں قدموں کی کشادگی حیارانگلی کی مقدار ہو۔

تشریح: قیام میں دونوں قدموں کی کشادگی چارانگلی کی مقدار ہو،اس کے لئے کوئی حدیث یااثر نہیں ملی مصنف کااصل مقصد سیسے کہ آدمی عام حالات میں جواپی ہیئت پر کھڑا ہوتا ہے اس ہیئت پر کھڑا ہو، پاؤں بہت چوڑے نہ کرے ۔اوراپی ہیئت پر کھڑا ہوگا تو دونوں پاؤں کے درمیان کا فاصلہ چارانگلی ہوگا۔خود کھڑا ہوکرد کھے لیں۔

وجه: (۱) عن انس بهذا الحديث قال ان رسول الله عَلَيْكِ كان اذا قام الى الصلوة أخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفو فكم \_ (ابوداودشريف، باب سوية فقال اعتدلوا سووا صفو فكم \_ (ابوداودشريف، باب سوية الصفوف، ص٢٠١، نمبر ٢٠٠٠) السحديث ميل اعتدلوا، به سيد هي كور به وجاو اورسيدها كور ابوراودش يؤل ابن اليت الميت بيت يركها بوگا اوراس وقت دونول پاول كادرميانى فاصله چارانگى كى مقدار بوتا به \_ (٢) اخبرنى من راى ابن الزبير يصلى قد صف بين قدميه و الزق احدهما بالاخوى \_ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قدميه و الزق احدهما بالاخوى \_ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قدميه و الزق احدهما بالاخوى \_ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قدميه و الزق احدهما بالاخوى \_ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قدميه و الزق احدهما بالاخوى \_ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قدميه و الزق احدهما بالاخوى \_ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قد ميه و الزق احدهما بالاخوى \_ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قد ميه و الزق احدهما بالاخوى ـ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قد ميه و الزق احدهما بالاخوى ـ (مصنف ابن الي شية ، باب من كان يصف قد ميه و الزق الوراس و قد و الزق و الوراس و قد و الزق و الوراس و قد و الزور و الوراس و قد و الوراس و و الوراس و و الوراس و و الوراس و الوراس و الوراس و و الوراس و الوراس و الوراس و الوراس و الوراس و الوراس و و الوراس و الو

(9  $^{\prime\prime}$ ) وان تكون السورـة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن اوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لوكان مقيما

٠٤٠٤) اس عمل صحابی میں ہے کہ دونوں قدموں کو طاکر کھڑے ہوتے تھے۔ (٣) عن انسس بن مالک عن رسول الله علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ال

پاؤں چوڑا کرکے دوسرے کے پاؤں کے ساتھ ملاتے ہیں تو بار ہاساتھ والے کے پاؤں پرانگلی جاتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پاؤں چوڑا کرنے والے کوبھی بار بار ملانے کا خیال رہتا ہے جوخشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ پاؤں ملانے کا تھم حضور گانہیں ہے، بیتو صحابہ کا اپناعمل ہے، حضور گاتھم تو صرف اتنا ہے کہ ملکر کھڑے ہوجس سے کندھا دوسرے کے کندھے کے برابر آجائے۔

فائده: دوسر ائمكى رائے ہے كه ياؤل كو ياؤل كے ساتھ ملايا جائے۔

وجه: (۱) انکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن انس عن النبی عَلَیْ الله قال اقیموا صفوفکم فانی أداکم من وداء ظهری ، و کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه \_ (بخاری شریف، باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی السّف، ص ۱۱۸، نمبر ۲۵ کر ابوداود شریف، باب تسویة الصفوف، ص ۱۹۰، نمبر ۲۵ کر ابوداود شریف، باب تسویة الصفوف من اقامة اورقدم کوقدم سے ملایا کرتے تھے۔ (۲) عن انس عن النبی عَلَیْ شووا صفوفکم فان تسویة الصفوف من اقامة الصلوة ۔ (بخاری شریف، باب اقامة السّف من تمام الصلوة ، ص ۱۱۸، نمبر ۲۵ کی اس حدیث میں ہے کہ صف سید می کرو۔ الصلوة ۔ (بخاری شریف، باب اقامة السّف من تمام الصلوة ، بی الله با کرو مقیم ہو۔ اور عشوا منصل ہو، اور عصر اور عشاء میں اور ظهر میں اور ظهر میں طوال مفصل ہو، اور عصر اور عشاء میں اور طرم بی میں قصار مفصل ہو، اگروہ مقیم ہو۔

تشریح: اگرمقیم ہوتو فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل کی سورتیں پڑھنا سنت ہے، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل کی سورتیں پڑھنا سنت ہے، اور مغرب میں قصار مفصل کی سورتیں پڑھنا سنت ہے۔

# ﴿ طوال مفصل ، اوساط مفصل ، اورقصار مفصل كيابين ﴾

سوره حجرات ۴۹سے کیکرسوره بروج ۸۵ تک طوال مفصل ہے، کیونکہ بیسور تیں کمبی بیں،اورسورہ بروج ۸۵ سے کیکرسورہ البیئة [لم کین الذین کفروا] ۹۸ تک اوساط مفصل ہیں اسلئے کہ بیسور تیں اوسط درجے کی ہیں نہ زیادہ کمبی ہیں اور نہ زیادہ چھوٹی ہیں،اور لم کین الذین کفروا ۹۸ سے کیکر آخیر قرآن سورہ الناس۱۳ تک قصار مفصل ہیں اسلئے کہ بیسور تیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔

وجه : (١) عن ابي هريرة قال ما صليت وراء احد أشبه صلوة برسول الله عَلَيْكُ من فلان ....يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأفي العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل (نالَي شريف ، باب تخفيف القيام والقرأة ،ص ١٣٧، نمبر ٩٨٣ رمصنف عبد الرزاق ، باب ما يقرأ في الصلوة ، ج ثاني ،ص ٦٧ ،نمبر ٢٧٤/(٢) روى عن عـمـر "أنـه كتـب الـي ابـي مـوسي ان اقرأ في الصبح بطوال المفصل ....في الظهر باوساط المفصل ....في المغرب بقصار المفصل - (برتنري شريف، باب ماجاء في القرأة في صلوة الشج ٨٣٠، نمبر ۲ ۲۰۰۷/۷۰۰۷) اس اثر میں ہے کہ فجر میں طوال مفصل ، ظہر میں اوساط مفصل ، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھے۔ (۳) ۔عب: ، ابى برزة أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقوأ في صلوة الغداة من الستين الى المأة \_ (مسلم شريف، باب القرأة في الصح ،۱۸۵، نمبر۱۱۳۱/۳۱۱)اس حدیث میں ہے کہ آپ مجسج کی نماز میں ساٹھ سے کیکر سوآیوں تک پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پیر بھی معلوم ہوا کہ چاکیس سے ساٹھ تک بھی پڑھناسنت ہے۔ (۴)۔عن جابر بن سمرة: أن النبي عَلَيْكُم كان يقرأ في الفجر ﴿قَ وَ القرآن المجيد ﴾ وكان صلوته بعد تخفيفا ر(مسلم شريف، باب القرأة في الصح ١٨٥٠ ، نمبر ٢٥٨٠ م ١٠٢٧) اس حديث ميں ہے صبح كى نماز ميں سورہ ق مسير هي تھے، اور سورہ ق مسيں ٨٥ آيتيں ہيں جس ہے معلوم ہوا كہ سورہ فاتحہ ك علاوه حاليس كيكر يجاس آيتي برهني حاسم ، بيست ب- (٥)عن اب سعيد الخدرى: أن النبي عَالَبُ كان يقرأ في صلوة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ، و في الاخريين قدر خمس عشرة آیة ۔ (مسلم شریف، باب القرائة فی انظھر والعصر،۱۸۵، نمبر۱۸۵۲م (۱۰۱۵) اس حدیث میں ہے کہ ظہر کی پہلی رکعت میں بھی تیس آ بیتن پڑھی اور دوسری رکعت میں بھی تنیں آ بیتن پڑھی ،اور دونوں ملکر ساٹھ آ بیتیں ہوئیں ،اوریہی ساٹھ آ بیتیں فجر میں بھی ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کا حکم بھی وہی ہے جو فجر کا ہے(۲) عن ابسی سعید الخدری قال: کنا نحزر قیام رسول الله عَلَيْكِ في الظهر و العصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قرأة ﴿آلم تنزيل ﴾ السجدة \_(ملم شریف،بابالقرائة فی انظھر والعصر،۱۸۵،نمبر۱۰۱۴،۴۵۲)اس حدیث میں ہے کہ ہم نے آپ کے قیام کا نداز ہ لگایا کہ ظہر کی پہلی دورکعتوں میں سورہ بحدہ کے برابرتھا،اورسورہ بحدہ میں تمیں آئیتیں ہیں جس سےمعلوم ہوا کہ ظہر فجر کےقریب قریب ہے۔(۷) اور

### ( • ۲ م) ويقرأ اى سورة شاء لو كان مسافرا ( ۱ ۲ م) واطالة الاولى في الفجر فقط (۲۲ م) وتكبيرة

عصر مين اوساط مفصل پر عاسكى وليل يه حديث ہے۔ عن ابسى سعيد المحدرى: أن النبى عَلَيْكُ كان يقرأ فى صلوة المظهر فى الركعتين الاوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية ، و فى الاخويين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذالك ، و فى العصر فى الركعتين الاوليين فى كل ركعة قدر قرائة خمس عشرة آية ، و فى الاخويين قدر نصف ذالك . (مسلم شريف، باب القرائة فى الظهر والعصر، ۱۸۵۵، نمبر ۱۸۵۲ ما اس حديث مين ہے كه عمر مين قدر نصف ذالك . (مسلم شريف، باب القرائة فى الظهر والعصر، ۱۸۵۵ مفصل بر عصاص كى دليل يه عديث ہے مين ظهر سے آدهى پندره آيتين بر عق تھے، تو يه اوساط مفصل ہوا۔ (۸) مغرب مين قصار مفصل بر عصاص كى دليل يه عديث ہے ۔ اخبر نا هشام بن عروة ان اباه كان يقرأ فى صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون و العاديات و نحوهامن السور ۔ (ابوداود شريف، باب من راكى التقيف في عا، [من المغرب بنحو ما تقرؤون و العاديات و نحوهامن السور ۔ (ابوداود شریف، باب من راكى التقیف في عا، [من المغرب بنحو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن السور ۔ (ابوداود شریف، باب من راكى التقیف فی عا، [من المغرب بنحو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن السور ۔ (ابوداود شریف، باب من راكى التقیف فی عا، [من المغرب بنحو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن السور ۔ (ابوداود شریف، باب من راكى التقیف فی عا، [من المغرب بنحو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن السور ۔ (ابوداود شریف، باب من راكى التقیف فی عا، [من المغرب بنحو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن السور ۔ (ابوداود شریف باب من راكى التقرؤون و العادیات و نحوهامن المغرب بنحو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن المغرب بندو ما تقرؤون و المغرب بندو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن المغرب بندو ما تقرؤون و نحوهامن المغرب بندو ما تقرؤون و العادیات و نحوهامن المغرب بندو ما تقرؤون و نوب بندو ما تقرؤون و نوب بندو ما تقرؤون و نحوهامن المغرب بندو ما تقرؤون و نوب بندو م

ترجمه : (۲۲۰) اورمسافر موتو جوسورت چاہے پڑھے۔

ترجمه : (۲۱) [21] صرف فجر کی پہلی رکعت دوسری رکعت ہے لجی کرے۔

تشریح : فجر کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت کی بنسبت کمبی قر اُت کرے،اسکا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو جماعت مل جائے گی،اورائمکہ کی رائے ہے کہ دوسری نمازوں میں بھی پہلی رکعت تھوڑی ہی کمبی کرے۔

وجه : (۱) ال صديث ين الركا بيوت به عن عبد الله بن ابى قتادة ، عن ابيه قال : كان رسول الله عَلَيْكُ عقر أ فى الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين ، يطول فى الاولى و يقصر فى الثانية و يسمع الآية احيانا ، و كان يقرأ فى العصر بفاتحة الكتاب و سورتين ، و كان يطول فى الاولى ، و كان

## الركوع وتسبيحه ثلاثا(٢٣) واخذ ركبتيه بيديه وتفريج اصابعه والمرأة لا تفرّجها

يطول في الوكعة الاولى من صلوة الصبح، ويقصو في الثانية \_ (بخارى شريف، باب القرأة في الظهر ، ص٠٥، نمبر ٥٩ كمسلم شريف، باب القرأة في الظهر ، ص١٨٥، نمبر ١٠١٢/٢٥) اس حديث ميں ہے كه پېلى ركعت لمبى كرے۔

قرجمه : (۲۲۲) [۱۸] ركوع كى تكبير-[19] اس مين تين بارتبيج كهنا-

تشریع : رکوع میں نو استیں ہیں، یہاں اس کا بیان ہے۔ [۱، پہلی سنت] رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا سنت ہے ۔ [۲، دوسری] اور رکوع کے اندر تین مرتبہ سجان ربی العظیم ، کہنا سنت ہے۔ ایک مرتبہ سجان ربی العظیم کہا تو تشبیج ادا ہوجائے گی ، کہنا سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۲۳) [۲۰] دونول ہاتھوں سے اپنے دونول گٹنول کو پکڑنا۔ [۲۱] اورانگلیول کو کشادہ رکھنا، اورعورت اپنی انگلیال کشادہ ندر کھے۔

تشریع : [۳، تیسری سنت] رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پراس طرح رکھے کہ گویا کہان کو پکڑر ہاہو۔[۴، چوتھی سنت] ہاتھ گھٹنے پررکھتے وقت انگلیاں کشادہ رہیں۔ البتہ عورت کے لئے ستر اس میں ہے کہانگلیاں ملا کررکھے اس لئے وہ تھوڑ املا کر رکھیں تو بہتر ہے۔

وجه: (۱) مديث يه عدد فذكروا صلوة رسول الله عَلَيْكُ فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلوة رسول الله عَلَيْكُ ان رسول الله عَلَيْكُ ان رسول الله عَلَيْكُ ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما و وتريديه فنحاهما عن جنبيه. (ترزى شريف، باب ماجاء يجافى يديئن جنبيه فى الركوع، ص٢٤، نمبر ٢٢١) ال مديث معلوم بواكه باته سي معلول الانصارى أبا مسعود طرح يكرك كمان كى رسى كى طرح معلوم بو(٢) مديث مين عديث الدينا فى المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على فقلم بين ايدينا فى المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على

ونصب ساقیه وبسط ظهره وتسویة رأسه بعجزه (۲۵مم) والرفع من الرکوع والقیام بعد (۲۵مم) ونصب ساقیه وبسط فهره وتسویة رأسه بعجزه (۲۵مم)

ركبتيه و جعل أصابعه أسفل من ذالك و جافى بين مر فقيه حتى استقر كل شىء منه ـ (ابوداؤدشريف، بان صلوة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجو و، ص١٣٣١، نمبر ٨٦٨ مرنسائى شريف، باب مواضع أصابع اليدين فى الركوع، ص١٨٣١، نمبر ١٠٣٨) الله علين عمو على دونول باتقول كودونول گشنول پر پهيلاكرر كهـ ـ (٣) عن ابن عمو: أن دسول الله علين قال لوجل: اذا قمت الى الصلوة فركعت فضع يديك على دكبتيك، و افرج بين أصابعك ثم ادفع وأسك حتى يو جع كل عضو الى مفصله ـ (مصنف عبدالرزاق، باب كيف الركوع والحجود، ج ثانى، ص ٨٥، نمبر ٢٨٦٢) الله عديث مين مين مي كوركوع مين باته گفته پر دكواورانگليال پهيلاكر دكود

لغت: ركبة: گُتنا\_تفریج: فرج ہے شتق ہے کشادہ رکھنا۔

ترجمه : (۲۲۴) [۲۲] دونوں پنڈلیوں کو کھڑار کھنا۔[۲۳] پشت پھیلی ہوئی رکھنا۔[۲۴] سرسرین کے برابر رکھنا۔

تشریح: [۵پانچویسنت] رکوع کرتے وقت پنڈلیاں کھی پیچے کی طرف کر دیے ہیں اور کھی آگے کی طرف کردیے ہیں،
مصنف فرماتے ہیں کہ نہ آگے کی طرف کرے اور نہ پیچے کی طرف کرے بلکہ سیدھی کھڑی رکھے یسنت ہے [۲ چھٹی سنت] پیٹھ پیلی ہوئی ہو، یعنی کم اور سرایک سیدھ ہیں رہے، [ کساتویس سنت] سرسرین کے برابررہے، نہ زیادہ جھکا ہوا ہوا ور نہ اٹھا ہوا ہو۔

وجه: (۱) عن ابسی حمید الساعدی قال سمعت و هو فی عشرة من أصحاب النبی عُلَشِیْ .... و رکع، ثم اعتدل، فلم یصوب رأسه و لم یقنع، ووضع یدیه علی رکبتیه ۔ (تر نہی شریف، باب منہ (ای ماجاء فی وصف الصلوة ) میں ۲۸۸، نمبر ۴۵۰ رنسائی شریف، باب الاعتدال فی الرکوع، ص ۱۱۸، نمبر ۴۵۰ السمتی کہ سرت و انہا منہ کے کہ سرت اونچار کے اور نہ جھکا کرر کے، بلکہ ہموارر کے۔ (۲)۔ قال سمعت وابصة بن معبد یقول: رأیت رسول الله عُلِشِیْ یصلی ، فکان اذا کرکے سوی ظہرہ ، حتی لو صب علیه الماء لاستقر ۔ (۱ بن ماجہ شریف، باب الرکوع فی الصلوة ، ص ۱۲۸ نہ بر ۱۲۸ ) اس حدیث میں ہے کہ کرکوع میں پیٹے برا براور ہموارر کے۔ حدیث میں ہے کہ کرکوع میں پیٹے برا براور ہموارر کے۔

الغت: عِجز: سرين - لاينكسه: نه زياده جهكائ - صوب: سركو جهكانا - يقعه: قنع سے سراٹھانا -

ترجمه: (۲۵) [۲۵] ركوع سے اٹھنا۔[۲۷] اس كے بعداطمينان سے كھڑار ہنا۔

تشریح: [۸آ ٹھویں سنت]رکوع سے اٹھنا سنت ہے۔[9 نویں سنت] رکوع سے اُٹھ کراطمینان سے پورا کھڑا ہو، بیسنت ہے، جلدی کرنااور پورا کھڑا ہوئے بغیر سجدے میں چلے جانا سنت نہیں ہے۔

وجه: (۱) عن ابى حميد الساعدى قال سمعت و هو فى عشرة من أصحاب النبى عَلَيْكِ .... و ركع ، ثم اعتدل ، فلم يصوب رأسه و لم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده و رفع يديه و

مطمئنا (٢٦) ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه للنهوض (٢٢) و تكبير السجود

اعتدل حتى يرجع كل عظم فى موضعه معتدلا ثم هوى الى الارض ساجدا \_ (ترفرى شريف، باب منه (اى اجاء فى وصف الصلوة)، ص١٨، نمبر ٢٠٠٥ رنسائى شريف، باب الاعتدال فى الركوع، ص١١٨، نمبر ١٠٠٠) الس حديث مين بالكل سير هے كوڑے يہال تك بر ہڈى اپنى جگه برآگئ \_ (٢) الس حديث مين بھى ہے ـ عن ابى هر يورة عن النبى عليه النبى عليه النبى عليه فود النبى عليه فود النبى عليه السلام فقال: ارجع فصل السمت حد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبى عليه فود النبى عليه السلام فقال: ارجع فصل فانك لم تصل .... ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم السجد حتى تطمئن ساجدا لى الذى لا يتم ركوع بالاعادة، ص ١٢٨، نمبر ١٩٥٣ رتر فدى شريف، باب ماجاء فى وصف الصلوة، مسلم من الله الله الله الله على بيل دونوں گھنے ركھنان سے كھڑ ہونے كا بھى ثبوت ہے۔

قد جمعه : (٣٢١) [٢٦] سجدہ كے لئے يہلے دونوں گھنے ركھنا، پھر دونوں باتھ، پھر منھ ركھنا \_ [٢٦] الشخے كے وقت اس كا بر

**تسرجمه** : (۲۲۷) [۲۷<sub>]</sub> سجدہ کے لئے پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر منھ رکھنا۔[۲۸] اٹھنے کے وقت اس کا بر عکس کرنا۔

تشریح: یہاں سے سجد ہے 9 نوسنتیں بیان کی جارہی ہیں۔[ا، پہلی سنت] قومہ سے سجدہ میں جانے گے تو زمین پر پہلے دونوں گھنے رکھے پھر دونوں تھنے بیٹ نانی رکھے، پیر پیشانی رکھے، پیر پیشانی رکھے، بیسنت طریقہ ہے۔[۲، دوسری سنت] اور جب اٹھنے لگے تو اس کا الٹا کرے، یعنی پہلے پیشانی زمین سے اٹھائے، پھر دونوں تھیلی اٹھائے پھر گھنے اٹھائے۔

وجه : (۱) عن وائل بن حجر قال رأیت رسول الله علیه اذا سجد یضع رکبتیه قبل یدیه و اذا نهض رفع یدیه قبل در ترندی شریف،باب ماجاء فی وضع الرکبتین قبل الیدین فی النجو در مس ۲۲۸/ ابوداود شریف،باب کیف یضع رکبتیه قبل یدیه مس ۱۲۲۸/ اس مدیث میں ہے کہ مجدہ میں جاتے وقت پہلے گٹنار کھے بعد میں ہاتھ رکھ،اور المحق وقت پہلے گٹنار کھے بعد میں ہاتھ رکھ،اور المحق وقت پہلے گٹنا اٹھائے۔

قرجمه : (٢٢٧) [٢٩] سجده كى تكبير-[٣٠] سجد سے اٹھنے كى تكبير-

تشریح [۳ تیسری سنت] سجده میں جاتے وقت تکبیر کہنا۔ [۴ چوتھی سنت] اور سجده سے سراٹھاتے وقت بھی اللہ اکبر کہنا سنت ہے وجه: (۱)۔ سمع ابنا هريوة يقول کان رسول الله عَلَيْ اذا قام الى الصلوة .... ثم يكبر حين يهوى ثم يكبر حين يوفع رأسه ، ثم يكبر حين يهوى الصلاة كلها حتى حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذالك في الصلاة كلها حتى يقضيها. (بخارى شريف، باب الكبير اذا قام من السجو د، ص ۱۲۸، نمبر ۸۹۵ مسلم شريف، باب اثبات الكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ، ص ۱۲۲، نمبر ۱۲۸، نمبر ۱۲۸، نمبر ۱۲۸ اس حدیث ہے معلوم ہوا كہ تجدے ميں جاتے اورا شعے وقت تكبير كہتے تھے۔ قد جدے ميں جاتے اورا شعے وقت تكبير كہتے تھے۔ قد جدے ميں بات بات الله علی بات ہے دونوں ہتھيا ہوں كے درميان كرنا۔ [۳۲] سجده ميں تين بات ہے کہنا۔

وتكبير الرفع منه (٢٨) وكون السجود بين كفيه وتسبيحه ثلاثا (٢٩) ومجا فاة الرجل بطنه عن

تشریح: [۵ پانچویں سنت] سجدہ دونوں ہھیلیوں کے درمیان کرے۔[۲ چھٹی سنت] سجدے میں تین مرتبہ سیج پڑھے۔

ترجمه : (۲۹) [۳۳] مرد پیٹ کوران سے اور کہنی کو پہلو سے اور ہاتھ کوز مین سے علیحدہ رکھے۔

تشریح : [ کساتویں سنت ] مرد جب سجدے میں جائے تو پیٹے کورانوں سے علیحدہ رکھے،اوردونوں کہنیوں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھے،اورکا کی سے اور پرکا حصہ زمین سے اونچار کھے، زمین سے ملا کر نہ رکھے۔ بیسنت ہے۔

وجه: (۱) عن البراء قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وفي حديث آخر ، اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. (مسلم شريف، باب الاعترال في السحو دووضع الكفين على الارض، ص٢٠٣، نمبر ١٠٥٥ / ١١٠٥ / ١١٠٥ / ١١٠٥ الربخارى شريف، باب يبدى ضعيه و يجافى في السحو دص ١١١١، نمبر ١٠٥٠ / ١١٠٥ مديث ميل ہے كه كه كهنو ل كواونچار كھاور پهلو سے الگر كھ ـ (٢) عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه عن النبى عَلَيْكُ فلما سجد وضع جبهته بين كفيه و جافى عن ابطيه. (ابوداؤدشريف، باب افتتاح الصلوة، ص١١١، نمبر ٢٣١٧) السحود و لا يبسط بحمة شيار ل سے پهلوؤل كوالگر كھ ـ (٣) عن انس قال قال رسول الله عَلَيْكُ اعتدلوا في السجود و لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ـ (مسلم شريف، باب الاعترال في السجو دووضع الكفين على الارض، ص٢٠٠، نمبر ١١٠٢/ ١١٠٢) السحديث مين ہے كہ كے كی طرح ہاتھ كوز مين پر نہ بجھائے بلكه اس كواونجار كھ ـ

العنت: نہوض: اٹھنا۔ مجافا ۃ: الگ رہنا۔ فخذ: ران۔ جب: پہلو۔ ذراع کی تثنیہ ہے، کلائی سے کیرکہنی تک کے جھے کو ذراع کہتے ہیں۔ یہاں کلائی سے اوپر کا حصہ مراد ہے۔

فخذيه ومرفقيه عن جنبيه و ذراعيه عن الارض (٣٠٠) وانفخاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها (٢٣٠) والقومة والجلسة بين السجدتين

ترجمه : (۴۳٠) [۳۴] عورت سكر اور پيك كوران سے ملادے

تشریح: [۸آ تھویں سنت]عورت ران کو پیٹ اور پہلوسے ملائے اور ذراسکڑ کرسجدہ کرے۔

وجه: (۱)عن ابى سعيد الخدرى صاحب رسول الله عَلَيْكُ عن رسول الله انه قال خير صفوف الرجال الاول و خير صفوف النساء الصف الاخرو كان يأمر الرجال ان يتجافوا فى سجودهم و يأمر النساء ينخفضن فى سجودهن \_ (سنن يَصقى ، باب السحب للمرأة من ترك التجافى فى الركوع والتجودى ورمة ثانى ، ص١٩٨، نمبر ١٩٩٨) \_ (٢)عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا جلست المرأة فى الصلوة وضعت فخذها على فخذها الاخرى وواذا سجدت الصقت بطنها فى فخذها كأستر ما يكون لها \_ (سنن يَصقى ، باب السحب للمرأة من ترك التجافى فى الركوع والتجود، ح ثانى ، ص١٣١٨ ، نمبر ١٩٩٨) (٣) اثر مين بهد عن عملى قال: اذا سجدت المرأة فلتحتفر و لتضم فخذيها ٢)عن ابن عباس أنه سئل عن صلوة المرأة فقال: تجتمع و تحتفر \_ (مصنف ابن الب فيت معلوم بواكورت بجد ك شيخ ، ١٠٠٠ الرمائة كيف تكون فى تجودها، ح اول ، ص٢٢٨ ، نمبر ١٤٥٨ ك٢١) اس حديث اوراثر معلوم بواكورت بجد ك اندرسكر كررب اور بيك كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيزياده ستربوسكه ، يهى اسك لئه بهتر به ـ اندرسكر كررب اور بيك كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيزياده ستربوسكه ، يهى اسك لئه بهتر به ـ اندرسكر كررب اور بيك كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيزياده ستربوسكه ، يهى اسك لئه بهتر به ـ اندرسكر كررب اور بيك كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيزياده ستربوسكه ، يهى اسك لئه بهتر به ـ اندرسكر كررب اور بيك كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيزياده سيزياده سيربي اسك لئه بهتر به ـ المرأة كور بيك كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيزياده سيربي اسك لئه بهتر به ـ المرأة و تعديد كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيربي المركون الميكرة كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيربي الميكرة كورانول سي ملاد ح تاكه زياده سيربي الميكرة كورانول سي كله كورانول سي كورانول سي كله كورانول سي كله كورانول سي كله كورانول سي كله كورانول ك

لغت: أخفض: سكرٌ نا لزق: چپکنا فيذ: ران \_

ترجمه : (۳۳۱) [۳۵] قومه کرنا-[۳۱] دو تجدول کے درمیان جلسه کرنا-

تشریح : [9 نویں سنت]رکوع سے کھڑا ہوتو اطمینان سے کھڑا ہواس کوقومہ کہتے ہیں بیسنت ہے۔[۱۰ دسویں سنت] دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھاس کوجلسہ کہتے ہیں ، یہ بھی سنت ہے۔ سجدے کی بیدس سنیں ہیں۔

 (٣٣٢) ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد (٣٣٣) وافتراش رجله

تعدیل ارکان نہ کرنے کی وجہ سے نمازلوٹانے کا حکم دیا،اس کئے تعدیل ارکان سنت ہے۔

ترجمه : (۲۳۲) [۳۷] دوسجدول كدرميان دونول باتهول كودونو لرانول برركه، جيسي تشهد مين ركهتي بين ـ

تشریح: دوسجدوں کے درمیان بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پرر کھے، جیسے شہد کے وقت دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پرر کھتے ہیں۔

وجه : (۱) عاصم بن كليب الجرمى عن ابيه عن جده قال دخلت على النبى عَلَيْكُ وهو يصلى وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه وبسط السبابة ليده اليسرى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه وبسط السبابة (ترفذى شريف، باب قبض الثنين من اصابع اليداليمنى (ترفذى شريف، باب قبض الثنين من اصابع اليداليمنى وعقد الوسطى، مرم٢٠٠، نمبر ١٢٦٩) اس حديث مين به كه جلسه يا تشهد مين بين قودا كين باته كودا كين ران پراور باكين باته كوباكين ران يردر كهد ران يردر كهد

قرجمه : (٣٣٣) [٣٨] بأئين پاؤل كو بچهانااوردائيخ كوكفر اركهنا-[٣٩] عورت سرين پربيتھ۔

تشريح: مردجلسه مين ياتشهد مين بيٹھ تو دائين پاؤں كوكھڑار كھاور بائين پاؤں بچھائے اوراس پر بیٹھ۔

وجه : (۱) فقال ابو حميد الساعدى.... فاذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب الاحرى وقعد على مقعدته \_ (بخارى اليسمنى واذا جلس فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى و نصب الاحرى وقعد على مقعدته \_ (بخارى شريف، باب سنة الحبوس فى التشهد ، ص١٣٨ ، نمبر ٨٢٨ مسلم شريف، باب ما يجمع صفة الصلوة وما يفتح به ، ص ٢٠٥٥ ، نمبر ٨٢٨ مسلم شريف، باب ما يجمع صفة الصلوة وما يفتح به ، مص ٢٠٥٥ ، نمبر ٨٢٨ مسلم شريف، باب ما يحمد قال قدمت المدينة قلت لانظرن الى صلوة رسول الله عَلَيْكِ فلما جلس ـ يعنى للتشهد ـ افترش رجله اليسرى و وضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى و نصب رجله اليمنى ـ (تنك شريف، باب كيف الحبوس فى التشهد، ص ٢٩ م، نمبر ٢٩ ) اس مديث مين عهد كدائين پا وَل كوكم اكبا اور بائين كو بجها يا ـ تشديح : عورت تشهد مين تورك كرے، يعنى دونوں ياؤل كودائين طرف كرد ـ اور سرين ير بين هـ - عورت تشهد مين تورك كرے، يعنى دونوں ياؤل كودائين طرف كرد ـ اور سرين ير بين هـ -

وجه: (۱) عن ابی حمید الساعدی .... حتی اذا کانت السجدة التی فیهاالتسلیم اخو رجله الیسوی وقعد متورک علی شقه الایسو. ( ابوداوَد شریف، باب من ذکرالورک فی الرابعة ، ۱۳۲۵ ملم شریف، باب صفة الحبوس فی الصلوة و کیفیة وضع الیدین علی الفخذین، مر ۲۳۵ ، نمبر ۲۳۵ / ۱۳۰۱) اس حدیث سے ثابت ہواکہ قعد و اخیره میں تورک مسنون ہے، حنفیہ نے اس کو ورت کے بار نے ماص کرلیا۔ (۲) فقال ابو حسید الساعدی .... واذا جلس فی الرکعة الآخر - قدم رجله الیسوی و نصب الاحوی و قعد علی مقعدته ۔ ( بخاری شریف، باب سنة الجلوس فی التشهد

اليسرى ونصب اليمني وتورّك المرأة ( $\gamma^{m}$ ) والأشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة

، ۱۳۲۵، نبر ۱۳۲۸ (۳) اثر میں ہے۔قالت لعطاء تجلس الموأة فی مثنی علی شقها الایسو ؟ قال: نعم، قلت: هو احب الیک من الایمن ؟ قال: نعم، قال: تجتمع جالسة ما استطاعت، قلت: تجلس جلوس الرجل فی مثنی أو تخرج رجلها الیسوی من تحت الیتها ؟ قال: لا یضوها أی ذالک جلست اذا اجتمعت ۔ (مصنف مثنی أو تخرج رجلها الیسوی من تحت الیتها ؟ قال: لا یضوها أی ذالک جلست اذا اجتمعت ۔ (مصنف ابن ابن ابی شیبة ، ۱۳۲۲ فی المرأة کیف تجلس فی الصلوة ، جاول، ۱۳۲۳ ، نبر ۱۹۷۱ منز ۱۳۲۹ منز کر التجافی فی الرکوع والیجو د، ج ثانی، ۱۳۲۳ من اسرار ۱۳۹۸ ) اس اثر میں ہے کہورت با کیں جانب بیٹھے گی، اسلے کہاں میں اسکوآ سانی بھی ہے۔ الرکوع والیجو د، ج ثانی، ۱۳۳۵ ) [۲۰۹ میں شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، لاالہ پراٹھائے اور الااللہ کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، لاالہ پراٹھائے اور الااللہ کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، لاالہ پراٹھائے اور الااللہ کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، لاالہ پراٹھائے اور الااللہ کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، لاالہ پراٹھائے اور الااللہ کے وقت شہادت کی وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔

تشسریے : تحیات میں تشہد پڑھتے وقت جب لاالہ پر پہو نچے تو شہادت کی انگلی کواٹھائے اورالااللہ پرینچے کردے، شروع تحیات سے انگلی سے بار باراشارہ کرتارہے ایسانہ کرے۔

الیسری و حد مرفقه الایسمن علی فخذه الیمنی وقبض ثنین و حلق حلقة ورأیته یقول هکذا و حلق بشر الیسری و حد مرفقه الایسمن علی فخذه الیمنی وقبض ثنین و حلق حلقة ورأیته یقول هکذا و حلق بشر الابهام و الوسطی و اشار بالسبابة (ابوداو دشریف، باب کیف الجلوس فی التشهد ، ۱۳ ۱۵ بنبر ۱۳۵۷) اس مدیث میں ہے کہ انکوشے اور درمیان کی انگی سے حلقہ بنائے اور شہادت کی انگی سے اشارہ کرے (۳) عاصم بن کلیب المجرمی عن ابیه عن الیمنی وقبض النبی علی النبی علی النبی علی النبی علی فخذه الیسری و وضع یده الیمنی علی فخذه الیمنی وقبض اصابعه و بسط السبابة (ترندی شریف، باب ابواب الدعاء ج تانی ، س ۱۸ بنبر ۱۳۵۸ علی فخذه الیمنی وقبض اصابعه و بسط السبابة (ترندی شریف، باب ابواب الدعاء ج تانی ، س ۱۸ بنبر ۱۳۵۸ نائی شریف، باب قبض الشین من اصالح الید الیمنی و عقد الوسلی موجد الیمنی علی فخذه الیمنی علی در و الله نافی می کمانی شانی می الله انه ذکو ان النبی علی می المیمنی علی فخذه و اشار باصبعه التی تلی الابهام فی القبلة و رحملا یہ حرک المحصا ....قال فوضع یده الیمنی علی فخذه و اشار باصبعه التی تلی الابهام فی القبلة و رمی بیصره الیها او نحوها ثم قال هکذا رأیت رسول الله علی منب (سنی بیش ، باب الاشارة بالسجة الی القبلة و رمی بیصره الیها او نحوها ثم قال هکذا رأیت رسول الله علی با منبی مینع و استریبی ، باب الاشارة بالسجة الی القبلة و مین بیصره الیها او نحوها ثم قال هکذا رأیت رسول الله علی باب مین مین باب الاشارة بالسجة الی القبلة و مین بیصره الیها او نحوها ثم قال هکذا رأیت رسول الله علی کلیه باب الاشارة باب الاشارة باب الاشارة باب مین بیش مین باب الاشارة باب کی تبلی کلی مین باب الاشارة باب کی تبلی کلی باب الاشارة باب کی تبلی کلیه به باب کارش بیش ، باب الاشارة باب کار بست بیش به باب کار بی باب کار کار کار باب کار کار کار باب کار کار کار کار کار کار کار ک

لاالہالااللہ کے وقت اشارہ کرے ۔ لا کے وقت انگلی کھڑی کرے اورالااللہ کے وقت گرائے اس کی حدیث نہیں ملی ۔

يرفعها عند النفي ويضعها عند الاثبات (٣٣٥) وقراءة الفاتحة فيما بعد الاوليين (٣٣١) والصلوة

العنت: المسجة: تنبيح پڑھنے کی چیز، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی مراد ہے، کیونکہ اس سے تنبیح پڑھتے ہیں۔الشہادة: تحیات میں اشہدان لا الد، کوشہادت کہتے ہیں الثقی: لا الد، کوفئی کہا ہے۔ الاثبات: الا اللہ، کواثبات، کہا ہے۔

قرجمه : (۴۳۵) [۴۱] پہلی دونوں کے بعد کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ برا صناب

تشریح: فرض کی تیسری اور چوهی رکعت میں یکھ نہ پڑھے تب بھی چلے گالیکن سورہ فاتحہ پڑھناسنت ہے۔ دوسرے ائمہ کے یہال سورہ فاتحہ بڑھنا فرض ہے۔

وجه: (۱) عن عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه ان النبى عَلَيْكُ كان يقرأ فى الظهر فى الاوليين بام الكتاب وسورتين و فى الركعة الاولى ما لا يطيل فى الركعة الثانية وهكذا فى العصر \_ (بخارى شريف، باب يقر أفى الاخريين بفاتحة الكتاب، ص ١٠٠ ، نمبر ٢١٠ ملم شريف، المركعة الثانية وهكذا فى العصر \_ (بخارى شريف، باب يقر أفى الاخريين بفاتحة الكتاب، ص ١٠٠ ، نمبر ٢١٥ ملم شريف، باب القرأة فى الظر والعصر، ص ١٨٥ ، نمبر ١٨٥ ملم المرابوداود شريف، باب القرأة فى الظر ، ص ١٢٥ ، نمبر ٢٩٥ ) السحديث ميل باب القرأة فى الظر والعصر، ص ١٨٥ ، نمبر فى دوسرى دوركعتول ميل صرف سوره فاتحد يرشعة تحد (٢) جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك فى كل شىء حتى الصلوة قال اما انا فامد فى الاوليين واحذف فى الآخرين ولا آلو ما اقتديت به من صلوة رسول الله قال صدقت ذاك الظن بك \_ (بخارى شريف، باب يطول فى الاوليين و يحذف فى االاخريين ، ص ١٠٠ ، نمبر مدول الله قال صدقت ذاك الظن بك \_ (بخارى شريف، باب يطول فى الاوليين و يحذف فى االاخريين ، ص ١٠٠ ، نمبر مدور فاتحد يرشعة تق مدال المراب القرأة فى الظمر والعصر، ص ١٨٥ ، نمبر ١١٥ ، وسرى دور كعتول ميل حذف كرت تقديدي صورة فالعرب ص ١٥٠ ، نمبر مدورة في الولوليون و تقديد تقديد تقديد المراب القرأة فى الظمر والعصر، ص ١٨٥ ، نمبر ١١٥ ، وسرى دور كعتول ميل حذف كرت تقديد في الورة في الورة قريد من المراب القرأة فى الظمر والعصر، ص ١٨٥ ، نمبر ١١٥ ، وسرى دور كعتول ميل حذف كرت تقديد في الورة في المراب القرأة فى القور ، المراب القرأة فى المراب القرأة فى القور ، المراب القرأة فى المراب المراب القرأة فى المراب القرأة فى المراب الم

قرجمه : (٣٣٦) [٢٦] اخيرقعده مين رسول الله عليه يردرودير هنا

تشریح: قعدہ اولی میں صرف تشہد پڑھ کراٹھ جائے ،کین دور کعت کے بعد قعدہ اخیرہ ہویا تین رکعت کے بعد بیاچار رکعت کے بعد قعدہ آخیرہ ہوتو اس میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھے، اور بعد میں قرآن وحدیث کے الفاط سے اپنے لئے دعا بھی کرے، پھرسلام پھیرے۔

وجه: (۱) نماز میں درودشریف سنت ہونے کی دلیل بیآ یت ہے۔ ان السله و ملئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما ۔ (آیت ۵۱ مورة الاحزاب ۳۳) اس آیت سے زندگی میں ایک مرتبددرود پڑھنافرض ہے اور نماز میں پڑھناسنت ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن کعب بن عجرة ...... فقلنا قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک؟ قال قولوا اللهم صل علی محمد النج ۔ (مسلم شریف، باب الصلوة علی النبی بعد التشهد، ص ۱۲۵، نمبر ۲۷ مربوداؤدشریف، باب الصلوه علی النبی بعد التشهد، ص ۱۲۵، نمبر ۹۷۱، نمبر ۹۷۱ مربوداؤدشریف، باب الصلوه علی النبی بعد التشهد، ص ۱۲۵، نمبر ۹۷۱ مربوداؤدشریف، باب الصلوه علی النبی بعد التشهد، ص ۱۲۵ مربوداؤدشریف، باب الصلوه علی النبی بعد التشهد می ۱۲۵ مربوداؤدشریف، باب الصلوه علی النبی بعد التشهد می ۱۲۵ مربوداؤدشریف، باب الصلوه علی النبی بعد التشهد می ۱۲۵ می اس عدیث سے معلوم ہوا کہ

على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الاخير (٣٣٧) والدعاء بما يشبه الفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس(٣٣٨) والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين (٣٣٩) ونية الامام الرجال والحفظة

تشهد کے بعد حضور گردرود بڑھنا چاہئے۔ (٣) ان اسمع فضالة ابن عبيد يقول: سمع النبي عَلَيْكُ رجلا يدعو في صلوته فلم يصل على النبي عَلَيْكُ فقال النبي عَلَيْكُ : عجل هذا ، ثم دعاه ، فقال له أو لغيره : اذا صلى أحد كم فليبدأ بتحميدالله و الثناء عليه ، ثم ليصل على النبي عَلَيْكُ ثم ليدع بعد ما شاء ۔ (تر مَدى شريف، باب في ايجاب الدعاء بتقد يم المحمدوالثناء والصلو قعلى النبي تبله، ٣٥٥ م، نمبر ٢٣٥٧) اس حديث ميں ہے كه شعد كے بعد درودشريف مرسے۔

قرجمه : (٣٣٧) [٣٣] الفاظِ آن وحديث كمشابدعا كرنا، كلام الناس كمشابنيس

قرجمه : (۴۳۸) [۴۴] دونول سلامول مین داین پر با ئین طرف منه پھیرنا۔

تشریح: بنفسه ایک سلام کرناواجب ہے۔ لیکن دوسلام کرے، اور پہلے سلام میں دائیں طرف منہ کرے اور دوسرے سلام سے بائیں طرف منہ کرے بیسنت ہے۔

وجه: (۱)عن عبد الله ان النبى عَلَيْكُ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله (ابوداؤو ثريف، باب في السلام، ص١٥١، نمبر ٩٩٦ رتر ندى شريف، باب ما عليكم ورحمة الله (ابوداؤو ثريف، باب في السلام، ص١٥١، نمبر ٩٩٥ رتر ندى شريف، باب ما عليكم في الصلوة، ص ٢٩٥ من مرح كه كنار والول كال نظر التسليم في الصلوة، ص ٢٩٥ من مرح كه كنار والول كال نظر التسليم في الصلوة، ص ٢٩٥ من مرح كه كنار والول كال نظر التسليم في الصلوة، ص ٢٩٥ من مرح كه كنار والول كال نظر التسليم في الصلوة عند التسليم في التسليم في الصلوة عند التسليم في ا

وصالح الجن بالتسليمتين في الاصح ( $^{\star}$   $^{\star}$ ) ونية المأموم امامه في جهته وان حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن ( $^{\dagger}$   $^{\star}$ ) ونية المنفرد الملائكة فقط

ترجمه : (۳۳۹) [۳۵] امام دونول سلام کرتے وقت مردول کی نیت کرے اور نگہبان فرشتول کی نیت کرے، اور نیک جن کی نیت کرے اصح روایت میں۔

تشریح: امام دونوں سلام کرتے وقت جوم دمقتری ہیں ان کی نیت کرے، عورت کی نیت نہ کرے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے، اور حفاظت کرنے والے جوفر شتے ہیں ان کی نیت کرے، اور اصح روایت رہے کہ نیک جن کی بھی نیت کرے، کیونکہ نماز میں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔

وجه: (۱) صدیث میں ہے۔ عن جابو بن سمرة ... انما یکفی احد کم أن یضع یده علی فخذه ، ثم یسلم علی أخیه من علی یمینه و شماله \_ (مسلم شریف، باب الامر بالسکون فی الصلوة وانھی عن الاشارة بالیر، ۱۸۱، نمبر ۱۸۱، نمبر ۱۸۱ میل أخیه من علی یمینه و شماله \_ (مسلم شریف، باب الامر بالسکون فی الصلوم ہوا کہ سلام میں دائیں اور بائیں جانب مقتدی کی نیت کرے۔ اور بیسب لوگ امام کے مقتدی بین اس کئے ان سمول کی نیت کرے۔

ترجمه : (۴۲۰) [۴۲۰] مقتدی نیت کرے اپنے امام کی جس جانب اس کا امام ہو، اور اگر سامنے ہوتو انکی نیت کرے دونوں سلاموں میں قوم کے ساتھ، اور محافظ فرشتوں کی ، اور نیک جن کی ۔

تشریح: جس جانب امام ہومقتدی اس جانب سلام پھیرتے وقت اپنے امام کی نیت کرے،اورا گرامام بالکل سامنے ہوتو دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے۔اوراس مقتدی کیساتھ جواور مقتدی ہیں انکی نیت کرے کہ میں انکوسلام کر رہا ہوں ،اورمحافظ فرشتے کی نیت کرے ،اورنک جن کی نیت کرے۔

وجه: (۱) ولیل بیحدیث ہے۔عن سمرة بن جندب قال: أمرنا النبی عَلَیْ اُن نو د علی الامام، و أن نتحاب، و أن یسلم بعضنا علی بعض ر (ابوداود شریف، باب الرعلی الامام، ۱۵۲۰ منمبر۱۰۰ ارائن ماجه شریف، باب ردالسلام علی الامام، ۱۳۵۰ منمبر۱۹۲۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنام کو بھی سلام کرنا چاہئے۔ (۲) اثر میں ہے۔عن حماد قال: اذا کان الامام عن یمینک فسلمت عن یمینک، و نویت الامام فی ذالک، و اذا کان عن یسارک سلمت و نویت الامام فی ذالک، و اذا کان عن یسارک سلمت و نویت الامام فی نفسک، ثم سلمت عن یمینک و نویت الامام فی ذالک ایضا ، و اذا کان بین یدیک فسلمت علیه فی نفسک، ثم سلمت عن یمینک و عن شمالک رمصنف عبدالرزاق، باب الرعلی الامام، ج ثانی، ص ۱۳۵۵ من منمبر ۱۳۵۵ اس اثر سے معلوم ہوا کہ امام دائیں جانب ہوتو دائیں جانب ہوتو دائیں جانب اسکی نیت کرے۔

**ترجمه** : (۴۴۱) [۴۷<sub>]</sub> اکیلاآ دمی صرف فرشتے کی نیت کرے۔

#### $(\gamma^{\alpha}\gamma^{\alpha})$ وخفض الثانية عن الأولى $(\gamma^{\alpha}\gamma^{\alpha})$ ومقارنته لسلام الامام $(\gamma^{\alpha}\gamma^{\alpha})$ والبداء ة باليمين

وجه : (۱) قلت لعطاء لیس عن یمینی احد و عن یساری أناس ؟ قال فابدأ فسلم من علی یمینک من اجل الملائکة ثم سلم علی الذی فی یسارک ـ (مصنفعبدالرزاق،بابالتسلیم، ت ثانی، ص ۱۲۵، نمبر ۱۳۵۵) اس قول تا بعی میں ہے کہ فرشتے کی نیت کرے۔ (۲) عن ابن سیرین قال اذا صلیت و حدک فسلم عن یمینک السلام، و عن یسارک السلام علینا و علی عبادالله الصالحین ـ (مصنفعبدالرزاق،بابالتسلیم، ت ثانی، ص ۱۲۵، نمبر ۱۳۱۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ نیک بندوں کی نیت کرے، اوراس میں فرشتے بھی ہیں اور نیک جنات بھی۔

لغت: الحفظة: هفاظت كرنے والے مراد بين محافظ فرشتے۔ حاذاہ: محاذات سے مشتق ہے، سامنے ہو۔

قرجمه : (۲۳۲) [۴۸] دوسرے سلام کو پہلے سلام کی بنسبت آ ہتہ کہ۔

تشریح: بہلاسلام اصل ہے اسی سے سلام ہو گیا اور نماز پوری ہوگئی ،اس لئے دوسرے سلام کو پہلے کی بنسبت آ ہتہ کہے۔

وجه :عن ابراهيم انه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ، يرفع بها صوته ، و عن يساره ، السلام عليكم ورحمة الله ، و كان اخفض من الاول - (مصنف ابن البي شيبة ، باب من كان يسلم في الصلاة سليمتين ، والبيم عليكم ورحمة الله ، وكان اخفض من الاول - (مصنف ابن البي شيبة ، باب من كان يسلم في الصلاة سليمتين ، والبيم على بي كردوس اسلام آسته كيم -

ترجمه: (۳۳۳) [۴۹] امام كسلام كساته سلام كم

تشریح مقتری ہوتوامام سے پہلے سلام نہ کرے، البتہ بہت تاخیر بھی نہ کرے، بلکہ امام کے سلام کے فور ابعد سلام پیمردے۔ وجه: (۱)عن عتبان بن مالک قال صلینا مع النبی عُلَیْتُ فسلمنا حین سلم۔ (بخاری شریف، باب سلم حین سلم الامام بھی ۱۳۲۸ میں مصر سلم الامام بھی ۱۳۲۸ میں ہے کہ امام کے سلام کے بعد فور اسلام کرے۔ (۲)و کے ان ابن عصر سلم میں میں ہے کہ امام کے بعد فور اسلام میں نسلم الامام بھی ۱۳۲۸ میں میں ہے کہ امام کے بعد فور اسلام کرے۔

ترجمه : (۲۲۴) [۵۰] سلام دائی جانب سے شروع کرے۔

(٣٢٥) وانتظار المسبوق فراغ الامام.

#### ﴿فصل: في آدابها﴾

بائیں جانب سلام کرے۔

ترجمه : ( ۴۲۵ ) [ ۵ ] مسبوق امام کے فارغ ہونے کا انظار کرے۔

تشریح: کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہواور وہ مسبوق بن گیا ہوتوا مام کے پہلے سلام کے بعد فورا کھڑا نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ امام نے سجدہ سہوکر نے کے لئے میسلام کیا ہو، اور مسبوق کو بھی اس میں شرکت کرنی پڑے اس لئے دوسرا سلام کرے تب مسبوق کھڑا ہو۔

وجه: قلت لعطاء تفوتنى ركعة مع الامام فيسلم الامام فأقوم فأقضى أم انتظر؟ قال: تنتظر قليلا فان احتبس فقم و دعه (مصنف عبرالرزاق، باب متى يقوم الرجل يقضى مافاته اذاسلم الامام، ج ثانى، ص١٩٦٠، نمبر ٣١٦١) ال قول تابعي ميس ہے كه مسبوق كوتھوڑ النظار كرنا جائے۔

# ﴿ فصل: نماز كة داب كے بيان ميں ﴾

نماز کے مستحبات (۱۰) دس پیر ہیں:

ا: ..... تکبیر کے وقت مردآستین سے اپنے دونوں ہاتھ نکال لیوے۔

۲:....اورمصلی قیام کے وقت سجدہ کی جگه نظرر کھے۔

٣:.....رکوع میں ظاہرِ قدم پر۔

۴:.....اورسجدہ میں ناک کے سرے پر۔

۵:.....اورقعده میں اپنی گود میں۔

٢:.....اورسلام میں کندھوں پرنظرر کھے۔

ک:....اورحتی الوسع کھانسی دفع کرے۔

۸:....اور جمائی کے وقت منھ بند کرے۔

9:.....اورتکبیر میں حی علی الفلاح کہنے کے وقت کھڑا ہوئے۔

۱:....اورقد قامت الصلوة کہنے کے وقت امام نماز شروع کرے۔

### (٢٩٨) من آدابها اخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير (٢٩٨) ونظر المصلى الى موضع

ضروری نوٹ : مستجات کا مطلب ہے کہ کرے تو بہتر ہے اور نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے

ترجمه : (۲۳۲) [۱] كبيركونت مردآسين سايخ دونول باته نكال ليور

**تشریح**: ہاتھ آستین کےاندر ہوگا تو پورے طور پڑہیں اٹھا سکے گا ،اوراللہ کی بڑائی بھی پورے طور پڑہیں ہو سکے گی ،اس لئے اگر ہاتھ آستین کےاندر ہویا کیڑے کےاندر ہوتواس کو نکال لے۔

ترجمه : (۲۵۷) [۲] اورمصلی قیام کے وقت سجدہ کی جگہ نظرر کھے۔[۳] اوررکوع کرتے وقت قدم کے ظاہری ھے پر۔ [۴] اور سجدہ میں ناک کے سرے پر۔

تشریح: اصل قاعدہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ادھرادھر نہ دیکھے،اور سجد نے کی جگہ پرنظرر کھے۔ تا کہ خشوع خضوع زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکے۔اس لئے قیام کی حالت میں سجد نے کی جگہ پرنظرر کھے،اور رکوع کی حالت میں فلام کے طاہری جھے پرنظرر کھے۔ اور سجد نے کی حالت میں ناک کے سرے پرنگاہ رکھے۔

وجه: (۱) ادهرادهرندد کیے اس کے لئے بیمدیث ہے. ان انس بن مالک حدثه قال قال رسول الله علیہ ما بال اقوام یر فعون أبصارهم الی السماء فی صلاتهم ؟ فاشتد قوله فی ذالک حتی قال لینتهین عن ذالک او لتخطفن ابصارهم \_ ربخاری شریف، باب رفع البصر الی السماء فی الصلا ق، ۱۲۲ منبر ۵۰ کرمسلم شریف، باب انهی عن رفع البصر الی السماء فی الصلا ق، ۱۲۲ منبر ۱۸۳۸ منبر ۹۲۲ مردک کی جائے ہے کہ نماز میں نگاہ ادهراده منبی کرنی چاہئے ۔ (۲) سجد کی البصر الی السماء فی الصلا ق، ۱۸۳۳ منبر ۹۲۲ میں محمد قال نبئت ان رسول الله علیہ کان اذا صلی رفع بصره الی السماء فنزلت آیة ان لم تکن الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی، فلا ادری ای آیة هی فکان محمد بن سیرین یہ حب ان لا یجاوز بصره مصلاه ۔ (سنن یہ قی، باب لا یجاوز بصره موضع یجوده ، ج ثانی، ۲۰۰۳ منبر ۳۵۳) اس

سجوده قائما والى ظاهر القدم راكعا والى ارنبة انفه ساجدا ( $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) والى جحره جالسا والى المنكبين مسلّما ( $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) ودفع السعال ما استطاع و كظم فمه عند التثاؤب ( $^{\alpha}$  ( $^{\alpha}$ ) والقيام حين قيل

حدیث مرسل میں ہے کہ تجدے کی جگہ نظر ہونی چاہئے۔ (۳) عن ابر اھیم النخعی انه کان یحب للمصلی ان لا یجاوز بصر موضع سجوده، ج ثانی، ص۲۲، نمبر بصره موضع سجوده، ج ثانی، ص۲۲، نمبر ۱۵۰۳) اس قول تابعی میں ہے کہ تجدے کی جگہ برنظرر کھے۔

ترجمه : (٣٨٨) [٥] بيض كي حالت مين اين كودمين - [٢] اورسلام مين كندهون برنظرر كهـ

تشریح: بیٹے کی حالت میں نظر گود میں رہے، چاہے جلسہ میں بیٹے، یا تشہد کی حالت میں بیٹے۔ اور سلام پھیرنے کی حالت میں نظر کندھے پر ہے۔

ترجمه : (۲۳۹) [2] اورحی الوسع کھانی دفع کرے۔[۸] اور جمائی کے وقت منھ بند کرے۔

تشریح: باربار کھانسے سے خشوع وخضوع میں کی آتی ہے، اور دوسروں کو بھی خلل ہوتا ہے اس لئے جتنا ہو سکے کھانسی کو دفع کرے۔اسی طرح جمائی آناستی کی علامت ہے، اور منہ بری طرح کھل جاتا ہے، اس لئے جمائی کے وقت منہ بند کرے۔

وجه : اس صدیث میں منہ بندکر نے کا حکم ہے۔ عن ابسی هریرة ان رسول الله عَلَیْ قال التفاوب من الشیطان فاذا تشاوب أحد كم فليكظم ما استطاع \_ (مسلم شریف، باب تشمیت العاطس وكراهية التا وب،ص١٢٩٣، نمبر ٢٩٩٧/ ١٢٩٨ فاذا تشاوب أحديث ميں ہے كہ جمائی كوتى الوسع دوركر \_ \_

لغت : السعال: كمانسي كظم: منه بندكرنا -التثاؤب: جمائي آنا -

ترجمه : (۴۵٠) [9] اورتكبيريس جي على الفلاح ، كهني كووت كفر اهو

تشریح: امام جب تک نماز پڑھانے کے لئے تیار نہ ہو تکبیر نہ کہے، کیونکہ اس سے مقتدی کو بلاوجہ انظار کرنا پڑے گا۔لیکن اگر امام امامت کے لئے تیار ہواور مصلے پر ہوتو فرماتے ہیں کہ جی علی الفلاح، پر مقتدی کھڑے ہوجا کیں، کیونکہ موذن نمازی طرف بلا رہا ہے۔ دخفیوں کے یہاں جی علی الفلاح، پر کھڑا ہونے کا دومطلب لئے ہیں، ایک بید کہ اقامت شروع ہونے کے بعد جی علی الفلاح، سے پہلے تک کھڑا ہوتا رہے، البتہ اس سے تا خیر نہ کرے، ایک جماعت اسی پڑمل کرتی ہے، اس جماعت کی حدیث نیچے الفلاح، سے پہلے تک کھڑا ہوتا رہے، البتہ اس سے تا خیر نہ کرے، ایک جماعت اسی پڑمل کرتی ہے، اس جماعت کی حدیث نیچے

#### حى على الفلاح (١٥٥) و شروع الامام مذقيل قد قامت الصلوة.

آرہی ہے ۔دوسرامطلب پیہ ہے کہ جی علی الفلاح، سے پہلے کوئی مقتذی کھڑانہ ہو،ٹھیک جی علی الفلاح، برہی کھڑا ہو،اوراس سے تاخیر نہ کرے۔دوسری جماعت اس طرف گئی ہے۔۔۔ یہ آ داب ہیں اس لئے کسی جماعت کواس پرتشد دنہیں کرنا جا ہئے۔ **94.** : (۱) امام جب تک مصلی یرآنے کے لئے تیار نہ ہوتوا قامت نہ کے اس کے لئے بیصدیث ہے۔ عن عبد الله بن ابی قتيا**دـة عين ابيـه قال قال رسول الله** عَلَيْكِيْهُ إذا اقيمت الصلوة فلا تقوموا حتى ترونبي \_(بخارى شريف،باب متى يقوم الناس اذاراُ واالا مام عندالا قامته ؟،ص ٥٠١،نمبر ٧٣٧ رمسلم شريف، باب متى يقوم الناس للصلا ة،ص ٢٣٣،نمبر٢٠ ٢٨٥) ا اس حدیث میں ہے کہ امام نماز کے لئے تیار ہوتب ہی مقتری کھڑے ہوں جا ہے اقامت کہی جا چکی ہو۔ (۲) جی علی الفلاح، سے يهلي كهر ابوتار باس كي دليل بيحديث ب.عن ابسي هريرة ان الصلاة كانت تقام لرسول الله عَلَيْكُ فيأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي عَلَيْكِ مقامه \_ (مسلم شريف، باب متى يقوم الناس للصلاة، ص ٢٣٥، نمبر ١٠٥ ١٩٠٣ ارا بوداود شریف،باب فی الصلاۃ تقام ولم یأ ت الامام پنظر و نہ قعودا ہص ۹۰ نمبرا ۴۵)اس حدیث سے پتہ چلا کہ آ یے مصلی پر جاتے اس سے پہلے اقامت کہی جاتی اورلوگ نماز کے لئے کھڑے بھی ہوجاتے۔ (٣) عن البراء بن عاذب قال کنا نقوم فی الصفوف على عهد رسول الله عَلَيْكُ طويلا قبل ان يكبر \_(ابوداودشريف،باب في الصلاة تقام ولم يأت الامام يتظرونة قعودا، ص ۹۰، نمبر۵۴۳) اس حدیث میں ہے کہ تکبیر سے بہت پہلے لوگ کھڑے ہوجاتے ۔ (۴) جوحضرات حی علی الصلو ۃ پر کھڑے ہونے كة اكل بين اكلى دليل بيقول تابعي ب. عن الحسن انه كره ان يقوم الامام حتى يقول المؤذن قد قامت الصلوة ـ ( مصنف ابن انی تھیبة ،باب من قال اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة فلیقم ،جاول ،ص ۳۵۶ ،نمبر ۹۹ ،۴ )اس اثر میں ہے که قد قامت الصلوق، يربهي كھڑا ہو۔

#### ترجمه : (٥٥١) [١٠] اورقد قامت الصلوة كهني كووت امام نماز شروع كرب

#### ﴿فصل: (في كيفية تركيب الصلوة ﴾

(۵۲) اذا اراد الرجل الدخول في الصلوة اخرج كفيه من كميه ثم رفعها حذاء اذنيه ثم كبّر بلا مدّ ناويا(۵۳) ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله

نتجى فى جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم (ابوداودشريف، باب فى الصلاة تقام ولم يأت الامام يتظر ونة قعودا ص٩٠، نمبر٥٣٠ ) اس حديث ميس به كها قامت سه كافى دير كے بعد تكبير كهى ـ

## ﴿ فصل : نمازی کیفیت کی ترکیب کے بیان میں ﴾

ضروری نوٹ : اس فصل میں جتنے مسائل آرہے ہیں ان میں سے اکثر فرائض نماز ، واجبات نماز ،سنن نماز اور آ داب نماز میں کر رکھے ہیں اور وہاں انکی دلیل مجھی گزر چکی ہے ، اس لئے دوبارہ انکی دلیل ذکر نہیں کی جائے گی ، ورنہ کتاب بہت موٹی ہوجائے گی ، ہاں جومسائل نہیں گزرے ہیں انکی دلیل یہاں ذکر کی جائے گی۔

**تسرجمه** : (۴۵۲) جب مردنماز میں داخل ہونے کاارادہ کرے تو پہلےا پنے دونوں ہاتھوں کوآستیوں سے نکال لے، پھر دونوں ہاتھوں کوکا نوں کے برابرا ٹھاوے، پھرنیت کے ساتھ بلامدے''اللہ انحبر'' کھے۔

تشریح: مرداورعورت دونوں کی نماز کی ترتیب تقریباایک ہی ہے، صرف کہیں فرق ہے جسکوذ کر کیا جائے گا۔ مرد جب نماز کا ارادہ کرے تو ہاتھوں کو آستین سے نکالے بیادب ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کان کے برابراٹھائے پھر نماز کی نیت کرتے ہوئے تکبیر کی مدنہ ہو۔ کیونکہ اللہ بڑا ہے؟ اوراس سے کفر کہے، البتہ تکبیر میں مدنہ ہو۔ کیونکہ اللہ ، کے الف میں مدکرے گا تو استفہام ہوجائے گا، اور معنی ہوگا کیا اللہ بڑا ہے؟ اوراس سے کفر لازم ہوگا اس کئے مدنہ کرے۔ کم: آستین ۔ جذاء: برابر، مدمقابل ۔

قرجمه : (۲۵۳) اورضیح بنمازشروع كرنامرالله كخالص ذكري، جيس سجان الله سه

تشریح: تکبیرتریم بیرتریم بیرتریم کے لئے اللہ اکبرکہنازیادہ بہتر ہے۔لیکن کسی ایسے ذکر سے تکبیرتر یمہ کہے جس میں خالص اللہ کا ذکر ہو، اللہ سے مانگنانہ ہوتواس سے بھی تکبیرتر یمہ ہوجائے گی، جیسے بہجان اللہ، کہتو تکبیرتر یمہ ہوجائے گی۔اوراگر مانگنا ہو جیسے اللھم اغفر لی، تواس سے تکبیر نہیں ہوگی۔

وجه : (۱) آیت میں ہے۔ و ذکر اسم ربه فصلی (آیت ۱۵، سورة الاعلی ۸۷) آیت سے معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے اللہ کا کوئی بھی نام لے، چا ہے وہ تکبیر ہویا تعظیم کا کوئی کلمہ (۲) آیت میں ہے و ربک فکبر . (آیت ۳، سورة المدرّ ۲۷) اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل مقصود اللہ کی تعظیم کرنا ہے چا ہے کوئی بھی کلمہ ہو (۳) مدیث میں ہے عن اب سعید الحدری قال

#### (٣٥٣) وبالفارسية ان عجز عن العربية وان قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراء ته بها في

کان رسول الله عَلَی اذا قیام الی الصلوة باللیل کبر۔ (ترندی شریف، باب مایقول عندافتتاح الصلوة ، ص ۵۵، نمبر ۲۲۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تحریم کی دوقت تکبیر کے۔ اس لئے کسی بھی کلمات سے قطیم کرنا کافی ہوگا۔ (۴) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال: بأی أسماء الله افتتحت الصلوة أجز اک ۔ (مصنف ابن الی شیبة ، ۵ ما یجری من افتتاح الصلوة ، ج اول ، ص ۲۱۵، نمبر ۲۲۸) اس اثر میں ہے کہ اللہ کے کسی نام سے بھی تکبیر شروع کرے گاتو تکبیر ہوجائے گی۔

ترجمه : (۲۵۴) اور عربی سے عاجز ہوتو فارسی میں کہے۔اورا گرقادر ہوعر بی پرتو نہیں سیجے ہے اس کا شروع کرنا فارسی میں ۔اوراسی طرح سیجے روایت کے موافق نہیں سیجے ہے اس کی قر اُت کرنا فارسی میں۔

تشریح: اگرعربی میں تکبیر بھی نہیں کہ سکتا ہوتو فارس میں تکبیر کہہ لے اور بڑائی بیان کر لے تب بھی نماز ہوجائے گی۔اس طرح عربی نہیں آتی ہوتو فارس میں تکبیر کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبور ہے۔لیکن اگر عربی آتی ہوتو فارس میں تکبیر کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مجبور نہیں ہے۔اس طرح صحیح روایت بیہ ہے کہ فارس میں سورہ فاتحہ اور سورت کا ترجمہ کرکے قرائت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

یہ بوریں ہے۔ ای سرس اوروں میں ہوت تو بالا نفاق نماز ہوجائے گی۔ لیکن اگرع بیا چھی آتی ہوتو اختلاف ہے کہ یہ سب ہوجائے گی یا آخیس ۔ اختلاف کا مداراس بات پر ہے کہ آیت کا معنی کسی دوسری زبان میں ادا کر دیا جائے تو آیت کی ادائیگی ہوگئی یا نہیں! امام ابو طیفہ ہے کنزد یک دوسری زبان میں معنی ادا کر دیا جائے تو ادائیگی ہوجائے گی البتہ سنت متوارث کی نخالفت کی وجہ سے گنہگا رہوگا۔

عنیفہ کے نزد یک دوسری زبان میں معنی ادا کر دیا جائے تو ادائیگی ہوجائے گی البتہ سنت متوارث کی نخالفت کی وجہ سے گنہگا رہوگا۔

وجہ : (۱) اسکی وجہ بیہ ہے کہ عربی زبان کی اہمیت ضرور ہے لیکن آیت کا معنی اصل ہے جو کسی بھی زبان میں ادا ہوجائے تو کافی ہے اس اس اور کی کہ اس اور ہوگئی ہو جائے گی البتہ سنت متوارث کی نخالفت کی وجہ سے گنہگا رہوگا۔

(۲) کیونکہ بہت می سورتیں دوسری کما بیس، تو رات اور انجیل اور صحف ابراہیم میں تھیں جوعر بی کے علاوہ دوسری زبان میں تھیں اور اس اس مت کے لوگ اسی کو اپنی نماز میں پڑھتے تھے جہا مطلب یہ ہوا کہ دوسری زبان میں سورت پڑھ دینا جائز ہے۔ اس آیت میں اس اسکاذ کر ہے۔ و انبہ لیفی زبر الاولین (آیت ۱۹۱۱، سورۃ الشعراء ۲۲) اس آیت میں ہے کہ آیت کہا گیاں کہ اس آئیت میں ہی ہے کہ آئیت کی کہا ہوں میں تھا۔ ان ہی ذا لفی الصحف الاولی صحف ابرا ہیم و موسی . (آیت ۱۹ سورۃ الائیلی ۸۷) اس آیت میں ہے کہ آئیت میں ہے کہ آئیت میں ہی کہ آئیت میں ہورۃ المی کہا ہوں میں قبل بن یسار ٹوال ہی معنفل بن یسار ٹوال ہی المحلور و المعلیت طع ، و طو اسین ، و المحوامین میں المحوامین می

صاهبین کااصول بیہے کہ معنی کے ساتھ عربی کے الفاظ بھی ضروری ہیں ،انکے یہاں معنی اور لفظ دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔

اسلئے دوسری زبان میں آیت پڑھناجا ئز ہوگا۔

من الواح موسى، و اعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش \_(متدرك للحاكم، بإب ذكرفضائل سوروآي متفرقة ، ج

اول ،ص ۷۵۷، نمبر ۲۰۸۷)اس حدیث میں ہے کہ بیسورتیں پہلی کتابوں میں تھیں ۔اور ظاہر ہے کہوہ دوسری زبان میں ہی ہوگی

ا صول : امام ابوطنیفه یخنزدیک معنی کانام قرآن ہے۔۔صاحبین کے نزدیک عربی عبارت اور معنی دونوں کے مجموعے کانام قرآن ہے۔۔ابلتہ اگر عربی نہیں آتی ہوتوا ہے گی۔ قرآن ہے۔۔البتہ اگر عربی نہیں آتی ہوتوا ہے گی۔

ترجمه : (۵۵) پرتر برے بعد بلاتا خردا ہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پرناف کے نیچر کھے۔

تشریح: تکبیرتر یمه کے بعد تر یمه باندھنے میں دیر نہ کرے، بلکہ فوراناف کے پنچودائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر دکھ، اور ثناء پڑھے۔

وجه: ال مديث مين م كتبير ك بعد فورا باته با نده عن وائل بن حجر انه رأى النبى عَلَيْكُ وفع يديه حين دخل في المصلاة كبر- وصف همام حيال اذنيه - ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. (مسلم شريف، باب وضع يده اليمنى على اليسرى، ص ١٠ / نمبر ١٠٨٥ / ١٨ (٨٩٢٨٠)

ترجمه : (۲۵۲) ثناء پڑھ: سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک "برایک نمازی شروع میں ثنای ھے۔

ويستفتح كل مصل ( $^{\alpha}$ ) ثم يتعوّذ سرّا للقراء ة فيأتى به المسبوق لا المقتدى ويؤخّر عن تكبيرات العيدين ( $^{\alpha}$ ) ثم يسمّى سرّا ويسمّى في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة

تشریح: تریم باندھنے کے بعد سجانک الخبر ہے، اور بیمقندی بھی پڑھے، کیونکہ بیقر اُت کی طرح نہیں ہے کہ امام کی قرائت شارہ و۔ قرائت مقتدی کی قرائت شارہ و۔

وجه: (۱) يرحديث ب عن ابى سعيد الخدرى قال كان رسول الله عَلَيْكِ اذا قام الى الصلوة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. (ترندى شريف، باب ما يقول عندا فتتاح الصلوة ، ص ۵۵، نمبر ۲۲۲ / ابودا و دشريف، باب من راكى الاستفتاح بسجا نك، ص ۱۹ انمبر ۵۷۵) اس حديث سے معلوم ہوا كسبحا نك الهم الخرير هنا چا بے -

ترجمه : (۵۵) پر قر اُت کے لئے آہتہ "اعوذ بالله" کے۔اسے مسبوق پڑھے مقتدی نہ پڑھے۔اورعیدین کی کہیرات کے بعد بڑھے۔

تشریح : پھرآ ہتہ ہے ،اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ، پڑھے ، جن لوگوں کوقر اُت کرنی ہے وہی ،اعوذ باللہ ، پڑھے گا ،اور جن کو قر اُت کرنی ہے وہ اعوذ باللہ ، پڑھے گا ،اور جن کو قر اُت نہیں کرنی ہے وہ اعوذ باللہ ،اور بہم اللہ نہیں پڑھے ۔ چنانچہ مسبوق بعد میں قر اُت کرے گا اس لئے وہ اس وقت اعوذ باللہ ،اور بہم اللہ پڑھے اور بہم اللہ پڑھے گا۔ وہ مقدی چونکہ قر اُت نہیں کرے گا اس لئے وہ اعوذ باللہ ،اور بہم اللہ پڑھے گا۔ اور مقتدی چونکہ قر اُت نہیں کرے گا اس لئے وہ اعوذ باللہ ،اور بہم اللہ نہیں پڑھے گا۔

وجه : (۱) آیت ہے۔فاذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ۔ (آیت ، ۹۸ سورة انحل ۱۱) اس آیت ہے معلوم ہوا کے قرآت کے تابع ہے، ثناء آیت سے معلوم ہوا کہ قرآت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ اللہ کے پڑھے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ قرآت کے تابع ہے، ثناء کتابع ہے، ثناء کتابع نہیں ہے۔ عن ابسی سعید المخدری قال کان رسول الله علیہ اذا قام من اللیل کبر .... ثم یقول: الله اکبر کبیراً ثلاثا، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفخه فیم یقول: الله اکبر کبیراً ثلاثا، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفخه میں شمرہ الله المائی السفتاح سیحا نک میں المائی مرکدی ) اس مدیث میں ہے کہ اعوذ باللہ کبر العدقر اُت کرے اس کئے یقراً در کتابع ہے۔

قرجمه (۲۵۸) پھرآ ہتہ ہے 'بسم الله 'پڑھ اور ہر رکعت میں صرف فاتحہ ہے پہلے بسم الله 'پڑھے۔ پھر فاتحہ پڑھے قشری ایک اللہ کے بعد بہم اللہ ، پڑھے ، پھر سوہ فاتحہ پڑھے ، جسکو فاتحہ پڑھنا ہو وہی بہم اللہ پڑھے ، چنانچہ حنفیہ کے یہاں مقتدی فاتحہ بیں پہلے ہم اللہ نہ ہے کہ کریہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سورت سے پہلے بہم اللہ نہ

### (٩٥٩) وامّن الامام والماموم سرّا (٢٠٠) ثم قرأ سورة او ثلاث آيات (٢١١) ثم كبّر راكعا مطمئنا

ير هے گا

وجه : (۱) عن ابسى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ : اذا قرأتم الحمد لله فاقرئوابسم الله الرحمن الرحيم ، انها أم القرآن و أم الكتاب و السبع المثانى ، و بسم الله الرحمن الرحيم احداها \_ (دارقطنى ، باب الريل على ان بسم الله الرحمن الرحيم ، ج اول ، ٣٠٠ ، نمبر ١٠٥ الرسن يحقى ، باب الديل على ان بسم الله الرحم آية تامة من الفاتحة ، ح ثانى ، ص ١٠ ، نمبر ١٠٥ ) السحديث عين به كه جوفاتحه بره هواي بسم الله ، بره هو الكرس ١٠٥ ، نمبر ١٥٥ ) السحديث عين به كه جوفاتحه بره هو وي بسم الله ، بره هو المرب ا

ترجمه : (۵۹) اورامام اورمقتدی آسته این کجد

وجه: (۱) عن ابسى هريرة ان النبى عَلَيْهِ قال: اذا امّن الامام فأمّنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله عَلَيْهِ يقول آمين (بخارى شريف، باب جمرالامام بالتأمين عن الله عَلَيْهِ يقول آمين (بخارى شريف، باب جمرالامام بالتأمين عن الله عَلَيْهِ والتم يدونوں كام بر ۱۵۸ مرام مربطم شريف، باب التسميع والتحميد والتأمين ۱۷ من ۱۸ بمبر ۱۹۵۸ وائل عن ابيه ان النبى عَلَيْهِ قوء غير آمين كهديث به عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النبى عَلَيْهِ قوء غير المعن الله عن ابيه ولا الضالين فقال آمين و خفض بها صوته ولا موته عليهم ولا الضالين فقال آمين و خفض بها صوته ولا من ۱۲۵ به باب ماجاء في التامين مي الصلوة العدفاتية الكتاب والمجمر بها، ح اول من ۱۲۸ بمبر ۱۲۵ اس مديث معلوم بواكة مين آميت كهنا عالية عن في الصلوة العدفاتية الكتاب والمجمر بها، ح اول من ۱۲۸ بمبر ۱۲۵ اس مديث معلوم بواكة مين آميت كهنا عاسية عن العالم المنافية الكتاب والمجمر بها، ح اول من ۱۲۵ بهنام المنافية الكتاب والمجمر بها، ع اول من ۱۲۵ بهنا عالم المنافية الكتاب والمجمر بها، ع اول بهنا التام عن العالم المنافية الكتاب والمجمر بها، ع المنافية الكتاب والمهنا عليه عليه المنافية الكتاب والمجمر بها، ع اول بهنا التام المنافية الكتاب والمهنا الكتاب والم المنافية الكتاب والمهنا عليه المنافية الكتاب والمهنا الكتاب والمهنا المنافية الكتاب والمهنا الكتاب والمهنا المنافية الكتاب والمهنا المنافية الكتاب والمهنا المنافية الكتاب والمهنا المنافية الكتاب والمهنا الكتاب والمهنا المنافية الكتاب والمنافية الكتاب والمهنا المنافية الكتاب والمنافية والمنافية

ترجمه : (۲۲۰) پرایک سورت یا تین آیتی پڑھے۔

تشريح: فاتحه كے بعدايك سورت ملائے، ياايك بڑى آيت، يا تين جھوٹى آيتيں ملائے۔

وجه: (۱) اس صدیث میں ہے۔ عن ابی سعیدقال قال رسول الله عَلَیْ ... ولا صلوة لمن لم یقرأ بالحمد و سور۔ ق فی فریضة او غیر ها۔ (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم الصلوة و تحلیلها، ۵۵ ، نمبر ۲۳۸ /۱، ان ماجة شریف، باب القرأة خلف الامام، ص ۱۱۹، نمبر ۱۹۳۹ ) اس میں , وسورة فی فریضة ، سے معلوم ہوتا ہے کہ سورة فاتحہ کی طرح سوره ملانا بھی فرض ہے۔ القرأة خلف الامام، ص ۱۹۱۹ ) پر تکبیر کہتا ہوا اطمینان سے رکوع میں جائے ، سرکوسرین کے برابر رکھے ،کشادہ انگیوں سے دونوں ہاتھوں التحرجمه ،کشادہ انگیوں سے دونوں ہاتھوں

مسوّیا رأسه بعجزه آخذا رکبتیه بیدیه مفرّجا اصا بعه وسبّح فیه ثلاثا وذلک ادناه (۲۲۳) ثم رفع رأسه و اطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربّنا لک الحمد او اماما او منفردا. و المقتدی یکتفی بالتحمید (۲۲۳) ثم کبّر خارا للسجود. (۲۲۳) ثم وضع رکبتیه ثم یدیه ثم وجهه بین کفیه وسجد

ے اپنے دونوں گھنے پکڑے ۔ اوراس میں کم درجہ تین مرتبہ ' سبحان رہی العظیم '' کہے۔

تشریح: یہاں رکوع کی چار سنتیں بیان کی ہیں۔[۱] تکبیر کہتا ہوااطمینان سے رکوع میں جائے۔[۲] رکوع میں سرکوسرین کے برابرر کھے، نہاو نچا ہواور نہ نیچا ہو۔[۳] کشادہ انگلیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو پکڑے[۴] اور چوتھی سنت سے ہے کہ تین مرتبہ بیجان رئی العظیم، پڑھے اور بیادنی درجہ ہے۔۔ان سب کے دلائل گزر چکے ہیں۔

ترجمه : (۳۲۲) پھرسراٹھائے اوراطمینان سے کہے بیمع اللہ کمن حمدہ، امام اور منفر دہوتو , ربنا لک الحمد، بھی کہے، اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد، براکتفاء کرے۔

تشریح : یہاں تین باتیں ہیں[ا] ایک بات یہ ہے کہ رکوع سے کھڑ اہوتو اطمینان سے کھڑ اہوجسکوتعدیل ارکان کہتے ہیں، کیونکہ بیواجب ہے۔[۲] دوسری بات یہ ہے کہ جمع اللہ کمن حمدہ، امام اور جو تنہا پڑھ رہا ہودونوں کہیں گے،مقتدی سمع اللہ کمن حمدہ، نہیں کہے گا،وہ صرف, ربنا لک الحمد، کے گا [۳] اور تیسری بات یہ ہے کہ، امام اور منفر د, ربنا لک الحمد، بھی کہیں گا۔

وجه : (۱) عن ابسي هريسة قال كان النبي عَلَيْكِ اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم لك الحمد ريخارى شريف، باب ما يقول الرجل (بخارى شريف، باب ما يقول الرجل اذار فع رأسه من الركوع، ص ١٢٩، نمبر ٩٥ مرتر فدى شريف، باب ما يقول الرجل اذار فع رأسه من الركوع، ص ١٢٩ من محمده واكدام تسميح اورتحيد دونول كها (۲) عن ابسي او في قال تكان رسول الله عَلَيْكِ اذا رفع ظهره من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا! لك الحمد، مل السماوات و مل الارض ، و مل ما شئت من شيء بعد د (مسلم شريف، باب ما يقول اذار فع رأسه من الركوع، ص ١٩٨، نمبر ٢٥ ما مردنول كها مردنول كها كرتے تھے۔ اسلے امام دونول كها مردنول كها علي ص ١٩٨، نمبر ٢٥ مال مديث ميں مي كه حضورً دونول كها كرتے تھے۔ اسلے امام دونول كها ــ

قرجمه : (۲۱۳) پرسجدے کے لئے جھکتے ہوئے تکبیر کے۔

تشریح: تومه کے بعد سجدہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے۔ دلیل گزر چکی ہے۔۔خارا: خرسے شتق ہے، بھکتے ہوئے۔ ترجمه : (۴۲۴) پھر دونوں گھٹے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان چبرہ رکھے، اور ناک اور پیشانی پراطمینان سے سجدہ کرے۔

تشریح یہاں سجدے کی چار سنتیں ہیں [ا] زمین پر پہلے دونوں گھٹے رکھے۔[۲] پھر دونوں ہاتھ رکھے۔[۳] پھر دونوں ہتھیلیاں

بانفه و جبهته مطمئنا (٢ ٦ م) مسبّحا ثلاثا و ذلك ادناه (٢ ٦ م) و جافي بطنه عن فخذيه وعضديه عن

رکھے[۴] اور چوتھی سنت ہے کہ صرف ناک پر یا پیشانی پر سجدہ نہ کرے بلکہ دونوں پر سجدہ کرے، ان میں سے اصل پیشانی ہے

وجہ: (۱) عن وائل بن حجو قال رأیت رسول الله عُلَیْتُ اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ و اذا نهض رفع یہ یہ یہ باب ماجاء فی وضع الرکبتین قبل الیدین فی السجو وی ۲۲۸۸ بر ۲۲۸۸ ابوداود شریف، باب کیف یضع رکبتی قبل یدیہ میں جاتے وقت پہلے گھٹے رکھے بعد میں ہاتھ درکھی، اور کیف یضع رکبتی قبل یدیہ میں ہاتھ درکھی، اس حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹے رکھے بعد میں ہاتھ درکھی، اور المحقق وقت پہلے ہاتھا گھائے کے درم یان کرے اس کے لئے یہ حدیث ہے۔ قلت المحقق وقت پہلے ہاتھا گھائے۔ (۲) سجدہ دونوں ہتھیا ہوں کے درمیان کرے اس کے لئے یہ حدیث ہے۔ قلت للبواء بن عاذب ایس کان النبی عُلیْتُ یضع و جھہ اذا سجد؟ فقال بین کفیہ (ترندی شریف، باب ماجاء این یضع الرجل وجھہ اذا سجد؟ فقال بین کفیہ (ترندی شریف، باب ماجاء این یضع الرجل وجھہ اذا سجد؟ میں ہے کہ تجدے کے وقت چرے کو دونوں ہتھیا ہوں کے درمیان رکھے۔

ترجمه : (۲۵) تين مرتبُ سبحان ربي الاعلى "كج، اوربياد في درجب عد

وجه: (۱) يرحد يث ب حن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْكِ اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان ربى العظيم وذلك ادناه، فاذا سجد فليقل سبحان ربى الاعلى ثلاثا، و ذالك ادناه. (ابوداؤد شريف، باب ماجاء في السبح في الركوع والنجو د، ص ١٣٦، نمبر ١٨٨/ ترذي شريف، باب ماجاء في السبح في الركوع والنجو د، ص ١٣٦، نمبر ١٣٨ المرت ندي شريف، باب ماجاء في السبح في الركوع والنجو د، ص ٢٠ ، نمبر ٢٦١) الم حديث مين مين مين مرتبه سبحان ربى الاعلى ، كه يداد في مرتبه به

ترجمه : (٣٦٦) اورالگ رکھا پنے پیٹ کوزانو سے اور باز وکو بغلوں سے اگراز دحام نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے۔

تشریح: مردسجدے میں اپنے پیٹ کوزانوں سے الگ رکھے، اور باز وکوبغل سے الگ رکھے بشرطیکہ بھیٹر نہ ہو، کیکن اگر بھیٹر ہو تو تھوڑا ساسکڑ سکتا ہے، اور ہاتھ اور یاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے۔

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے کہ بغل کوران سے الگر کھو۔ عن مالک بن بحینة ان رسول الله عَلَیْ کان اذا صلی فرج بین یدیه حتی یبدو بیاض ابطیه. (بخاری شریف، باب یبدی ضعیه و یجافی جنبه فی السحو و مسالاً بمبر ۱۸۰۷ مسلم شریف، باب الاعتدال فی السحو د ووضع الکفین علی الارض ، س۳ ۲۰ بمبر ۱۹۵۵ م ۱۱۱ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغل کوران سے اور پیٹ سے اتناالگ رکھے کہ آ دمی پیچھے سے اس کی بغل کی سفیدی د کھے سکے ۔ (۲) یست قبل باطراف رجلیه القبلة قال ابو حمید عن النبی عَلَیْ الله عَلْ عَلْ الله عَلْ ا

ابطیه فی غیر زحمهٔ موجّها اصابع یدیه ورجلیه نحو القبلهٔ (۲۲ $^{\alpha}$ ) والمرأة تخفض وتزلق بطنها بفخ لیها (۲۲ $^{\alpha}$ ) و جلس بین السجدتین واضعا یدیه علی فخذیه مطمئنا (۲۹ $^{\alpha}$ ) ثم کبّر وسجد

واستقبل باطراف اصابع رجلیه القبلة . (بخاری شریف، باب سنة الحبوس فی التشهد ، ۱۳۲۸ بر ۸۲۸ برسنن بیصقی ، باب ینصب قد میه ویستقبل باطراف اصابعها القبلة ، ج ثانی ، ص ۱۲۷ بنبر ۱۲۷ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا چا ہے ۔ اور اس کا بھی اشارہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ ہی کی جانب ہوں ۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت کان النبی عَلَیْ الله الله الذا سجد وضع یدیه و جاہ القبلة . (مصنف ابن الی شیبة ، باب من کان یقول اذا سجد وضع یدیه و جاہ القبلة . (مصنف ابن الی شیبة ، باب من کان یقول اذا سجد و ضع یدیه و جاہ القبلة . (مصنف ابن الی شیبة ، باب من کان یقول اذا سجد و ضع یدیه و جاہ القبلة کی طرف ہاتھ کیا کرتے تھے۔

لغت : جافى: دورر كھے فخذ: ران عضد: بازو۔ ابط: بغل زحمة: بھیڑ۔

قرجمه : (۲۲۷)اورعورت پست موكر پيك كو گفتول سے ملادے۔

تشوایح عورت پست به وکر تجده کرے گا، اور پیٹ کو گفتوں سے ملاوے گا۔ کیونکہ سر کے اعتبار سے بچی اس کے لئے بہتر ہے وجہ : (۱) عن ابسی سعید الخدری صاحب رسول الله علیہ علیہ عن رسول الله انه قال خیر صفوف الرجال الاول و خیر صفوف النساء الصف الاخرو کان یأمر الرجال ان یتجافوا فی سجودهم و یأمر النساء یہ منحفضن فی سجودهن رسن بی بی باب ما یستحب للم اُق من ترک التجافی فی الرکوع والسجودهن رسن به بهر ۱۳۱۸)۔ یہ منحفضن فی سجودهن رسن بی بی باب ما یستحب للم اُق من ترک التجافی فی الرکوع والسجوده و ضعت فخذها علی فخذها الاخری و واذا سجدت الصقت بطنها فی فخذها کاستر ما یکون لها رسن بی بی باب ما یستحب للم اُق فی فی الرکوع والیج و و بی تافی بی باب ما یستحب للم اُق فی فی الرکوع والیج و و بی تافی بی باب ما یستحب للم اُق من ترک التجافی فی الرکوع والیج و بی تافی بی باب ما بی بی باب ما یکون لها و السمر اُق فقال : تجتمع و تحتفو ر المصر اُق فلتحتفر و لتضم فخذیها (۲) عن ابن عباس اُنه سئل عن صلوة المر اُق فقال : تجتمع و تحتفو ر مصنف ابن ابی هیت به ۱۳۸۱ الراق باب تکبیر الم اُق می بی بی مصنف ابن ابی هیت بی الراق و رکوعها و تجودها بی تالن بی می بی اسک دیث اور اثر سے معلوم بواکہ کورت تجدے کا ندر سکر کر سے اور پیٹ کورانوں سے ملادے تاکر زیادہ سے زیادہ سے رہو سکے بی بی اسک کے بہتر ہے۔

**لغت** : تخفض :سکڑے <u>۔ تلزق : ملادے ۔</u>

ترجمه : (۴۲۸) اوردونول سجددول كدرميان رانول پر ماته ركه كراطمينان سے بيھے۔

**تشریح** : جب دونول سجدول کے درمیان بیٹھے تو دونول را نول پر ہاتھوں کور کھے، جیسے تشہد کے وقت رکھتے ہیں،اور پورے

مطمئنًا وسبّح فيه ثلاثا و جافي بطنه عن فخذيه وابدى عضديه (٠٤٣) ثم رفع رأسه مكبّرا للنهوض

اطمینان سے بیٹھے تا کہ تعدیل ارکان ہوجائے۔

ترجمه : (٣١٩) پرتكبير كهاوراطمينان سه دوسراسجده كرداوراس ميل كم سه كم تين مرتبه بيج كهداور پيكورانول سه عليحده ركه كرباز وكوظا مركرد.

تشریح : دوسرے تجدے میں بھی پہلے تجدے کی طرح اطمینان سے کرے،اور کم سے کم تین شبیج کے،اور پیٹ کورانوں سے الگ رکھے۔ الگ رکھے،اور ہاز وکو بھی الگ رکھے۔

قرجمه : (۴۷۸) پھرتگبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے لئے سراٹھائے زمین پردونوں ہاتھوں سے سہاراد نے بغیر،اور بیٹھے بغیر۔ قشریح : دوسری رکعت کے لئے تکبیر کہتے ہوئے سراٹھائے۔اور پھرسیدھا کھڑا ہواس طرح کہ نہ زمین پر بیٹھے اور نہ دونوں ہاتھوں سے زمین کو ٹیکے، بلکہ پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہوجائے، اس درمیان ران کا سہارا لے۔، حنفیہ کے یہاں یہی سنت ہے لیکن اگر بڑھا ہے یا کمزوری کی مجبوری ہوتو ہاتھ سے زمین کوٹیک کر کھڑا ہوسکتا ہے۔

وجه: (۱) عدیث یہ عن ابی هریرة قال کان النبی علی الله علی الصلوة علی صدور قدمیه (ترنمی شریف، باب منه الینا (کیف النحوض من النحو د) می ۲۸۸ سن الله علی می باب من قال برج علی صدور قدمیه، ج ثانی می شریف، باب منه الینا (کیف النحوض من النحو د) می ۲۸۸ سن الله علی باب من قال برج علی صدور قدمیه، ج ثانی می ۱۸۹ می باب من قال برخ علی صدور قال: نهی رسول الله علی الین عبد الملک: نهی أن یعتمد الرجل علی یدیه اذا نهض فی الصلوة د (ابوداود شریف، باب کراهیة الاعتماعلی الید فی الصلوة می المالی شریف، باب کراهیة الاعتماعلی الید فی الصلوة می المالی می می شریف باب کراهی المالی المن محمد بن جحادة: اذا نهض نهض علی د کبتیه واعتمد علی فخذیه د (ابوداود شریف، باب افتتاح الصلوة می ۱۸ المی معلوم ہوا کہ آپ سید کھر می جوجاتے تھے۔ (۱۷) فحد شت بـ ه عطیة المعلوفی فقال دأیت ابن عمر، و ابن عباس ، و ابن الزبیر ، و أبا سعید الخدری شیومون علی صدور أقدامهم المعوفی فقال دأیت ابن عمر، و ابن عباس ، و ابن الزبیر ، و أبا سعید الخدری شیومون علی صدور أقدامهم

بلا اعتماد على الارض بيديه وبلا قعود ( ا ٢٧) والركعة الثانية كالاولى الا انه لا يثنى و لا في الصلوة و (سنن للبحقى ،باب من قال رجع على صدور قدميه، ج ثانى، ص ١٩ ا، نمبر ٢٥ منف عبرالرزاق، باب كيف النصوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الاولى والثانية ، ج ثانى، ص ١١ ، نمبر ١٩٥١) اس اثر ميس به كه بي صحابه دوسرى ركعت ك ك المنه قدمول يرز ورد يكر المحقة تقد

فائدة : امام شافعی کے یہاں بیہ کہ جلسہ استراحت کرے، یعنی تھوڑی دریبیٹے پھرزمین پرٹیک لگا کر کھڑا ہو۔ ہمارے یہاں اس کی گنجائش بڑھا بے اور کمزوری کے وقت ہے۔

وجه: (۱) عدیث بیرے۔ اخبر نبی مالک بن الحویرث اللیثی انه رأی النبی عَلَیْ یصلی فاذا کان فی و تر من صلوته لم ینهض حتی یستوی قاعدا (بخاری شریف، من استوی قاعدا فی و تر من صلوته ثم من صلوته ثم من من صلوته لم ینهض حتی یستوی قاعدا (بخاری شریف، من استوی قاعدا فی و تر من الحویرث ... و اذا رفع رأسه عن تر ندی شریف، باب کیف النحوض من الحو و دم ۸۷، نم بر ۲۸۷) (۲) جاء نا مالک بن الحویرث ... و اذا رفع رأسه عن السبجدة الشانیة جلس و اعتمد علی الارض ثم قام در بخاری شریف، باب کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعة می ۱۳۳۰، نم ۱۳۳۰، نم ۸۲۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کے جلسهٔ استراحت سنت ہے۔

لغت : نهوض: كفر اهونا ـ اعتاد: تيك لگانا، اعتاد كرنا ـ

**ترجمه** : (۱۷۶) اوردوسری رکعت پہلی جیسی ہے۔ ہاں اس میں ثنااوراعوذ نہ پڑھے۔

تشریح: دوسری رکعت میں وہی اعمال کرے جو پہلی رکعت میں کئے ہیں۔صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں ثناء، یعنی سبحا نک، پڑھا اور اعوذ باللہ، یہاں بیدونوں نہیں پڑھے گا۔

نوف : دوسرى ركعت مين بهم الله آ بهته سے پڑھے گا۔ كيونكه قر أت سے پہلے بهم الله آ بهته سے پڑھنا مسنون ہے۔ (۱) حديث مين ہے۔ عن ابن عباس قال كان النبى عَلَيْكُ يفتتح صلوته ببسم الله الرحمن الرحيم (ترمَدى شريف، باب من رأى الجھر ببسم الله الرحمن الرحيم سے شروع كرنا چاہئے (۲)عسن الله الرحمن الله الرحمن الرحيم سے شروع كرنا چاہئے (۲)عسن البی هريدوة قال قال دسول الله عَلَيْكُ : اذا قرأتم الحمد لله فأقر ء وا, بسم الله الرحمن الرحيم ، انها ام

يتعود (٢٥٢). الف) ولا يسنّ رفع اليدين الاعند افتتاح كل صلوة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين وحين يرى الكعبة وحين يستلم الحجر الاسود وحين يقوم على الصفا والمرو-ة وعند الوقوف بعرفة و مزدلفة وبعد رمى الجمرة الاولى والوسطى وعند التسبيح عقب

القرآن و أم الكتاب و السبع المثانى ، و بسم الله الرحمن الرحيم احداها \_(دار قطنى باب وجوب قرائة بسم الله الرحمن الرحيم احداها \_(دار قطنى باب وجوب قرائة بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ في الصلوة ، ج اول ، ص ١٣٠ نمبر ١١٤) اس حديث مين تاكير به كه جب جب الحمد برا هي توسم الله برا هي الله براكعت مين آبسته برا هي ـ

ترجمه : (۲۷۲ [الف]) اورنہیں مسنون ہے ہاتھ اٹھانا مگر ہرنماز کے شروع کرتے وقت ، اور وتر میں قنوت کی تکبیر ، اورعیدین کی تکبیراتِ زوا کد ، اور کعبۃ اللّٰد کودیکھنے کے وقت ، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت ، اور صفاوم روہ پر کھڑے ہونے کے وقت ، اور وقت ، وقوف عرفہ ومز دلفہ میں ، اور رمی جمر و اولی و وسطی کے بعد ، اور نمازوں کے بعد شیج کے وقت ۔ [یعنی دعا کرتے وقت]

تشریح: مصنف یفر مانا چاہتے ہیں کہ ہررکعت میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدہ میں جاتے وقت، اور دوسری رکعت کے لئے اٹھانا دوسری رکعت کے لئے اٹھانا مسنون نہیں ہے، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کا نوں تک اٹھانا مسنون ہے۔ اور اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ کے وقت ، اور عیدین کے اندر تکبیر زوائد کے وقت ، اور وتر کے اندر دعاء قنوت کے وقت ہاتھ کا نوں تک اٹھانا مسنون ہے، باقی چھ جگہ نماز سے باہر ہیں۔ مجموعہ یہ ہیں [۴] اور کعبۃ اللہ کود کھنے کے وقت [۵] ، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت [۲] اور مفاوم وہ پر کھڑے ہونے کے وقت [۷] ، اور وقوف عرفہ ومز دلفہ میں ، [۸] اور ری جمر ہ اولی و وسطی کے بعد [۹] ، اور نماز وں کے بعد دعا کے وقت۔

وجه : (۱)ان ساتوں جگہوں پر ہاتھا گھانے کی دلیل بی قول صحابی ہے ۔عن ابن عباس قال : لا تو فع الأيدى الا فی سبع مواطن : [اذا قام الی الصلوة [۲] و اذا رأی البیت [۳] و علی الصفا [۴] و المروة [۵] و فی عرفات [۲] و فی جمع [۷] و عند الجمار ۔ (مصنف ابن الی شیۃ ،۵ من کان برفع بدید فی اول تکبیرة ثم لا یعود ، جاول ،۳۲۲ ، نبر ۱۳۵۰ ) اس قول صحابی میں ہے کہ سات جگہیر کہتے وقت ہاتھا گھایا جائے گا۔ جس میں رکوع نہیں ہے۔ (۲) عن ابن عباس عن النبی علیہ انہ قال تو فع الأيدی [۱] فی الصلوة [۲] و اذا رأی البیت [۳] و علی الصفا [۴] و المروة عن النبی علیہ المیت ۔ (سنن بھی کی ،باب رفع الیدین اذاراکی البیت، علی المیت ۔ (سنن بھی کی ،باب رفع الیدین اذاراکی البیت، علی میں میں کہتے وقت ہاتھا گھایا جائے گا جس میں رکوع نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم کی نگاہ آیت ۔ قوموا للہ قانتین (آیت ۲۳۸ ،سورة البقرة) کی طرف گئ ہے ،

ترجمه : (۲۷۲ [ب]) اور جب مرددوسری رکعت کے تجدے سے فارغ ہوتو اپنابایاں پاؤں بچھائے اوراس پر بیٹھے اور داہنا یاؤں کھڑ ار کھے اورانگلیوں کو تبلدروکرے اور ہاتھوں کورانوں پر انگلیاں پھیلا کرر کھے۔

وجه: (۱) فقال ابو حميد الساعدى.... فاذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى و نصب الاحرى و قعد على مقعدته \_ (بخارى اليسمنى واذا جلس فى الركعة الآخر ـ قدم رجله اليسرى و نصب الاحرى و قعد على مقعدته \_ (بخارى شريف، باب سنة الجلوس فى التشهد ، ص ١٣٦٨ ، نبر ٨٢٨ مسلم شريف ، باب ما يجمع صفة الصلوة وما يفتح به ، ص ٢٠٥٠ ، نبر ٨٢٨ مسلم شريف ، باب ما يجمع صفة الصلوة وما يفتح به ، ص ٢٠٥٠ ، نبر ٨٢٨ مسلم شريف ، باب ما يحمع صفة الصلوة رسول الله عَلَيْتُ فلما جلس ـ يعنى للتشهد ـ افترش رجله اليسرى و وضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى و نصب رجله اليمنى ـ (ترمَى شريف ، باب كيف المجلوس فى التشهد ، ص ٥ ٤ ، نبر ٢٩٢ ) اس حديث مين مه كددا كين يا وَن وَهُ وَلَمُ اكيا اور با كين كو بجهايا ـ اوريكي شريف ، باب كيف المجلوس فى التشهد ، ص ٥ ٤ ، نبر ٢٩٢ ) اس حديث مين مه كددا كين يا وَن كوهُ اكيا اور با كين كو بجهايا ـ اوريكي من رجله مهم الموادن يررك (٣) انگليان قبله كر فر قد كو الحديث قال فيه ثم جلس فافترش رجله .... قال ابو حميد انه اعلمكم بصلاة رسول الله عَلَيْتُ فذكر الحديث قال فيه ثم جلس فافترش رجله .... قال ابو حميد انه اعلم على الله عَلْنِ على الله عَلْنِ الله عَلْنُ فذكر الحديث قال فيه ثم جلس فافترش رجله .... قال ابو حميد انه اعلم على الله عَلْنِ الله عَلْنِ الله عَلْنِ الله عَلْنِ الله عَلْنُ الله عَلْنَ المُكِلُ الله عَلْنَ الله عَلْنُ الله عَلْنُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْنُ الله عَلْنَ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْنُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْنُ الله عَلْنُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْمُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْنُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

تتورّك (٢٢٣) وقرأ تشهد ابن مسعود رضى الله عنه واشار بالمسبّحة في الشهادة يرفعها عند النفى ويضعها عند الاثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الاول وهو التحيّات لله والصلوات

الیسری و اقبل بصدرالیمنی علی قبلته و وضع کفه الیمنی و کفه الیسری (سنن بیهقی، باب کیفیة الجلوس فی التشهد الاول والثانی، ج ثانی، ص ۱۸ منمبر ۲۷۷) اس حدیث میں ہے کہ تشهد کے وقت دائیں پاؤں کی انگلی قبلہ کی طرف رکھے

ترجمه : (۲۷۳) اورغورت سرين پر بيٹھ۔

تشريح: عورت تشهديس تورك كرے، يعني دونوں پاؤل كودائيں طرف كردے اورسرين پر بيھے۔

وجه: (۱) عن ابی حمید الساعدی ....حتی اذا کانت السجدة التی فیهاالتسلیم اخو رجله الیسوی و قعد متورک علی شقه الایسو. ( ابوواووشریف، باب من ذکرالتورک فی الرابعة به ۱۳۲۱ بنبر ۱۳۲۹ مسلم شریف، باب صفة الحبوس فی الصلوة و کیفیة وضع الیرین علی الفخذین به ۲۳۵ بنبر ۱۳۵۸ ۱۳۷۵ اس حدیث سے ثابت بواکة تعده النجور میں تورک مسنون ہے، حنفیہ نے اس کوعورت کے بارے میں فاص کرلیا۔ (۲) فیقال ابو حسمید الساعدی .... و اذا جلس فی الرکعة الآخوة قدم رجله الیسوی و نصب الاخوی و قعد علی مقعدته ۔ (بخاری شریف، باب سنة الحبوس فی التشهد به ۱۳۸۸ بنبر ۱۸۸۸ س) اثر میں ہے۔قلت لعطاء تجلس الموأة فی مثنیٰ علی شقها الایسو ؟ قال: نعم، قلت: هو احب الیک من الایمن ؟ قال: نعم، قال: تجتمع جالسة ما استطاعت، قلت: تجلس جلوس الرجل فی مثنیٰ الرباق کیف الیسوی من تحت الیتها ؟ قال: لا یضو ها ای ذالک جلست اذا اجتمعت ۔ (مصنف ابن ابن شیة به ۲۸۳ فی الرائة کیف تجلس فی الصلوة ، ج اول باس ۲۲۳ بنبر ۱۳۵۹ سنت تحقی ، باب ما یسخب للم أة من ترک التجافی فی الرکوع والتی و ، ج ثانی بس ۱۳۸۳ بنبر ۱۳۵۹ بیس بیس اسکوآسانی بھی ہاور الیک بیس اسکوآسانی بھی ہاور سام ۱۳۸۳ بیس بیش کی ، اسلئے کواس میں اسکوآسانی بھی ہاور سام بھولت بھی ہے۔ اور شہولت بھی ہے۔

ترجمه : (۲۵۳) اورحفرت ابن مسعود گاتشهد پڑھے۔ اورشهادت کی انگل سے اس طرح اشارہ کرے کفی کے وقت اٹھا کرا ثبات کے وقت رکھے۔ اور پہلے قعدہ میں التحیات سے زیادہ نہ پڑھے۔ وہ التحیات بہتے: 'النہ حیات للہ و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایھا النبی و رحمة الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا الله الو اشهد ان محمدا عبدہ و رسوله''۔

تشريح: تشهد كى قتم كے ہيں ان ميں سے عبدالله ابن مسعودً كاتشهد برا هنا حفيد كے يہاں زيادہ بهتر ہے۔

وجه: (١) عبرالله بن مسعود كاتشهديه به قال عبد الله بن مسعود كنا اذا صلينا خلف النبي عَلَيْكُ قلنا السلام على على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله على فقال ان الله هو السلام فاذا

والطيّبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمدا عبده ورسوله

صلى احدكم فليقل التحيات لله ، و الصلوات و الطيبات ، السلام عليك أيها النبى و رحمة الله و بركاته ، السلام علينا ، و على عبادالله الصالحين . الخرر بخارى شريف، باب التشهد في الآخرة ، س ١٣٥٨ ، نبر ١٣٥٨ ملم شريف ، باب التشهد في الصلوة ، ص ١٥٠ ، نبر ١٩٦٨ م ١٨ بوداود شريف ، باب التشهد ، ص ١٩٦٥ ، نبر ١٩٦٨ ) اس حديث ميس , فليقل ، امركا صيغه به جووجوب يرد لالت كرتا به اس كرع عبد الله ابن مسعود كا تشهد ما رح يهال زياده بهتر بهد

(۲) مسلم کی حدیث میں بی بھی ہے ۔ سسمعت ابن مسعود یقول علمنی رسول الله عَلَیْ التشهد و کفی بین کفیه کما علمنی السورة من القرآن و اقتص التشهد بمثل ما اقتصوا. (مسلم شریف، باب التشهد فی الصلوة ، س ۱۵۱، نمبر ۱۲۰۹ رتر ندی شریف ، باب عاجاء فی التشهد ، س ۵۸، نمبر ۲۸۹ رنسائی شریف ، باب تعلیم التشهد تعلیم السورة ، ص ۸۵۱، نمبر ۱۲۵۹ رنسائی شریف ، باب تعلیم التشهد تعلیم السورة ، ص ۸۵۱، نمبر ۱۲۵۹ رنسائی شریف ، باب تعلیم التشهد تعلیم السورة ، س معود کوحضور نے تشهد نمبر ۱۲۵۹) اس حدیث سے اور زیادہ اہمیت ہوگئی ۔ کیونکہ جس طرح قرآن سکھاتے تھاس طرح عبدالله بن مسعود کوحضور نے تشهد سکھایا۔ پھرعبدا بن مسعود گاہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا جس سے اور اہمیت ہوئی ۔ اس لئے ہمارے یہاں یہی تشہد بہتر ہے۔

قجه : (۱) اورشهادت کی انگی سے اشاره کرے اس کے لئے مدیث ہے۔ عن وائل بن حجو قال ... ثم جلس فافتر ش رجله الیسری و وضع یده الیسری علی فخذه الیسری و حد مر فقه الایمن علی فخذه الیمنی وقبض شنتین و حلق حلقة و رأیته یقول هکذا و حلق بشر الابهام و الوسطی و اشار بالسبابة (ابوداو و شریف، باب کیف انجلوس فی التشہد ، س ۱۳۹۱، نمبر ۱۹۵۷) اس مدیث میں ہے کہ انگو شے اور درمیان کی انگی سے صلقہ بنائے اورشهادت کی انگی سے اشاره کرے (۳) عاصم بن کلیب الجرمی عن ابیه عن جده قال دخلت علی النبی عَلَیْ وهو یصلی وقد و ضع یده الیسری علی فخذه الیمنی وقبض اصابعه و بسط السبابة (ترین شریف، باب قبض الشمین من اصابحه و بسط السبابة (ترین کی شریف، باب قبض الشمین من اصابح الیرائیمی وعقد الیمنی می کماند بنائے اورشہادت کی انگی سے اشاره کرے۔ (۳) صرف ایک مرتبه اشاره کرے اس کے لئے بیمدیث میں بھی ہے کہ علقہ بنائے اورشہادت کی انگی سے اشاره کرے۔ (۳) صرف ایک مرتبه اشاره کرے اس کے لئے بیمدیث ہے کہ باربار حرکت الیمنی علی فخذه و اشار باصبعه التی تعلی الابهام فی القبلة و رمی ببصره الیها او نحوها ثم قال هکذا الیمنی علی فخذه و اشار باصبعه التی تلی الابهام فی القبلة و رمی ببصره الیها او نحوها ثم قال هکذا الیمنی علی فخذه و اشار باصبعه التی تلی الابهام فی القبلة و رمی ببصره الیها او نحوها ثم قال هکذا الیمنی علی فخذه و اشار باصبعه التی تلی الابهام فی القبلة و رمی ببصره الیها او نحوها ثم قال هکذا الیمنی علی فخذه و اشار باصبعه التی تلی الابهام فی القبلة و رمی ببصره الیها او نحوها ثم قال هکذا

#### ( $^{\kappa} \angle ^{\kappa}$ ) وقرأ الفاتحة فيما بعد الاوليين ( $^{\kappa} \angle ^{\kappa}$ )ثم جلس وقرأ التشهد ثم صلى على النبي صلى الله

رأيت رسول الله عَلَيْكُ يصنع - (سنن بيهقى، باب الاشارة بالمسجة الى القبلة ، ج ثانى ، ص ١٩٠، نمبر ٢٧٨) ال حديث ميس المسجة الى القبلة ، ج ثانى ، ص ١٩٠، نمبر ٢٧٨) ال حديث ميس المسجة الى القبلة ، ج كان الله على المسجد الله على الله على المسجد الله على الله على الله على المسجد الله على ا

لاالہالااللہ کے وقت اشارہ کرے ۔ لا کے وقت انگلی کھڑی کرے اور الااللہ کے وقت گرائے اس کی حدیث نہیں ملی ۔

العنت : المسبحة : تنبیج پڑھنے کی چیز ، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی مراد ہے ، کیونکہ اس سے بیج پڑھتے ہیں۔الشہادة : تحیات میں اشہدان لا الہ ، النج کوشہادت کہتے ہیں الفی : لا الہ ، کوفی کہا ہے۔الا ثبات : الا اللہ ، کوا ثبات ، کہا ہے۔

ترجمه : (۲۷۴) پہلی دور کعتوں کے بعد صرف سورہ فاتحہ بڑھے۔

تشریح: فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھنہ پڑھے تب بھی چلے گالیکن سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ دوسرے ائمہ کے یہال سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔

وجه: (۱) عن عبد الله بن ابن قسادة عن ابيه ان النبي عَلَيْتُ كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسمورتين و في الركعة الاولي الانجريين بام الكتاب ويسمعنا الآية و يطول في الركعة الاولى ما لا يطيل في المركعة الشانية وهكذا في العصر وربخارى شريف، باب يقرأ أنى الاثرتين بفاتحة الكتاب، من ١٠٥٠، نمبر ٢٥٨١م مثريف، باب القرأة في النحر والعصم من ١٨٥٨، نمبر ١٥٨٨، نمبر ١٨٨، نمبر ١٥٨٨، نمبر ١٨٨، نمبر ١٥٨٨، نمبر ١٨٨، نمبر ١٨

قرجمه: (۵۵) پهربیهٔ کرالتیات پره کردرود پره کرقر آن وحدیث کے مشابد عامائگ۔

#### عليه وسلم ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة (٢٥٦) ثم يسلم يمينا ويسارا فيقول السلام عليكم

تشریح: جوآخری تعدہ ہو، فجر کی نماز ہوتو دورر کعت کے بعد ہے، اور مغرب کی نماز ہےتو تین رکعت کے بعد ہے ، اور ظہر، عصر، اور عشاء کی نماز ہوتو چار کھت کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اور عشاء کی نماز ہوتو چارر کعت کے بعد درود شریف پڑھے، پھر الیی دعامائ کے جوانسانی کلام کے مشابہ نہ ہوبلکہ قرآن اور حدیث سے منتخب ہو۔

وجه: (۱) نماز میں درودشریف سنت ہونے کی دلیل ہے آیت ہے۔ ان اللہ و ملئکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما (یت ۵۹ مورة الاحزاب ۳۳) اس آیت سے زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنافرض ہے اور نماز میں پڑھناسنت ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عن کعب بن عجو۔ ق...... فقلنا قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک؟ قال قولوا اللهم صلی علی محمد الخر (مسلم شریف، باب الصلوة علی النبی بعد التشہد ، ص ۱۹۵۹، نمبر ۲۰۹۷، نمبر ۲۰۹۷، ابوداوَدشریف، باب الصلو علی النبی بعد التشہد ، ص ۱۹۵۹، نمبر ۲۰۹۷) اس حدیث سے معلوم ہواکہ تشہد کے بعد حضور گردرود پڑھنا چا ہے۔ (۳) انه سمع فضالة ابن عبید یقول: سمع النبی عالیہ و جلا یدعو فی صلوته فلم یصل علی النبی عالیہ علی النبی عالیہ شم دعاہ ، فقال له أو لغیرہ: اذا صلی أحد کم فلیبدأ بتحمیدالله و الثناء علیه ، ثم لیصل علی النبی عالیہ علیہ النبی عالیہ النبی عالیہ النبی عالیہ کے تشھد کے بعد درودشریف، باب فی ایجاب الدعاء بتحد کے الحدورودشریف پڑھے۔

اور الفاظِقرآن وحديث كمشابدعاكر، جوكلام الناس كمشابرنه و-

وجسه: (۱) انبانی کلام کی دعاکرے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس لئے این دعانہ کرے جوانسانی کلام کے مثابہ ہو۔ اس صدیث میں اسکا اشارہ ہے۔ عن معاویة بن الحکم السلمی قال: بینا أنا اصلی مع رسول الله علیہ الله قال اذا کنا مع النبی علیہ الطوق ... ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه الیه فیدعو. (بخاری شریف، باب ما یخیر من الدعاء بعد الله قال اذا کنا مع النبی علیہ الله علیہ الله

ترجمه : (٢٧٦) پروائي جانب سلام اس طرح پير - 'السلام عليكم و رحمة الله ''اس مين اين بمرايول كي

ورحمة الله ناويا من معه كما تقدّم.

#### ﴿ باب الامامة ﴾

(24) هي افضل من الاذان(24) والصلوة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر

نیت کرے جبیبا کہاو پر گذرا۔

وجه: (۱) عن عبد الله ان النبى عَلَيْكُ كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله ،السلام عليكم ورحمة الله (ابوداؤد شريف،باب فى السلام، ١٥٥، نمبر ١٩٩٨ رتر مذى شريف،باب الماليم ورحمة الله ،السلام عليكم ورحمة الله (ابوداؤد شريف،باب فى السلام، ١٥٥، نمبر ١٩٥٨) اس حديث سے ثابت ہوا كه سلام يجيرنا چا ہے اس طرح كه كنار والوں كو گال نظر آنے گے۔ (۲) اوردائيں بائيں جانب والوں كى نيت كرے اس كى دليل بيحديث ہے۔ عن جابس بن سمرة ... انما يكفى احدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه من على يمينه و شماله \_ (مسلم شريف،باب الام بالسكون فى الصلوة والنصى عن الاشارة باليد، ١٥١، نمبر ١٨١، نمبر ١٣١١ / ١٩٤٨ واود شريف، باب فى السلام ،١٥٢ ، نمبر ١٩٩٨) اس حديث سے معلوم ہوا كه سلام ميں دائيں اور بائيں جانب مقتدى كى نيت كرے۔

### ﴿باب الامامت

ترجمه : (۷۷۷) امامت اذان سے افضل ہے۔

تشریح : اذان کے لئے حضرت بلال تھے،اورامامت کے لئے خود حضور تھے جس سے معلوم ہوا کہ امامت کرنااذان دیئے سے افضل ہے۔

ترجمه : (۸۷۸) آزادمردول کے لئے بغیرعذر کے جماعت سے نماز پڑھناست (مؤکدہ) ہے۔

تشریح: غلام کے لئے جماعت سے نماز پڑھناسنت موکدہ نہیں ہے کیونکہ وہ آقا کی خدمت میں رہتا ہے، اس طرح عذر ہو مثلا بیار ہوتواس کے لئے جماعت سے نماز پڑھناموکدہ نہیں رہتا، اس طرح عورت کے لئے جماعت میں شریک ہونا موکدہ نہیں ہے۔

وجه: (۱) اس آیت میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اشارہ ہے۔ و اقیہ مو الصلو۔ قو آتو اللز کو قو ارکعوا مع السراک عین۔ (آیت ۲۳ سور قالبقر ۲۵) اس آیت میں ہے کہ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والے کے ساتھ نماز پڑھنے، جماعت کا شوت ہوتا ہے۔ (۲) عن ابی ھریو قان رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ لقد ساتھ نماز پڑھو، جس سے جماعت کا شوت ہوتا ہے۔ (۲) عن ابی ھریو قان رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ لقد هم ممهت ان امر بحطب لیحطب ثم امر بالصلو قفیو ذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الی رجال

(  $^{4}$  ) وشروط صحة الامامة لـلرجال الاصحاء ستة اشياء. الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة  $^{4}$  (  $^{6}$  ) والقراء قر (  $^{6}$  ) والسلامة من الاعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ

فاحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرما تين حسنتين لشهد المعشاء (بخارى شريف، باب وجوب صلوة الجماعة بم ٨٨ بنبر ٢٣٣ / ابوداؤ وشريف، باب فى التشديد فى ترك الصلوة ص ٨٨ نمبر ٥٣٨ ) آپ نے جماعت چھوڑ نے پرگھرول كوجلاد يخ كاراده فر ما يا جو جماعت كے وجوب كى دليل ہے۔ تا ہم وه سنت مؤكده ہر (٣) عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا و ما العذر؟ قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلوة التي صلى. (ابوداؤ و شريف، باب فى التشديد فى ترك الجماعة به ٨٨ منه براه كال سے بھی معلوم ہواكہ جماعت سنت مؤكده ہے۔ كيونكہ بغير عذر كاس كے چھوڑ نے سے نماز قبول نہيں ہوگى۔

ترجمه : (۹۷۹)اور تندرست مردول کی امامت سیح ہونے کی چوشرطیں ہیں:۔

ا:....اسلام ـ

۲:....بلوغ\_

سا:....عقل۔

۳:.....مردهونا<u>ـ</u>

**وجه** : ان سب کی دلیل پہلے گزر چکی ہے، کچھآئندہ آرہی ہے۔

ترجمه :(۴۸۰)[۵] قرأت

تشريح: نمازيل قرأت فرض إورامام كوقرأت بى نہيں آتى توامامت كيدكر \_ گا!

وجه: (۱) فاقرء وا ما تیسر منه و اقیموا لصلوة و آتوالز کوة (آیت ۲۰ سورة المزال ۲۰ اس آیت معلوم بوا که نماز میں قرات پڑھنا فرض ہے، اورجسکوقر اُت نہیں آتی وہ اس فرض کی آ دائگی سے محروم ہے اس لئے وہ امامت کے قابل نہیں ہے (۲) اس مدیث میں بھی ہے کہ قرائت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عن ابسی سعید قال قال رسول الله مفتاح الصلوة السلم و لاصلوة لمن لم یقرأ بالحمد و سورة فی فریضة او غیر ها. (ترندی شریف، باب ماجاء فی تحریم الصلوة و تحکیلی اسلام میں ہے کہ قرائت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ من آخر رکعت میں باب الامام بحدث بعد ما برفع رائس من آخر رکعت میں باب الامام بحدث بعد ما برفع رائس من آخر رکعت میں باب الامام بحدث میں ہے کہ قرائت کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۴۸۱) [۲] عذرول سے سلامت ہونا، جیسے نکسیراور جس کے کلام میں پہلے''فافا'' نکلے، اور جس کے کلام میں 'ت ''اور''م'' نکلے، اور جس کی زبان'' ش' کی جانب اور''ر' سے''غ'' کی طرف متحرک ہوجائے۔

#### (۴۸۲) و فقد شرط كطهارة وستر عورة.

تشریح: بیمسکے اس اصول پر ہیں جوآ دمی معذور ہووہ غیر معذور کی امات نہیں کر اسکتا اس کئے جس کو سلسل نکسیر ہے وہ غیر نکسیر والے کی امامت نہیں کر اسکتا ۔ اسی طرح جنگی قر اُت میں بف، نکلتا ہو، یا بت، نکلتا ہو، یا بی نکلتا ہو ای فر اُت درست نہیں ہے، امام کی قر اُت نہیں ہوئی تو مقتدی کی بھی قر اُت نہیں ہوئی اس لئے نماز فاسد ہوجائے گی ، اس لئے بیامامت نہیں کر اسکتا۔

وجه: (۱) عن جابو قال قال رسول الله عَلَيْ من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. ( ابن ماجة شريف، باباذا قرءالا مام فانصتوا، ص ۱۲۰، نمبر ۵۸ ردارقطنی ، باب ذكر قوله من كان له امام مقر ۱۳۲۰، نمبر ۱۲۲۰) اس حدیث میں ہے كه امام كي قرات مقتدى كے لئے كافى اور زبان میں كمزورى كی وجہ سے امام نے قرات نہیں كی تو مقتدى نے بھی قرات نہیں كی اس لئے اس كی امامت درست نہیں (۲) عن ابسی هو يورة قال قال رسول الله عَلَيْ الامام ضامن و المؤذن مؤتمن ، ص ۵۸، نمبر ۱۸۰۷ رابن ماجة ، باب ما يجب على الا مام ، ص ۱۳۸، نمبر ۱۹۸۱) اس حدیث سے معلوم ہوا كه امام ضامن ہے۔ اس لئے اس كوقرات الحجی آنی جائے ، یامعذور نہیں ہونا جائے۔

العنت: الرعاف: ناک سے مسلسل خون بہنا، تکسیر پھوٹنا۔الفاُ فاُ ۃ: جس کی زبان سے ہرلفظ میں بف، نظے، ہونٹ کی بندش کمزور ہونے سے ہرلفظ میں بف، نکلتا ہے۔التمتمۃ: جس کی زبان سے ہرلفظ میں بت، ہم، نکل جائے ، زبان پر بندش کمزور ہونے سے ایسا ہوتا ہے۔اللثغ: زبان بس، نکالنا جا ہے تو بٹ نکل جائے ، ر، نکالنا جا ہے تو بٹ نکل جائے۔ان صورتوں میں قر اُت صحیح نہیں ہوتی۔

ترجمه : (۴۸۲) شرط نماز مفقودنه بو، مثلاطهارت، سترعورت.

تشریح: نمازی جوشرائط ہیں مثلاامام حدث اصغراور حدث اکبرسے پاک ہو، یاسترعورت ہو، وہ شرطیں پائی جائیں تب امامت درست ہوگی ، اور اگروہ نہ ہوں تو امامت درست نہیں ہوگی ، کیونکہ ان شرطوں کے مفقود ہونے سے خود امام کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی نماز کیسے ہوجائے گی۔

### ﴿وشروط صحة الاقتداء اربعة عشر شيئا. ﴾

(٣٨٣) نية المقتدى المتابعة مقارنة لتحريمته

﴿ اورا قتد اء صحیح ہونے کی [۴] چودہ شرطیں ہیں ﴾

ا:.....مقتدی ایخ کریمه کے وقت امام کی متابعت کی نبیت کرے۔

۲:.....اورعورتوں کی صحت اقتد اے لئے مرد کے لئے امامت کی نیت ہونا۔

۳:....اورامام کی ایرٹری مقتدی سے آ گے ہو۔

۳: .....اورا مام مقتدى سے كم درجه كى نماز پڑھنے والا نه ہو۔

۵:....اورامام اورمقتدی دونون ایک فرض نمازیر صنے والے ہوں۔

٢:.....اورچا رركعت والى قضانماز مين مقيم مسافر كاامام نه هو،اور نه مسبوق هو ـ

اورامام اورمقتری کے درمیان عورتوں کی صف کا فاصلہ نہ ہو۔

٨:.....اورانسي نهر كا فاصله نه ہوجس میں جھوٹی کشتی چل سکے۔

۹:.....اور درمیان میں ایساراسته نه ہوجس میں گاڑی گذرتی ہو۔

۱۰:....اوردرمیان میں ایسی دیوارنہ ہوجس سے امام کے انتقالات کاعلم مشتبہ ہوجائے۔

اا:....اورامام سواراور مقتدی بیاده نه ہو۔

۱۲:..... یا مقتدی کی سواری امام کی سواری سے علیحدہ ہو۔

۱۳:....اورامام اورمقتدی غیرملی ہوئی علیحدہ کشتی میں نہ ہو۔

۱۲:.....مقتدی کوامام کے حال سے ایسی شکی کاعلم نہ ہوجواس کے زعم میں مفسد ہو۔

﴿ اور صحت اقتداء کی [۱۴] چوده شرطوں کی تفصیل ﴾

ترجمه : (۲۸۳)[۱] مقتری این تح یمه کے وقت امام کی متابعت کی نیت کرے۔

تشریح: نماز فاسد ہونے میں اور سیح ہونے میں امام مقتدی کا ذمہ دار ہے، اس لئے جس وقت سے تحریمہ باندھے اسی وقت سے مقتدی کی نیت ہو کہ اس امام کی متابعت کرنی ہے۔ تب اس کی اقتداء درست ہوگی۔

**وجه** : (۱)عن انس بن مالک میلی ان مالک ان ما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا و اذا رکع فارکعوا و اذا رفع فارکعوا و اذا رفع فارکعوا و اذا رفع فارفعوا را بخاری شریف، باب ائتمام الما موم بالامام، ص۲۵، نمبر الذا رفع فارفعوا را بخاری شریف، باب ائتمام الما موم بالامام، ص۲۵، نمبر

#### (٢٨٣) ونية الرجل الامامة شرط لصحة اقتداء النساء به (٢٨٥) وتقدّم الامام بعقبه عن الماموم

۱۱٬۹۲۱) اس حدیث میں ہے کہ امام اقتداء کے لئے ہے اس لئے اس کے تحریبے کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ (۲) واقیمو الصلو ۃ و آتو الزکوۃ وارکعوامع الراکعین ۔ (آیت ۴۳ م، سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت میں ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جس کے اشارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کاتحریمہ امام کے تحریبے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔

ترجمه : (۲۸۴) [۲] اورعورتوں کی اقتداء سیح ہونے کے لئے مردکی امامت کی نیت کرنا شرط ہے۔

تشریح: عورت امام کی اقتداءکرے بیاس وقت درست ہوگی جبکہ امام نے باضابط عورت کے امام بننے کی نیت کی ہو، اوراگر عورت کے امام بننے کی نیت نیکر ہوتو عورت کا اقتداء کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن دوسری روایت بیہ کہ اگرعورت پیچھے کھڑی ہوتو امام اس کی نیت نہ کرے تب بھی امام کی اقتدا کرنا جائز ہے۔

وجه: (۱) حفيه کامسلک بيه به که تورت اورم دکی نيت ايک بواور عورت مرد کساته کوری کې تو مردکی نماز فاسد بوجائی گ پونکه محاذات سے مردکی نماز فاسد بونے کا خطرہ ہے اس لئے عورت کی امامت کی نيت کرنا ضروری ہے (۲) اخبر نا ابو حنيفة عن حماد عن ابر هيم قال اذا صلت المو أة الی جانب الرجل و کانا فی صلوة و احدة فسدت صلوته. قال محمد و به ناخذ و هو قول ابی حنيفة دوسرے اثر ميس بيه. انسا تنفسد عليه اذا صلت الی جانبه و هما فی صلوق و احدة ، تأتم به أو يأتمان بغير هما ، و هو قول ابی حنيفة در کتاب الآثار لامام محر، باب ما يقطع الصلوة ، من کا بنير ميس به أو يأتمان بغير هما ، و هو قول ابی حنيفة در کتاب الآثار لامام محر، باب ما يقطع الصلوة ، من کا بنير ميس به به او يأتمان بغير هما ، و هو قول ابی حنيفة در الله عليه الله عليه المعلوة المورة ، و الحمار ، و الصلوة ، من ابی هريو قال : قال د سول الله عليه الصلوة المورأة ، و الحمار ، و المحلب ، و يقى ذالک مثل موء خو ة الوحل د (مسلم شريف، باب قدر ما يستر المصلی ، من ۲۰ بنم را ۱۳۵ ما الموداود تريف، باب ما يقطع الصلوة ، من الله مقتری سے پته چاتا ہے که عورت کرما من آنے سنماز لوٹ جائے گی۔ تریف، باب ما يقطع الصلوة ، من الله مقتری سے آگے ہو۔

تشریح: امام کی شان بیہ کہ وہ مقتری سے تھوڑا آگے ہواس لئے امام کی ایر ٹی مقتری سے آگے ہوتو آگے ہمجھا جائے گا۔ وجه: (۱) اس حدیث کے اشارے سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ عن انس بن مالک قال صلیت اناویتیم فی بیتنا خلف النبی و امی خلفنا ام سلیم. (بخاری شریف، باب المرا ة وحدها تکون صفائ ۱۸۸، نمبر ۲۷ کر ابودا و دشریف، باب اذا کا نوا ثلثہ کیف یقومون ، ص کے ، نمبر ۱۲ ) اس حدیث میں مقتری کو پیچھے کھڑا کیا جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ایک مقتری ہو تب بھی وہ تھوڑا پیچھے رہے۔

ترجمه : (٢٨٦) [٣] اورامام مقتدى سے كم درجدكى نمازير سن والانه بو

وان لا يكون الامام مصليا فرضا غير فرضه  $(\gamma \wedge \gamma)$ وان لا يكون الامام مصليا فرضا غير فرضه  $(\gamma \wedge \gamma)$ وان لا يكون الامام مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوق

تشریح: شریعت میں امام کی شان بلند ہے اس کئے وہ مقتدی سے اعلی در جے کا ہو یابر ابر ہو،، بہت کم در جے کا نہ ہو، مثلا امام امی ہے اور مقتدی قاری ہو، یا امام معذور ہواور مقتدی معذور نہ ہوتو امی ہے اور مقتدی قاری ہو، یا امام معذور ہواور مقتدی معذور نہ ہوتو اقتداء درست نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس حدیث میں ہے کہ امام ضامن ہے۔ عن ابی هریوة قال قال رسول الله ﷺ الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، ۵۸ ، نمبر ۲۰۰۷ رابن ماجت باب ما بجب علی الامام، صمؤت من شر ۵۸ ، نمبر ۲۰۰۷ رابن ماجت ، باب ما بجب علی الامام، صمؤت من شر ۱۳۸ ، نمبر ۱۳۸ ، نمبر ۱۹۸ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام ضامن ہے۔ اس کئے ضامن کو مضبوط ہونا چاہئے اوراعلی درجہ کا ہونا چاہئے یا کم از کم برابر درجہ کا ہونا چاہئے ۔ (۲) اس حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ عن ابسی هریرة ان رسول الله ﷺ قال انما جعل الامام لیو تم به فلات ختلفوا علیه ۔ (مسلم شریف، باب استمام الماموم بالامام، ص۲۱، نمبر ۱۳۸۸ ، ۱۳۸۸ و باس حدیث میں ہے کہ امام اقتدا کرنے کے لئے ہاس لئے اس سے اختلاف نہ کرو۔ اور یہاں اعلی کا ادنی درجہ سے اختلاف ہوجا تا ہے۔ (۳) اس اثر سے بھی معلوم ہوا کہ امام ضامن ہے۔ عن ابر اهیم قال: اذا فسدت صلوة الامام فسدت صلوة من خلفه . ( کتاب الآثار لامام محمد ، باب ما یقطع الصلوة ، ص ۲۵ ، نمبر ۱۳۳۳) اس اثر میں ہے کہ امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کی امام ضامن ہے۔

**اصول**: امام مقتدی کے برابر ہویااس سے اعلی درجے کا ہو،اس سے بہت کم درجے کا نہ ہو۔

ترجمه : (٨٧) [3] اورامام اليافرض پر صفح والانه بوجومقتدى كفرض كعلاوه بو

تشریح : اوپرحدیث میں گزرا کہ امام اور مقتدی میں اتحاد ہواس کئے مثلا امام ظہر پڑھ رہااور مقتدی اس کے پیچھے عصر کی نماز پڑھ رہا تو جائز نہیں ہے، اس کئے کہ امام اور مقتدی کے فرض میں اتحاد جا ہئے۔ حدیث گزر چکی ہے۔

ترجمه : (۴۸۸) [۲] اور چار ركعت والى قضائماز مين مقيم مسافر كالمام نه بوء اور نه مسبوق بو

تشریع : مسافر کی چارر کعتوں والی نماز بھی دور کعت ہے، کین وقت کے اندر مقیم کے پیچیے چارر کعت ہوجاتی ہے، اور وقت گزرنے کے بعد دوہ می رکعت برقر ارر ہتی ہیں، اب مقیم کے پیچیے پڑھے تب بھی دور کعت ہی رہے گی، جس کی وجہ سے امام کی مخالفت لازم آئے گی اس لئے چارر کعت والی نماز میں مسافر آدمی مقیم امام کی اقتداء وقت گزرنے کے بعد نہیں کر سکتا ۔ اور مسبوق امام اس لئے نہیں بن سکتا کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر رہا ہے تو اس وقت بھی ایک گونہ اپنے امام کے پیچیے ہے اور یہ مقتدی ہے اس لئے اس کے پیچیے بھی کسی کی نماز درست نہیں۔

### (٩٨٩) وان لا يفصل بين الامام والماموم صف من النساء (٩٩٠) وان لا يفصل نهر تمرّ فيه الزورق

وجه: (۱) اثر میں ہے. عن الثوری قال: من نسبی صلوۃ فی الحضر فذکر فی السفر صلی اربعا، و ان نسبی صلوۃ فی السفو ذکر فی الحضر مج ثانی، المحسن علی رکعتین ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب من سی صلاۃ الحضر، ج ثانی، ۱۵۸۳، نبر ۱۳۸۰) اس اثر میں ہے کہ مسافر وقت کے بعد دورکعت ہی قضاء کریں گے۔ (۲) سبب یعنی وقت بھی نہیں رہا جونماز کی رکعتوں کو تبدیل کرسکے۔

اصول: وتت گزرنے کے بعد مسافری نمازی رکعتوں میں تبدیلی نہیں ہوگ ۔

ا خت : مسبوقا: پہلی رکعت جس کی چھوٹ چکی ہواس کو, مسبوق ، کہتے ہیں۔

ترجمه : (۴۸۹) [2] اورنه فاصله موامام اورمقتدی کے درمیان عورتوں کی صف کا۔

**نشریج** : حنفیه کامسلک میہ کے کم عورت سے نماز فاسد ہوجاتی ہےاس لئے امام اور مقتدی کے درمیان عور توں کا صف نہ ہوتب اقتداء درست ہوگی۔

ترجمه : (۴۹۰)[۸] اورالین نهر کا فاصله نه ہوجس میں چھوٹی کشتی چل سکے۔[۹] اور درمیان میں ایساراستہ نہ ہوجس میں گاڑی گذرتی ہو۔[۱۰] اور درمیان میں ایسی دیوار نه ہوجس سے امام کے انتقالات کاعلم مشتبہ ہوجائے اوراگر آواز سننے یاد کھنے سے اشتباہ نه ہوتو صحیح روایت میں اقتدا صحیح ہے۔

### ولا طريق تمرّ فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الامام فان لم يشتبه لسماع او رؤية

تشریح: یہ تینوں مسکے اس اصول پر ہیں کہ امام اور مقتدی کے در میان اتنا فاصلہ ہو کہ دونوں الگ الگ نماز پڑھنے والے نظر

آتے ہوں تو اقتداء درست نہیں ہوگی ، اور دوسرا اصول ہیہ ہے کہ امام اور مقتدی کے در میان اتنی حیلولت ہے کہ امام کے منتقل ہونے

کا اور رکوع و بحدہ میں جانے کا بھی پیت نہیں چل رہا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے ، نہ اس کی آ واز سننے کے ذریعے ، نہ اس کو دیکھنے کے

ذریعہ اور نہ کسی مکبر کی آ واز سے اس صورت میں بھی افتداء درست نہیں ہے۔ تشریح مسکلہ۔ یہاں تین مسلئے ہیں ، ہرا کی کی تشریح کے

[۸] امام اور مقتدی کے در میان چھوٹی نالی ہوتو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتنا ہڑا اراستہ ہواس میں گاڑی چل سکے ، اور

اجنبی نظر آنے گے اس لئے اقتداء درست نہیں ہے۔ [۹] یا امام اور مقتدی کے در میان اتنا ہڑا راستہ ہواس میں گاڑی چل سکے ، اور

اس راستے پر نمازی کی کوئی صف نہ ہوتو اقتداء درست نہیں ہے [۹] امام اور مقتدی کے در میان الی دیوار حاکل ہو کہ آ وازیا دیکھنے یا

مکبر کی آ واز سے امام کی مقتل ہونے اور رکوع سجد سے میں جانے کا علم نہ ہوتا ہوتو اقتداء درست نہیں ہے ، کیونکہ امام کی اتباع نہیں ہو سکے گی اس لئے اقتداء درست نہیں ہے۔ اور اگر امام کی آ واز سننے ، یاد کھنے ، یاد کونے اور کوئی ہوتا ہوتو اقتداء جائز ہے۔

فيها ليالى حتى اجتمع اليه اناس \_ (بخارى مُريف، باب ما يكره من كثرة الوال و من تكفف مالا يعند من محسور فصلى رسول الله مُلَّتُ المنحد على اليه اناس \_ (بخارى شريف، باب ما يكره من كثرة الوال و من تكفف مالا يعند من ١٩٥٥م بنم ١٩٥٠ من من عضور محريث من من حضور مجري من من حضور مجري من من حضور من الله على التوامة قال كنت اصلى انا و ابو هريرة فوق ظهر المسجد نصلى بصلاة الامام مولى ـ (٢)عن صالح مولى التوامة قال كنت اصلى انا و ابو هريرة فوق ظهر المسجد نصلى بصلاة الامام للمكتوبة \_ (سنن يبيق، باب صلوة الامام في المعجد او في رحبت ، ثالث ، من ١٥٥ بنم من من عبد الرحمن كم محدى حجر بي تقيق، باب المام في المسجد و بين بيوت حميد و المسجد الطريق \_ (سنن يبيق، باب المام من المسجد و بين بيوت حميد و المسجد الطريق \_ (سنن يبيق، باب المام من المسجد و بين بيوت حميد و المسجد الطريق \_ (سنن يبيق، باب المام من المحبد و بين بيوت حميد و المسجد الطريق \_ (سنن يبيق، باب المام من المسجد و بين بيوت حميد و المسجد الطريق \_ (سنن يبيق، باب المام من المحبد و بين بيوت عمل هارئ المبير يصل ها قالامام في المسجد وليس ينهما عائل، ثالة الامام فانكن دو نه حجاب . (سنن يبيق، باب المام موم يصلى خارج المبير يصلاة الامام فانكن دو نه حجاب . (سنن يبيق، باب المام موم يصلى خارج المبيد يصلاة الامام في المسجد و بين الامام طريق او نهر او حائط فليس معه \_ (مصنف ابن الم يصلى وراء ، بوقوا قدّاء ورست نبيس معه \_ (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يصلى وراء ، بوقوا قدّاء ورست نبيل و المرأة يصلى و بينه و بين الامام طريق او نهر او حائط فليس معه \_ (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يصلى وراء ، بوق المراؤ والمرأة و بين الامام طريق او نهر او حائط فليس معه \_ (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يصلى وراء ، بوق المرور و المرور و المراؤ و بين الامام طريق او نهر واو حائط فليس معه \_ (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل يصلى وراء ، بوق المرور و المرور و المرور و المرور و المرور و بين الامام طريق المرور و المر

صحّ الاقتداء فی الصحیح (۱۹ م) وان لا یکون الامام راکبا والمقتدی راجلا او راکبا غیر دابّة امامه وان لا یکون فی سفینة والامام فی اُخری غیر مقترنة بها (۹۲ م) وان لا یعلم المقتدی من حال امامه الامام خارج المسجد، ج ثالث، ص۹، نمبر ۲۸ می اس قول تا بعی میں ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان بڑاراستہ ہو یا نہر ہو، یا ایک دیوار ہوجس سے امام کی حرکتوں کا پیت نہ چاتا ہوتو اقتداء صحیح نہیں ہے۔

ا صول : [۱] امام اور مقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ دونوں الگ الگ نماز پڑھنے والے لگتے ہوں تو اقتداء درست نہیں ہے -[۲] یا کسی طرح امام کے انتقالات کاعلم نہ ہوتا ہوتہ بھی اقتداء درست نہیں ہے۔

لغت :الزورق: كشق العجلة: گاڑی۔

**تر جمه** : (۹۹)[۱۱]اورامام سوارا ورمقتدی پیاده نه هو-[۱۲] یا مقتدی کی سواری امام کی سواری سے علیحده هو-[۱۳] اور بیه بھی نه هو که مقتدی ایک کشتی میں هواورامام دوسری کشتی میں هواور دونوں ملی هوئی نه هول۔

تشریح: بیتنون مسئے بھی اوپروالے اصول پر ہیں، کہ امام اور مقتدی ایسا لگتے ہوں کہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تواقتداء درست نہیں ہوگی، تشری مسئلہ، یہ ہے[اا] امام کسی جانور پر سوار ہے اور مقتدی پیدل ہے، اور جانور اس طرح ہے کہ وہ چل رہا ہے تو جانور کسی اور سمت جائے گا اس لئے ایسا معلوم ہوگا کہ دونوں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے اقتداء درست نہیں ہے۔[11] یا امام الگ سواری پر سوار ہواور مقتدی کسی دوسری سوار ہواور دونوں کشتی اس کے اقتداء درست نہیں ہے۔[17] یا امام الگ شتی پر ہواور مقتدی الگ شتی پر ہواور دونوں کشتیاں جڑی ہوئی نہوں تو ہر کشتی الگ شتی پر ہواور دونوں کشتیاں جڑی ہوئی نہوں تو ہر کشتی الگ الگ سمت میں جائے گی اس لئے ہرایک الگ معلوم ہوگا اس لئے اقتداء جائز نہیں ہے۔

**تسر جسمه** : (۴۹۲)[۱۴] مقتدی امام کی حالت میں سے ایسی چیز کاعلم نہ ہو جو مقتدی کے گمان میں مفسد ہو، جیسے خون نکلنا اور قے ہونا اور اس کے بعد وضونہ لوٹایا ہو۔

تشریح: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ مقتدی کواپنے فدہب کے اعتبار سے امام کی نماز فاسد ہجھتا ہے تو وہ دل سے اس کی اقتداء ہی نہیں کرے گا اس کے اس کی اقتداء کرنے سے فائدہ نہیں کرے گا اس کے اس کی اقتداء کرنے سے فائدہ کیا ہوگا! تشریح مسئلہ یہ ہے کہ امام مثلا امام شافعی کے مسلک پر چلنے والا ہے ، جسکی وجہ سے خون نکلا تو وضونہیں ٹوٹا، یاقے ہوئی جسکی وجہ سے اس کے مذہب کے مطابق وضونہیں ٹوٹا، اس کئے وضود ہرایا بھی نہیں، اور مقتدی امام ابو حنیفہ گو ماننے والا ہے جسکے گمان کے مطابق دونوں مسئلوں میں وضوٹوٹ گیا اور مقتدی کو اس کاعلم ہوگیا تو اقتداء درست نہیں ہوگی۔

**وجمہ** : (۱) کیونکہ دل سے امام کی اقتدا نہیں کی۔(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ مقتدی کے ند ہب کے اعتبار سے امام کی نماز فاسد ہوگئ سے جسکی وجہ سے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگئ اس لئے اقتداء درست نہیں ہے۔ (۳) عن سعید بن مسیب ان رسول

مفسدا في زعم الماموم كخروج دم او قي ء لم يعد بعده وضوئه (٩٣) وصحّ اقتداء متوضّئ بمتيمّم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وباحدب ومؤم بمثله ومتنفّل بمفترض

الله عَلَيْكُ صلى بالناس وهو جنب فاعاد واعادوا \_ (دارقطنى ،باب صلوة الامام وهوجب اومحدث جاول ٣٥٥ نبر ١٣٥٨) اس حديث مرسل سے معلوم ہوا كه حضور ً نے بھى نمازلوٹائى اور مقتدى نے بھى نمازلوٹائى (٣) .عن ابراهيم قال : اذا فسدت صلوة الامام فسدت صلوة من خلفه . (كتاب الآثارلامام محمد، باب ما يقطع الصلوة ،ص ٢٥، نمبر١٣٣١) اس اثر ميں ہے كہام كى نماز فاسد ہوگى تو مقتدى كى نماز بھى فاسد ہوجائے گى ۔ (۵) عن على انه صلى بالقوم وهو جنب فاعاد ثم امره هم فاعاد وار سنن ليستى ،باب المحقى ،باب المحمد المحمد من محمد من الله معلوم ہوا كه مقتدى بھى نمازلوٹائيں گے۔ اوم دھر ہوا كہ مقتدى بھى معلوم ہوا كہ مقتدى بھى نمازلوٹائيں گے۔ اول ،س ٣٥٨ نمبر ١١٣٥ نمبر ١١٣٥ ميس كار الله على معلوم ہوا كہ مقتدى بھى نمازلوٹائيں گے۔

اصول: (۱) مقتدی کے ذرجب میں امام کی نماز فاسد ہوتواس سے مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی، اس لئے اقتداء درست نہیں سرجمہ (۲۹۳) سے جا قتداء وضووالے کی سیم والے کے ساتھ، اور دھونے والے کی مسیح ہے اقتداء وضووالے کی سیم والے کے ساتھ، اور دھونے والے کی اسیح میں کی بیٹھنے والے کے ساتھ۔ اور کبڑے کے ساتھ، اور اشارہ کرنے والے کی اسیح مثل کے، اور نفل والے کی فرض والے کے ساتھ۔ کی بیٹھنے والے کے ساتھ والور مقتدی اور کبڑے کے ساتھ، اور اشارہ کرنے والے کی اسیح مثل کے، اور نفل والے کی فرض والے کے ساتھ۔ اور تا اسیح بیت سے والے اسیم سے مقور الدنی ہوت بھی درست ہے، بہت ہوتو درست نہیں ۔ تشری مسئلہ یہ ہے [۱] امام مقتدی سے تھوڑا اونی ہوت بھی درست ہے، بہت اونی ہوتو درست نہیں ۔ تشری مسئلہ یہ ہے [۱] بیٹم کا حکم وضو کے قریب تربیب ہاس لئے تیم کرنے والے کے پیچھے وضو کرنے والا والے کی اقتداء درست ہے۔ [۲] پاوں دھونے والے کی نماز موزے پرمسی کرنے والے کے پیچھے جائز ہے، کیونکہ مسیح کرنے والا اولی دھونے والے کے بیٹھے والا کھڑا ہونے والے کے قریب تربیب ہاس لئے اتم کا میں میں ہوتا ہوئے والا کھڑا ہونے والے کے قریب تربیب ہاس لئے اسی کے ایک میں ہوتا ہوئی ہوتا ہے۔ [۵] ایک آدی بیاری کی وجہ سے لیک کراشارہ کر کے نماز ہوئے والے کی نماز ہوئے والے کی نماز ہوئے والے کی نماز ہوئے ہوئوں ہرا ہرد ہے کے والا ادنی میں جاس لئے اور نفل پڑھنے والا اور میں ہوئے والا اور کی نماز ہوئے والا اعلی در جاکا ہے اور نفل پڑھنے والا اولی در جاکا ہے اور نفل پڑھنے والا اولی در جاکا ہے اور نفل پڑھنے والا اولی کی خوالا والے کے والا والے کے ویکھنے نہ اور نواز ہوئے والا والے کے اس لئے اقتداء جائز ہے۔ اور نفل پڑھنے والا اولی کی اور جاکا ہے اس لئے اقتداء جائز ہے۔ والے اور نوالے کے ویکھنے نوالا والی کی نماز ہوئر کے والا اولی کی نماز ہوئر کے والا اور کی ہونہ والوں کی نماز ہوئر کے والا اعلی در جاکا ہے اور نوالا ہوئر ہے۔ والا والے کے والوں کی خور ہے کہ اس لئے اقتداء جائز ہے۔ والے والوں کی خور ہے کہ کی اور سے کا ہے اور نوالوں کی خور ہے کہ کی اور ہوئے کی کو میں کی دور ہے کا ہے اور لؤل کی کی دور ہے کا ہے اور لؤل کی خور ہے کی کو دور ہوئر کی دور ہوئر کی کو دور ہوئر کی اور ہوئر کی دور ہوئر کی دو

وجه: (۱) تيم والے کے پیچے وضووالانماز پڑھے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عمرو بن العاص قال احتلمت فی لیلة باردة فی غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلک فتیممت ثم صلیت باصحابی الصبح. (ابو داؤد شریف، باب اذاخاف الجنب البردأیتیم مین ۵۸م، نمبر ۳۳۸ بخاری شریف، باب اذاخاف الجنب علی نفسه المرض اوالموت، ص ۲۹۸، نمبر ۳۲۵) اس حدیث میں حضرت عمرو نے جنابت کا تیم کر کے ساتھیوں کونماز پڑھائی ہے۔ جب کہ ساتھی وضواور غسل

وان ظهر بطلان صلوة امامه اعاد ويلزم الامام اعلام القوم باعادة صلوتهم بالقدر الممكن  $(\gamma \, q \, \gamma)$ 

والے تھے۔(۲)حضور عنیرکسی مجبوری کے موزہ پہن کرمسے فرمایا کرتے تھے اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن السمغیر۔ ق أن النهبی عَلَيْكَ كَان يمسح على الخفين و على ناصيته و على عمامته \_دوسري حديث ميں ہے۔ سمعتُ عروة بن المغيرة ـ بن شعبة يذكر عن ابيه قال: ... فقال لي: دع الخفين فاني ادخلت القدمين الخفين و هما طاهرتان ،فمسح عليهما \_(ابوداودشريف،باب المسح اخفين ،ص٢٣، نمبر ٥٠ انمبر ١٥١) ان دونو ل حديثول ميل ہے كه آب بغيركسي مجبوري کے مسے خفین فر ماتے تھے اسلئے وہ طہارت کا ملہ ہے اسلئے طہارت کا ملہ والے کی امامت کرسکتا ہے۔ (۳) بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز درست ہے اس کے لئے بہ حدیث ہے۔ دخلت علی عائشة فقلت الا تحدثینی عن موض رسول الله عُلَيْنَهُ؟ . . . . فجعل ابو بكر يصلي وهوقائم بصلاة النبي عُلَيْنَهُ والناس بصلاة ابي بكر و النبي ق عد. ( بخاری شریف، باب انما جعل الامام لیوتم به بص۱۱۲ نمبر ۲۸۷ رمسلم شریف، باب استخلاف الامام اذ اعرض له عذر الخ بص ۲ که ،نمبر ۹۳۲/۴۱۸) (۴) فرض پڑھنے والا اعلی درجہ کا ہوتا ہے اور نفل پڑھنے والا ادنی درجہ کا ،اس لئے نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے (۵) حدیث میں ہے۔ عن جابوبن یزید انه صلی مع رسول الله عَلَيْتُ وهو غلام شاب فلما صلى اذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيئ بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصل فيليصيل معه فيانها له نافلة \_ (ابوداؤدشريف، باب فيمن صلى في منزلةثم ادرك الجماعة يصلي معهم ، ٩٢٠ بنبر٥٥٥ رتر مذي شریف، باب ماجاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم پدرک الجماعة ،ص۵۲، نمبر۲۱۹)اس حدیث میں ہے کہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے فل نمازیرٔ هسکتا ہے۔

ترجمه : (۴۹۴) اوراگراپنام کی نماز باطل ہونا ظاہر ہوجائے تو نماز دہرالے۔اورامام کولازم ہے کہ قوم کوحتی الوسع اپنی اپنی نماز ول کے اعادہ کرنے کی مختار روایت میں ہے کہ اطلاع کر دے۔

تشریح: اگرامام کو پیته چل جائے کہ نماز فاسد ہو چکی ہے تو وہ نماز دہرالے، اور حتی الا مکان مقتدی کو بھی اس کی اطلاع کردے تا کہ وہ بھی اپنی نماز دہرالے، کیونکہ انکی نماز بھی فاسد ہو چکی ہے۔

وجه : (۱) مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو چکی ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن سعید بن مسیب ان رسول الله علیہ صلح درا مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو چکی ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن سعید بن مسیب ان رسول الله علیہ صلح صلح بالناس و هو جنب فاعاد و اعادوا۔ (دار قطنی ، باب صلوة الا مام وحود جب او محدث، جاول، ص ۳۵ بنبر ۱۳۵۳) اس حدیث مرسل سے معلوم ہوا کہ حضور گئے بھی نماز لوٹائی اور مقتد یوں نے بھی نماز لوٹائی (۲) . عن ابر اهیم قبال : اذا فسدت صلوة الامام فسدت صلوة الامام فسدت صلوة الامام فسدت صلوة الامام فسدت صلوة من خلفه . (کتاب الآثار لامام محمر، باب ما یقطع الصلوق، ص ۲۷ بنبر ۱۳۳۳) اس اثر میں ہے کہ

في المختار.

### ﴿فصل: ﴾

امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتری کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔ (۳) عن علی انه صلی بالقوم و هو جنب فاعاد ثم امر هم فساعدوا (سنن لیست کی باب امامة الجب ج ثانی ص ۲۵، نمبر ۲۸، نمبر ۲۸، نمبر ۲۵، اور به بھی پته چلا که مقتری کواس کی اطلاع دے ص ۳۵، نمبر ۱۳۵۵) اس اثر سے بھی معلوم ہوا که مقتری بھی نماز لوٹا نمبر گے، اور به بھی پته چلا که مقتری کواس کی اطلاع دے ۔ (۲) اس حدیث میں حضور گنا ہے جنبی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ عن ابسی هریرة قال اقیمت الصلاة فسوی الناس صفوفهم فحرج دسول الله علی شقدم و هو جنب فقال علی مکانکم فرجع فاغتسل ثم خرج و داسه یقطر مساء فصلی بھم ۔ (بخاری شریف، باب اذا قال الامام مکائم حتی نرجع انظر وہ، ص ۱۵، نمبر ۲۵، رمسلم شریف، باب متی یقوم الناس للصلاة ؟، ص ۲۲۵، نمبر ۲۵، ر۱۳۱۷) اس حدیث میں نماز فاسد ہونے اطلاع دی۔

# ﴿ فصل: جماعت ساقط ہونے کے بیان میں ﴾

ضروری نوٹ : یہا تھارہ اعذار ہیں جنگی موجودگی میں جماعت چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، اورا گروہ جماعت کا پابند تھا توان شاء اللہ جماعت کا تواب بھی ملے گا لیکن شرط ہیہ کہ یہاعذار قو می ہوں تب گنجائش ہوگی ، اور تھوڑ ابہت عذر ہے تو جمات چھوڑ نے کی گنجائش نہیں۔

وجه: ال حدیث میں ہے کہ پاؤل تھیٹے ہوئے حضور مجد میں تشریف لے گئے جماعت کی اتنی اہمیت ہے، حدیث ہے۔ کنا عند عائشة فذکر نا المواظبة علی الصلاة و التعظیم لها....فوجد النبی من نفسه خفة فخرج یهادی بین رجلین کانی انظر رجلیه یخطان الارض من الوجع ۔ (بخاری شریف، باب حدالمرض ان یشهد الجماعة ، ص ۱۰۸م، نمبر ۱۲۳) اس حدیث میں ہے کہ اتنام ض ہو کہ زمین پر پاؤل تھید کر چل سکتا ہوتب بھی جماعت میں جانا چاہئے ، اس سے زیادہ ہو تب غیر حاضر ہونے کی اجازت ہے۔

### (يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا. ﴾

(۹۵ مطر و برد و خوف و ظلمة

الماره (۱۸) چیزوں سے جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہوجاتا ہے:

ا:..... بارش ـ

۲:....۴

٣:.....غوف ـ

۴:.....نخت تاری<sub>کی</sub>۔

۵:....قير

٢:....نابينا هونا\_

ے:.....فالج <sub>-</sub>

٨:..... ہاتھ پاؤں کٹے ہونے۔

9:....عاری۔

٠١: ..... بيٹھنے والا كەچل نەسكے۔

اا:.....کیچڑ۔

ا:....ایا چ

سا:.....نهایت ضعیف به

۱۴: مسائل دین کےفوت ہونے کا ندیشہ۔

۵ا: نفس کی خواہش ہو کھانے کی ہواور کھا ناموجود ہونا۔

۱۲:..... سفر کی تیاری۔

ےا:....مریض کی تیار داری\_

١٨:....شب مين سخت آندهي هونه كهدن مين ـ

ترجمه : (۹۵۸)[ا]بارش-[۲] سخت جار الـ[۳] خوف-[۴] سخت تاريكي

تشسريج: تيزبارش مو، ياسخت جاڑا مو، ياسخت خوف موكه با مرنكلوں گا تورشمن نكليف پہنچائيں گے يا كوئى اہم چيز ضائع مو

#### و حبس و عمى و فلج و قطع يد و رجل و سقام ( ۹ )

جائے گی، یا سخت اندھیرا ہوتواس کے لئے گنجائش ہے کہ جماعت میں شریک نہ ہواورگھر پرنماز پڑھ لے۔

وجه: (۱) بارش اورجاڑے کے لئے حدیث ہے۔ ان ابن عمر اذن بالصلاة فی لیلة ذات برد و ریح ثم قال الا صلوا فی البرحال، ثم قال ان رسول الله عَلَیْ کان یأمر المؤذن اذا کانت لیلة ذات برد و مطریقول الا صلوا فی الرحال ۔ (بخاری شریف، باب الرضة فی المطر والعلة ان یصلی فی رحله، ص۱۰، نمبر ۲۲۲۱) اس حدیث میں ہے کہ بارش اور تیز سردی میں نمازگر میں پڑھے۔ (۲) عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَیْ من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه عذر قالوا ما العذر؟ قال خوف او مرض، لم تقبل منه الصلاة التی صلی. (ابوداودشریف، باب التشدید فی ترک الجماعة، ص ۹۱، نمبر ۵۵) اس حدیث میں ہے کہ خوف یام ض کی وجہ سے جماعت چھوڑ ناجا کز ہے۔

ترجمه : (۴۹۲)[۵] قير بو [۲] نابينا بونا - [2] فالح [۸] باتھ پاؤل كے بول، [۹] بيارى بو

تشریح: آدمی قید میں ہوتو وہ جماعت میں آئی نہیں سکتا ہے اس لئے اس سے جماعت ساقط ہوجائے گی ، نابینا ہو جماعت ساقط ہوجائے گی۔ فالج پڑا ہوتو جماعت میں بغیر کسی کے سہارے کے نہیں آسکے گا اور دوسرے کے سہارے پر جماعت واجب نہیں ہوتی اس لئے جماعت ساقط ہوگی۔ یہی حال ہاتھ پاوں کٹے ہوئے کا ہے، اس طرح آدمی اتنا بیار ہو کہ جماعت میں آنا مشکل ہوتو جماعت ساقط ہوگی، اورا گراتی بیاری ہے کہ آسانی سے جماعت میں آسکتا ہے تو جماعت ساقط ہوگی۔

( $^{4}$  واقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة ( $^{6}$  و $^{6}$ )وتكرار فقه بجماعة تفوته ( $^{6}$  ومار طعام

رکعتین (بخاری شریف، باب هل یصلی الامام بمن حضر ؟ بص ۱۹ ما بمبر و ۲۷ مسلم شریف، باب الرخصة فی التخلف عن الجماعة لعذر بص ۲۵۲ ، نمبر ک۵۷ ، ۱۲۹۲ ، نمبر ک۵۷ ، ۱۲۹۲ ، نمبر ک۵۷ ، ۱۲۹۲ ، نمبر ک۵۷ ، نمبر ک۵ وگر مین نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ (۲۱) بیاری ہوتو اس کے لئے یہ صدیث ہے۔ عن انس قال لم یخور جالنبی عَلَیْ شار اُن فاقیمت الصلاة فذهب ابوبکو یتقدم فقال نبی الله عَلَیْ ما رأینا منظوا کان اعجب الینا من وجه النبی عَلَیْ مین وضح بالحجاب فوفعه فلما وضح وجه النبی عَلَیْ من ما رأینا منظوا کان اعجب الینا من وجه النبی عَلَیْ مین وضح لنا فاقیم النبی عَلَیْ الله من بیکو ان یتقدم و از خی النبی عَلَیْ الحجاب فلم یقدر علیه حتی مات ( بنا فاوماً النبی عَلَیْ بیده الی ابی بکو ان یتقدم و از خی النبی عَلیْ المحدیث میں ہے کہ تحت بیاری ہوتو جماعت میں حاضر نہ ہو بخاری شریف، باب اصل العلم والفضل احق بالا مامة ص ۱۱ ، نمبر ۱۸۲ ) اس حدیث میں ہے کہ تحت بیاری ہوتو جماعت میں حاضر نہ ہو تو جماعت میں الله بی الله بی بیکو الله کی الله بیکو الله کی الله بیکو الله کی بیکو کی بیکو کی بیکو کی بیکو کو بیکو کی ب

تشریح: جوبیٹے والا چل نہ سکتا ہواس سے جماعت ساقط ہے۔ اتنا کیچڑ ہو کہ اس میں چلنامشکل ہواس سے جماعت ساقط ہے۔ ایا بچ ہو، اس طرح بہت بوڑھا ہو کہ چلنامشکل ہواس سے بھی جماعت ساقط ہے۔

لغت: برد: تُعندُك، برفبارى حبس: قيد للج: فالج ـ سقام: يمارى ـ اقعاد: قعد سے شتق ہے، ببیشار ہنا، يهاں مراد ہے ايبا ببیشا رہنا كه چل نه سكتا ہو ـ وحل: كيچڑ ـ زمانة: ايا ہج ـ شيخوخة: بڑھايا ـ

ترجمه : (۲۹۸) [۱۲] جماعت كساته فقدكى تكراركرر بابواور جيور دينے سے اس كون بون كا خطره-

تشریح : جماعت کے ساتھ ایسے اہم مسکے کی تکرار کررہا ہو کہ اس کے فوت ہونے سے دوبارہ حاصل ہونا مشکل ہوتو جماعت ساقط ہوگی ۔ ساقط ہوگی ،کیکن اگر مسکلہ اتنا اہم نہ ہو، یا دوبارہ حاصل ہونے کی امید ہوتو جماعت ساقط نہیں ہوگی ۔

قرجمه : (۴۹۹)[۱۵] کهاناموجود مواوردل بهت چا بتا مو

تشریح: کھاناموجود ہواور بھوک اتن گلی ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے خشوع وخضوع ختم ہوجائے گا تو جماعت ساقط ہوجائے گی، اورا گراتنی شدید بھوک نہیں ہے تو جماعت ساقط نہیں ہوگی۔

٣٣٦

تتوقه نفسه (٠٠٥)وارادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا نهارا(١٠٥) واذا انقطع عن الجماعة لعذر من اعذارها المبيحة للتخلّف يحصل له ثوابها .

وجه: (۱) عن انس بن مالک ان رسول الله عَلَيْ قال اذا قدم العشاء فابدو به قبل ان تصلوا صلاة المغرب و لا تعجلوا عن عشائكم \_ (بخارى شریف، باب حضر الطعام واقیمت الصلاة، مهر ۱۲۲۲، نمبر ۱۲۲۱ الله علائل الما و اقیمت الصلاة فابدوا ساقط موجاتی ہے۔ (۲) سمعت عائشة عن النبي عَلَيْ الله قال اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدوا بالعشاء و ربخاری شریف، باب حضر الطعام واقیمت الصلاق، مهر ۱۰، نمبر ۱۲۲) اس مدیث میں ہے کہ تخت بھوک مواور کھانا عاضر موتو جماعت ساقط موجاتی ہے۔ (۳) عمر بن أمية ان اباه قال رأیت رسول الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ اله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَل

ترجمه : (۵۰۰) [۱۲] سفر کی تیاری - [۱۷] مریض کی تمارداری - [۱۸] شب میس سخت آندهی موند کدون میس -

تشریح: سفر بالکل سامنے ہواوراس کی تیاری میں ہوتو جماعت ساقط ہوجائے گی۔ یا بیار پریشان ہواور آ دمی اس کی تیار داری کر رہا ہوتو جماعت ساقط ہوجائے گی، البتہ دن میں ہلکی پھلکی آندھی ہواور جماعت میں شریک ہوسکتا ہو تو جماعت ساقط نہیں ہوگی۔

**وجه**: (۱) مریض کی تیارداری کے لئے حدیث ہے۔ کنا عند عائشة فذکرنا المواظبة علی الصلاة و التعظیم لها....فوجد النبی من نفسه خفة فخرج یهادی بین رجلین کانی انظر رجلیه یخطان الارض من الوجع ۔ ( بخاری شریف، باب حدالمرض ان یشهد الجماعة ،ص ۱۰۸، نمبر ۲۹۲۷) اس حدیث میں ہے کہ دوآ دمی حضور گو لیجارے تھے جس سے معلوم ہوا کہ جو تیارداری میں ہواس کی جماعت ساقط ہوگی۔

ترجمه : (۵۰۱) اگران اعذار مبیحه فه کوره کی وجهد اعت فوت موجائ تب بھی اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔

## ﴿فصل: (في الاحق بالامامة وترتيب الصوف،

(٢٠٥) اذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالاعلم احقّ

# ﴿ فصل: امامت کازیادہ حقد ارکون ہے، اور تر تیب صفوف کے بیان میں ﴾

ترجمه : (۵۰۲)جب حاضرین میں صاحبِ خانداور مقررامام اور صاحبِ حکومت موجود نه ہوتو امامت کامستحق سب سے زیادہ مسائل جاننے والا ہے۔

تشریع :کسی کے گھر میں موجود ہوا ور گھر والوں میں سے کوئی امامت کا اہل ہوتو وہ زیادہ حقدار ہے، ہاں وہ کسی اور کواس کی اجازت دیتو وہ پڑھا سکتا ہے۔ یا مسجد ہوا ور وہاں امام مقرر ہوتو وہ زیادہ حقدار ہے، یا حکومت کا کوئی بڑا آ دمی ہوا ور وہ امامت کا اہل ہوتو اس کاحق ہے، کیکن بیسب نہ ہوں تو امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو مسائل کو زیادہ جاننے والا ہو۔

**9جه** : (۱) گھروالازیادہ *حقدار ہےا*س کی <sup>رکیل</sup> بی*حدیث ہے۔* عن ابی مسعو د الانصاری قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. وفي حديث آخر فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا و لا تؤمن الرجل في اهله و لا في سلطانه و لا تجلس على تكرمته في بيته الا ان يأذن لك او باذنه (مسلم شريف، باب من احق بالامامة ،ص ا ١٤ ، نمبر ۳۷/۱۵۳۲/۱۵۳۲/۱۵۳۲/۱۷ ابودا وُدشریف، باب من احق بالا مامة ،ص۹۴، نمبر۵۸ ) اس حدیث میں ہے کہ کوئی آ دمی دوسرے کے گھر میں امامت نہ کرے جس کا مطلب پیہ ہے کہ گھر والا زیادہ حقدار ہے۔اسی حدیث میں ,ولا فی سلطانہ،اس کی سلطنت میں نہ کرے، جس كامطلب بيه مواكه سلطنت والاامامت كازياده حقدار بـ (٢) اسعمل صحابي ميس بـ ان اب سعيد صنع طعاما ثم دعا ابا ذر، و حذيفة و ابن مسعود فحضرت الصلاة فتقدم ابو ذر ليصلي بهم فقال له ابو حذيفة ورائك ، رب البيت احق بالامامة ، فقال له ابو ذر: كذالك يا ابن مسعود ؟ قال نعم قال فتأخر ابو ذر ـ (مصنفعبر الرزاق، باب الرجل یأتی فی ربعه، ج ثانی، ص ۲۶، نمبر ۳۸۲۹)اس اثر میں ہے کہ گھر والازیادہ حقدار ہے۔ (۳)عن عمر ان بن حصيين قال قال لنا رسول الله عَلَيْكُ إن اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فقمنا فصففنا كما يصف على الميت و صلينا عليه كما يصلى على الميت ـ (ترندى شريف، باب ماجاء في صلوة الني التي على النجاشي، ص ۱۰۲۱ نمبر ۳۹۰ اربخاری شریف، بابالصلو ة علی الجنا ئز بالمصلی والمسجد،ص ۱۲۷ نمبر ۱۳۲۷)حضورٌسب کے امیر تھے اس لئے آپ نے نماز پڑھائی۔(۴)والی اور امیر نماز کا زیادہ حقد ارہے اس کی دلیل بیا ترہے .سمعت اب حازم یقول انبی لشاہدیوم مات الحسن بن على فرأيت الحسين ابن على يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه تقدم فلولا انها سنة

بالامامة (٥٠٣) ثم الاقرأ ثم الاورع ثم الاسنّ ثم الاحسن خُلقا ثم الاحسن وجها ثم الاشرف نسبا ثم ما قىدمت و كان بينهم شىء (سنن للبهقى،باب من قال الوالى احق بالصلوة على لميت من الولى، حرابع ، ص ٢٦، نمبر ٢٨٩٠ر مصنف عبدالرزاق، باب من أحق بالصلوة على الميت، ج ثالث، ص٢٠ مهر ٢٣٩٦) اس اثر ميں حضرت حسينٌ حضرت حسنٌ كے ولی تھے۔لیکن سعید بن عاص کونماز جنازہ کے لئے آ گے بڑھایا۔ کیونکہ وہ اس وقت والی اورامیر تھے۔اور حضرت حسینؓ نے فرمایا بیہ سنت ہےاس کئے والی اورامیرنمازیڑھانے کا ولی سے زیادہ حقدار ہیں۔(۵) مقررامام زیادہ حقدار ہےاس کی دلیل بیقول صحابی ہے۔ عن على قال الامام احق من صلى جنازة، ذهبت مع ابراهيم الى جنازة وهو وليهافارسل الى امام الحي فيصل عليها (مصنف ابن ابي شبية ٣٧٠، ما قالوا في تقدم الا ما على الجنازة، ج ثاني، ٣٨٣٥م، نمبر ١١٣٠٥ ١١٣٠ رمصنف عبد الرزاق، باب من أحق بالصلوة على الميت، ح ثالث، ص ٢٠٠١ نمبر ٦٣٩٥ ) اس اثر سے معلوم ہوا كەمىجد كاامام نماز كاحقدار ہے۔ (۲) *سنت کوز*یادہ جاننے والا امامت کا حقدار ہے اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن اببی موسبی قال موض النہبی عَلَيْتِهُ فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصل بالناس \_ ( بخارى شريف، باب ابل العلم والفضل احق بالا مامة ، ص ١١٠ نمبر ١٤٨ رمسلم شريف، باب استخلاف الامام اذ اعرض له عذر مص ١٤٤ ، نمبر ٩٣٦/٣١٨) (٢) عن ابن مسعود قال قال د سول الله علي ليلنبي منكم اولوا الاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثلاثا (مسلم شريف، باب تسوية الصفوف وا قامتها وفضل الاول فالاول، ص١٨٨،نمبر٧٣٢ / ٩٧ / ابوداو دشريف، باب من يستخب ان يلي الامام في الصّف وكراهيب التأخر،ص ٥٠ ا،نمبر٧ ٢٧ ) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عقل اور سمجھ رکھنے والے کوامام کے قریب رہنا جا ہے تا کہ ضرورت پرامامت کے کام آئے۔ یہ بیس کہا کہ قارى كوحفور كقريب بوناحا بع (٨) حديث ميس ععن عقبة بن عمرو قال قال رسول الله عَلَيْكُ يوم الناس اقدمهم هجرة وان كانوا في الهجرة سواء فافقههم في الدين وان كانوا في الدين سواء فاقرؤهم للقرآن ( دا قطني ، باب من احق بالا مامة ، ج اول ،ص٢٨ ، نمبر٢ ٧٠ ارمت درك للحائم ، كتاب الصلو ة ، ج اول ،ص • ٣٧ ، نمبر ٢٨٨ ) اس ميں ، بھی افقہ کوزیادہ حق امامت دیا گیا ہے۔ ۔ تا ہم کسی غیرانضل نے امامت کرلی تو نماز ہوجائے گی۔

ترجمه : (۵۰۳) پھرزیادہ اچھی طرح قرآن پڑھنے والا ، پھرزیادہ عمروالا ، پھرزیادہ اچھے اخلاق والا ، پھرزیادہ اچھی صورت والا ، پھرزیادہ شریف نسل والا ، پھرزیادہ اچھی آواز والا ، پھرزیادہ یا کیزہ کپڑے والا مستحق ہوگا۔

تشریح : اگر مجلس میں سب مسئلے کے جانے کے اعتبار سے برابر ہوں تو پھر زیادہ حقد اراچھا قرآن پڑھنے والا ہے، وہ بھی سب برابر درجے کا ہوتو جوزیادہ عمر والا ہووہ حقد ارہے ۔ لیکن عمر کے اعتبار سب برابر ہوں تو جوزیادہ اچھے اخلاق والا ہووہ حقد ارہے ۔ اخلاق میں بھی سب برابر ہوں تو جوزیادہ خوبصورت ہووہ حقد ارہے ، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جسکی آ واز اچھی ہواس کا حق ہے ، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جسکی آ واز اچھی ہواس کا حق ہے ، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جسکی آ واز اچھی ہواس کا حق ہے ، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو

الاحسىن صوتا ثم الانظف ثوبا(٢٠٠٥) فإن استووا يقرع أو الخيار للقوم فإن اختلفوا فالعبرة بما کیڑے کے اعتبار سے عمدہ ہواس کاحق ہے،انتخاب کرنے میں بیرتر تیب ہے کیونکہ اس سے نمازیوں کے دلوں میں اہمیت ہوتی ہے وجه : (١) گهروالازیاده حقدار ہے اس کی ولیل بیحدیث ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری قال قال رسول الله عَلَيْ يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. وفي حديث آخر فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا و لا تؤمن الرجل في اهله و لا في سلطانه و لا تجلس على تكرمته في بيته الا إن يأذن لك او باذنه (مسلم شريف،باب من احق بالامامة ،ص ١٣٥١، نمبر ۳۷/۱۵۳۲/۱۵۳۲/۱۸۳۲ اربودا وُدشریف، باب من احق بالا مامة ،ص۹۴، نمبر۵۸۴) اس حدیث میں ہے کہ قاری کوزیادہ حق ہے، کیکن دوسری حدیث سے ثابت کیا کہ اعلم بالسنہ کو زیادہ حق ہے اس لئے اس کے بعد قاری امامت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ پھر زیادہ عمر والا ـ (٢) حديث مي بي عمر و بن سلمة قال: لي أبو قلابة .... فاذا حضرت الصلوة فليوء ذن احد كم و ليوء مكم أكثر كم قرآنا \_ ( بخارى شريف، باب [باب مقام النبي عَلَيْكَ بمكة زمن الفتح، ص ٢٨ >، نمبر٢ ٢٣٠٠ رابو داودشریف،باب من احق بالامامة ،ص ٩٨ ، نمبر ٥٨٥) اس حدیث میں ہے کہ جسکوقر آن زیادہ آتا ہواسکوامامت کا زیادہ حق ہے ۔(٣)اس حدیث میں ہے کہ پر ہیز گارزیادہ بہتر ہے۔عن میر شد بن ابی مر ثد الغنوی و کان بدریا قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ان سركم أن تقبل صلوتكم فليوء مكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم و بين ربكم عزوجل ـ ( متدرك للحاكم ، ذكر مناقب مرثد بن ا بي مرثد الغنوي ، ج ثالث ،ص ۲۳۲ ، نمبر ۴۹۸ سنن بيه قلى ، باب اجعلو امُتكم خياركم ، ج ثالث، ص١٢٩، نمبر٥١٣٣) اس حديث ميں ہے كه اينے ميں سے التجھے لوگ كوامام بناؤ تو نماز قبول ہوگی۔ (٣) عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي عُلِيلًا ... قال ... فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم وليؤ مكم اكبركم ( بخاری شریف، باب اذا استووا فی القراءة فلیؤمهم ا کبرهم ،ص۹۴ ،نمبر ۹۸۵ رمسلم شریف ، باب من احق بالا مامة ،ص ۲۳۷،نمبر ۲۵۳۵/۱۷ )اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ بھی ہجرت اور قر اُت میں برابر ہوں تو عمر کے اعتبار سے جوزیادہ ہواس کوامامت کاحق ے۔(۵)عن ابى مسعود الانصارى يقول قال لنا رسول الله عليه: يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله و أقدمهم قرأـة فان كانت قرأتهم سواءً فليوء مهم أقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواءً فليوء مهم أكبرهم سناً (مسلم شریف، باب من احق بالا مامة ص ۲۳۶ نمبر۷۷۳ ر۱۵۳۴ ارابو دا وُدشریف، باب من احق بالا مامة ص۹۴ نمبر۵۸۲) اس حدیث میں ہے کہ سب میں برابر ہوں تو جوعمر میں بڑے ہوں وہ امامت کا حقدار ہیں۔(١) اچھی آواز والے کوتر جمح دی جائے گی اس كے لئے به حديث ہے۔ عن انس قال قال رسول الله عُلْبِيله لكل شيء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن ـ (مصنفعبدالرزاق، باب صوت الحن، ج ثاني، ص ۳۱۹، نمبر ۱۸۸۴)

اختاره الاکثر (۵۰۵) و ان قدَّموا غير الاولى فقد اساء و ا. (۲۰۵) و كره امامة العبد و الاعمى الحتاره الاكثر (۵۰۵) و ان قدَّموا غير الاولى فقد اساء و الدروك و يزلوگول كردول كوزياده كيخ والى موامامت مين اس كى رعايت كى جائگى۔

المنطقة: تنخواه والا امام ـ ذوسلطان: بادشاه كى جانب سے جوبرا آدمى مقرر ہو۔ اعلم: سے مراد حدیث اور فقد اور مسائل كو جانئے والا ہے ـ اور ع: پر ہیز گار۔ اس: سن سے مشتق ہے، عمر دراز ہونا۔ انظف: نظافت سے مشتق ہے، جوزیادہ صاف سھرار ہتا ہو۔

ترجمه :(۵۰۴) اگرسب برابر درجه والے ہول تو قرعه دالے، یا قوم جسے اختیار کرے۔ اگر آپس میں اختلاف ہوتو کثرتِ رائے کا اعتبار ہوگا۔

تشریح: اگرسب ہر چیز میں برابر درجے کے ہوں اور کسی وجہ سے ترجیح نہیں ہو سکتی ہو تواب تین صورتیں ہیں[ا] قرعہ ڈالے اور جس کا نام نکے وہ امامت کرائے۔[۲] یا قوم جسکو پیند کرلے وہ نتخب ہوجائے۔[۳] اور قوم میں اختلاف ہوجائے توجسکی طرف زیادہ رائے ہواس کو امامت کے لئے منتخب کرلے۔

**وجه**: مشکل کام میں قرعہ و الے اس کے لئے بیصدیث ہے۔ عن عائشة قالت کان رسول الله علیہ اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فأیتهن خوج سهمها خوج بها معه ۔ (بخاری شریف، باب القرعة فی المشکلات، ص ۲۲۸۸، نمبر ۲۲۸۸) اس حدیث میں ہے کہ سب برابر ہوں تو قرعہ سے فیصلہ کرے۔

ترجمه : (۵۰۵) اگرغیراولیآدی کومقدم کیا تواچهانهیس کیا۔

تشریح: اگرغیراولی کوامام بنادیاتو نماز ہوجائے گی اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، البتہ اچھانہیں کیا، کیونکہ حقدار کوحی نہیں دیا ترجمه: (۵۰۱) اورغلام اور نابینا اور دہقانی اور ولد زناجوجاہل ہواور فاسق اور بدعتی کی امامت مکروہ ہے۔

تشریح: یده اور معاشره میں جن سے عام حالات میں لوگ کراہیت کرتے ہیں اس لئے انکی امامت مکروہ ہے، کین اگریہ پڑھے کھے لوگ ہوں اور معاشرہ میں معزز ہوں تو انکی امامت مکروہ فہیں ، یا کوئی دوسرا آ دمی امامت کے لائق نہیں ہے تو بھی انکی امامت مکروہ نہیں ہے دنابینا آ دمی کونظر نہیں آتا اس لئے نجاست سے احتیاط نہیں کر پاتا اس لئے اس کی امامت مکروہ ہے۔ تاہم امامت کر لی تو نماز ہوجائے گی۔

وجه :(۱) عن مرثد بن ابی مرثد الغنوی و کان بدریا قال : قال رسول الله علیه ان سرکم أن تقبل صلوتکم فلیوء مکم خیار کم فانهم و فد کم فیما بینکم و بین ربکم عزوجل رمتدرک للحاکم ، ذکرمنا قب مرثد بن ابی مرثد الغنوی ، ج ثالث ، ص ۲۲۲ ، نمبر ۲۲۲ ، نمبر ۲۲۸ مرسنن بیمتی ، باب اجعلوا نمتکم خیار کم ، ج ثالث ، ص ۱۲۹ ، نمبر ۵۱۳۳ ) اس مدیث میں ہے کہ اپنے میں سے اچھلوگوں کوامام بناؤ تو نماز قبول ہوگی ۔ (۲) سألت ابر اهیم عن ولد الزنا و الاعرابی و العبد

والاعرابي وولد الزنا الجاهل والفاسق والمبتدع (٥٠٥) وتطويل الصلوة (٥٠٥) وجماعة العراة

و الاعمه هل يؤمون؟ قال نعم اذا اقاموا الصلاة . (مصنف عبرالرزاق، باب هل يوم ولدالزنا؟، ج ثاني، ص٢٦٣، نمبر ۳۸۴۹)اں قول تابعی میں ہے کہ نماز کھڑی ہوگئی اور کوئی نہ ہوتو امامت کرسکتا ہے، ورنہ تواحیمانہیں ہے۔ (۳) مجمی کا قرآن درست نہیں ہوتااس لئے اسکی امامت مروہ ہے،اس کے لئے اثریہ ہے ۔ سمعت عبید ابن عمیر یقول: اجتمعت جماعة فيما حول مكة ....فقال المسورين مخرمة : انظرني يا امير المو ء منين ان الرجل كان أعجمي اللسان و كان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحجاج قرأته فيأخذ بعجمته ، فقال : هنالك ذهبت بها فقال : نعم فقال [عمر] أصبت. (سنن بيه قي، باب كراهيت المهة الأعجمي واللحان، ج ثالث، ص١٢٧، نمبر ١٢٥) اس اثر ميس ديهاتي كوامامت سے يحيے بٹايا كيونكه اسكى قرأت اچھى نہيں تھى۔ (٣)وكانت عائشة يؤمها عبدها زكوان من المصحف ــعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء ـ قبل مقدم رسول الله عُلَيْكُم كان يوء مهم سالم مولى ابي حذيفة ، و كان اكثرهم قر آنا ً ـ ( بخارى شريف، باب امامة العبروالمولى ٩٢ منبر١٩٢ ) اس حدیث میں ہے کہ غلام امامت کرسکتا ہے بشرطیکے علم ہواورلوگ اسکو پیند کرتے ہوں۔(۵) نابینا کی امامت کے بارے میں بہ حدیث ہے۔عن انس ان النبی عَلیہ استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس و هو اعمی (ابوداؤوشریف،بابامامة الاغمىص٩٥ نمبر٩٥ ك)اس ہےمعلوم ہوا كەنابىينا يا كى ئايا كى كااحتياط ركھتا ہواورتوم ميں باعزت ہوتوان كوامام بنايا جاسكتا ہے ـمكروہ نہیں ہے۔ (۲) اور فاس کے پیچینماز ہوجائے گی اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عبید الله بن عدی بن خیار انه دخل على عشمان بن عفان وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما ترى و يصلى لنا امام فتنة و نتحرج فقال الصلوة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساء فاجتنب اساتهم (بخاري شریف، بابامامۃ المفتون والمبتدع ص۹۲ نمبر۹۹۷)اس اثر سے معلوم ہوا کہ فاسق کے پیھیے نماز پڑھی جاسکتی ہے اگر چہ مکروہ ہے۔ (٧)عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : الصلوة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً و ان عمل الكبائو \_ (ابوداودشريف، باب الممة البروالفاجر، ص٩٥، نمبر٥٩٣) (٨) عن ابي هريوة ان رسول الله عليه قال صلوا خلف كل برو فاجرو صلوا على كل برو فاجر (دار طني، باب صفة من تجوز الصلوة معه والصلوة عليه، ج ثاني، ص ۴۴ ، نمبر • ۵ کـارسنن للبيهقي ، باب الصلو ة على من قتل في نفسه غير ستحل لقتلها ، ح رابع ، كتاب البخائز، ص ۲۹ ، نمبر ۲۸۳۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فاسق کے پیچھے نماز ہوجائے گی۔

قرجمه : (۵۰۷) اورنماز کوحد مسنون سے زیادہ کرنا مکروہ ہے۔

تشریع : جننمازوں میں جتنی قر اُت مسنون ہے،مثلا فجراورظہر میں طوال مفصل ،عصراورعشاء میں اوساط مفصل ،اورمغرب

#### والنساء فان فعلن يقف الامام وسطهن كالعراة

میں قصار مفصل،اس سے بہت زیادہ پڑھنا جس سے مقتدی اکتا جائے ، پیمکروہ ہے۔

وجه: اخبرنی ابو مسعود ان رجل قال والله یا رسول الله انی لاتأخر عن صلوة الغداة من اجل فلان مما یطیل بنا فما رأیت رسول الله عَلَیْ فی موعظه اشد غضبا منه یومئذ ثم قال ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز فان فیهم الضعیف والکبیر و ذاالحاجة دوسری روایت میں ہے۔ و اذا صلی احد کم لنفسه فلیطول ما شاء (بخاری شریف، باب تخفیف الامام فی القیام واتمام الرکوع والسج و من ۱۵، نم بر۲۰ در سلم شریف، باب امرالائمة بخفیف الصلوة فی تمام، ص ۱۸۸، نم بر۲۱ ۲۸٬۲۸ ۱۱ اس حدیث میں ہے کہ بہت لمباکرنا مکروہ ہے لیکن اپنے لئے پڑھے تو جتنی جا ہے بی قرات کرسکتا ہے۔

ترجمه : (۵۰۸) اور نظا آدمی اور عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ اگرید دونوں جماعت کرناچا ہیں توامام وسط میں کھڑار ہے۔ تشسریح : آدمیوں کے پاس کپڑانہ ہوتو بیالگ الگ نماز پڑھے جماعت کرنا مکروہ ہے، اورا گرجماعت کرلیں توامام ن جمیں بیٹھے سب سے آگے نہ ہوتا کہ زیادہ بے پردگی نہ ہو۔ اسی طرح صرف عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، کیکن اگر کرنا چاہے توامام درمیان میں کھڑی ہوم دکی طرح آگے نہ ہوتا کہ زیادہ بے بردگی نہ ہو۔

(9 • 0) ويقف الواحد عن يمين الامام والاكثر خلفه (• 1 ٥) ويصفّ الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء.

معک ؟ قال : قد علمت انک تحبین الصلوة معی و صلوتک فی بیتک خیر لک من صلوتک فی حجر تک در منداحمد، باب حدیث ام حیر الع من ۱۵۵ میر ۱۵۵ میر ۱۵۵ میر مناز پر تصنی ، باب خیر مساجد النساء قعر بیوتش، حجر تک در منداحمد، باب حدیث میں ہے کہ کمر بی میں نماز پر هناعورت کے لئے زیادہ بہتر ہے تو وہ امات کیے کرائے گا توجمه : (۵۰۹) اورایک مقتری امام کی دائی جانب اور زیادہ ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں۔

وجه : (ا) دائیں جانب افضل ہے اس لئے ایک آدی مقتری ہوتو امام اس کواپی دائیں جانب میں کھڑا کرے (۲) حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس قال صلیت مع النبی علیہ النبی علیہ فقمت عن یسارہ فاخذ رسول الله علیہ اسی من ورائسی فی جعلنی عن یمینه فصلی. (بخاری شریف، باب اذاقام الرجل عن یبارالامام وحولہ الامام خلفہ الی یمینه تمت صلوتہ سلام درائسی میں المرکز کے در باب اذاقام الرجل عن یبارالامام وحولہ الامام خلفہ الی یمینه تمت صلوتہ سلام درائم کر ۲۲ کے رسلم شریف، باب صلوۃ النبی علیہ الله مقتری ہوتو اس کودا کیں جانب کھڑا کرناچا ہے لیکن امام سے تصور الیکی کھڑا ہوگا۔ (۲) دوہوں تو امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ عسن مقتری ہوتو اس کودا کیں جانب کھڑا کرناچا ہے لیکن امام سے تصور الیکی قلام الله علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہوا کہ اللہ علیہ ہوا کہ اللہ علیہ ہوا کہ اللہ علیہ ہوا کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ (۲) اس حدیث میں انس اور میتیم دوآ دی کون صفائ سلام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ (۱) سلام میں میں انس اور میتیم دوآ دی سلام سلام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اللہ علیہ ہوئے۔ (۳) قال الیہ علیہ ہوئے۔ (۳) قال الیہ علیہ ہمیعا حتی اقامنا خلفہ۔ (ابوداود شریف، باب اذاکان الثوب فی خانہ ابن صبحر حتی قام عن یسارہ فاخذنا بیدیہ جمیعا حتی اقامنا خلفہ۔ (ابوداود شریف، باب اذاکان الثوب ضباء ابن صبحر حتی قام عن یسارہ فاخذنا بیدیہ جمیعا حتی اقامنا خلفہ۔ (ابوداود شریف، باب اذاکان الثوب ضباء ابن صبحر حتی قام عن یسارہ فاخذنا بیدیہ جمیعا حتی اقامنا خلفہ۔ (ابوداود شریف، باب اذاکان الثوب ضباء ابن صبحر حتی قام عن یسارہ فاخذنا بیدیہ جمیعا حتی اقامنا خلفہ۔ (ابوداود شریف، باب اذاکان الثوب ضباء اللہ علیہ ہمیہ کے دوہوئے تو پیچھے کھڑا کیا۔

ترجمه : (۵۱٠)صف لگائی جائے گی پہلے مردوں کی ، پھر بچوں کی ، پھرختش کی ، پھرعورتوں کی۔

تشریح : اگر کی قتم کے لوگ ہوں تو پہلے مردوں کی صف ہوگی ، پھربچوں کی پھر خنثی کی ،اورا خیر میں عور توں کی ۔ چونکہ خنثی مرداور عورت کے درمیان کے لوگ ہیں اس لئے ان کوعور توں سے تھوڑا آ گے کھڑا کیا۔

وجه : (۱) عن انس بن مالک قال صلیت اناویتیم فی بیتنا خلف النبی و امی خلفنا ام سلیم ۔ (بخاری شریف، باب الرأة وحدها تکون صفا، ص ۱۱۸، نمبر ۲۵ کر ابوداؤدشریف، باب اذاکانواثلثه کیف یقومون، ۹۹، نمبر ۱۱۲) اس حدیث میں مردیلے ہیں چرجو بے بھی ہیں اوراخیر میں عورتیں ہیں۔ (۲) عن ابی هریو قال قال دسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ خیر

### ﴿ فصل : (فيما يفعله المقتدى بعد فراغ امامه من واجب و غيره ﴾ ...

(١١٥) لو سلّم الامام قبل فراغ المقتدى من التشهد يُتمّه (٢١٥) ولو رفع الامام رأسه قبل تسبيح المقتدى ثلاثا في الركوع او السجود يتابعه (٣١٥) ولو زاد الامام سجدة او قام بعد القعود الاخير

صفوف الرجال اولها وشرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها اولها. (مملم شريف، بابتوية الصفوف وا قامتها فضل الاول الخ،ص ١٨٦، نمبر ٩٨٥/٢٩٠ را بودا ؤد شريف، باب صف النساء والتأخرعن الصّف الاول، ص ١٠٦، نمبر ۲۷۸)اس حدیث میں ہے کے عورت کی صف اخیر میں ہونی جا ہے۔

﴿ فصل: امام كے فارغ ہونے كے بعد مقتدى كے افعالِ واجبه كابيان ﴾

ترجمه : (۵۱۱) اگرامام مقتدی کے تشہدیر سے سے پہلے سلام پھیر بو مقتدی اپناتشہد یورا کرے۔

تشریح : تشہدیر هناواجب ہے اس کئے تشہدیر سے سے پہلے امام سلام چھیرد بو مقتدی اپنا تشہد پورا کرے اس کے بعد سلام پھیرے ۔ کیونکہ تشہد واجب ہے،اورآ گےکوئی کام بھی نہیں ہےاس لئے تشہد پورا کر کے سلام پھیرے ۔ بیمسئلہ دواصولوں پر ہے[ا]ایک بیرہے کہ امام کی اقتداء واجب ہے اس لئے اگرامام کے ساتھ چلنے میں کوئی واجب چھوٹ رہاتو اس سے تاخیر کی جائے گی ،اورا گرسنت جیموٹ رہی ہوتو اس کو چیموڑ کرامام کے ساتھ ہوکڑ ممل کیا جائے گا۔

قرجمه (۵۱۲) اگرامام نے اپناسررکوع میں یا سجدے میں مقتدی کے تین مرتبہ سیج سے پہلے اٹھالیا تو مقتدی اس کی اتباع کرے تشریح: رکوع میں یا سجدے میں تین مرتبہ بیج پڑھناسنت ہے،اورامام کی اتباع کرناواجب ہے اس لئے اگرامام نے سراٹھالیا اور تین شبیح چھوٹ گئی تب بھی امام کی متابعت کرے۔

**وجه** : (۱) اس مديث يس بكرامام كى متابعت كرور عن انس بن مالك شرور قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا و اذا ركع فاركعوا و اذا رفع فارفعوا \_(بخارى شريف،باب صلاة القاعد، ص ١١٨م ١١١٨ مسلم شریف، باب ائتمام المأموم بالامام، ص ٢٨ ١٥، نمبر ٥٢١١١) اس حديث ميں ہے كه امام كے ساتھ تكبير كهو۔ (٢) اس حديث ميں ہے کہ پہااتشہد چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو مقتری بھی آ یے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ۔عن عبد الله بن بحینة انه قال صلی لنا رسول الله عَلَيْهُ وكعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته و انتظر التسليم كبر فسجد سے دتین ۔ (ابوداودشریف، باب من قام من فتین ولم پیشهد، ص ۱۵۵، نمبر۱۵۰) اس حدیث میں ہے کہ حضوراً مطیقواس کے ساتھ مقتدی بھی کھڑ ہے ہوئے۔

**تسر جسمہ** : (۵۱۳) اورا گرامام سجدہ زیادہ کرے، یا قعدہ اخیرہ کے بعد بھول سے کھڑ اہوجائے تو مقتدی اس کی تابعداری نہ

ساهيا لا يتبعه المؤتم وان قيدها سلّم وحده (١٥٥) وان قام الامام قبل القعود الاخير ساهيا انتظره المماموم فان سلّم المقتدى قبل ان يقيد امامه الزائدة بسجدة فسد فرضه (١٥٥٥) وكره سلام كرد-اورا كرامام زاكرركعت كاسجده كرليون ومقتدى سلام كيميرود-

تشریح : امام دو سجد ے کے بجائے تین سجدہ کر لے تو چونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے اس لئے مقتدی اس کی اتباع نہ کرے۔ اور قعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہوجائے تو یہ بھی نماز کا حصہ نہیں ہے اور آ گے سلام کے علاوہ اور کوئی کا م بھی نہیں ہے اس لئے مقتدی اس کی اتباع نہ کرے۔ اور اگر اگلی رکعت پوری کر کے اس کا سجدہ بھی کرلیا تو اب اس کے واپس ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری رکعت بوری کر کے سلام پھیرے گا، اس لئے مقتدی اب اس کیلے سلام پھیردے۔

ترجمه : (۵۱۴) اوراگرامام قعدهٔ اخیره سے پہلے بھول کر کھڑا ہوجائے تو مقتدی اس کے لوٹنے کا انظار کرے۔اورامام کے زائدر کعت کے بجدہ کرنے سے پہلے اگر مقتدی سلام پھیرد ہے گا تواس کی فرض نماز فاسد ہوجائے گ

تشریح: قعدہ اخیرہ فرض ہے اس کو بھول کر کھڑے ہو گئے تو امام کے ساتھ ایک فرض رہ گیا اس لئے انکے لوٹنے کا انتظار کرے تا کہ ساتھ سلام پھیرے ۔لیکن اگر ابھی امام نے اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا اور مقتدی نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

وجه : اس حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ عن انس ان النبی علی السلاۃ و نہاہم ان ینصر فوا قبل انصر فوا قبل انصر افه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فقبل الامام، صافه من الصلاۃ ۔ (ابوداود شریف، باب فیمن ینصر فیمن المام، صافه من المام، صافه من

ترجمه : (۵۱۵) اورامام كتشهدك بعدسلام پيرن سے پہلے مقتدى كاسلام پيرنا مكروہ ہے۔

المقتدى بعد تشهد الامام قبل سلامه.

## ﴿ فصل: (في الاذكار الواردة بعد الفرض ﴾

(١١٥) القيام الي السنة متصلا بالفرض مسنون وعن الشمس الائمة الحلواني لا بأس بقراءة الاوراد بين الفريضة والسنة. (١٥٥) ويستحب للامام بعد سلامه ان يتحوّل الى يساره لتطوّع بعد الفرض (١٨ه) وان يستقبل بعده الناس ويستغفرون الله ويقرء ون آية الكرسي والمعوذات

## ﴿ قصل: فرض نماز کے بعداذ کار کے بیان میں ﴾

تسرجمه : (۵۱۲) فرض نماز کے بعد متصلا نماز کے لئے کھڑا ہوناسنت ہے۔اور شمس الائمہ حلواثی سے مروی ہے کہ فرض وسنت کے درمیان اُورَ ادیرِ صنے میں کوئی حرج نہیں۔

تشريح: فرض نمازكے بعد متصلا سنت نماز يڑھے،البة تھوڑا ہٹ كريڑھے،اور شمس الائمہ حلوائی كى رائے ہے كه فرض اور سنت کے درمیان اورادووظا نُف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وجه :(١) سنت ير على الكل الموضع الذي عن مغيرة بن شعبة قال قال لا يصلى الامام في الموضع الذي صلبی فیسه حتی یتحول ۔(ابوداودشریف،بابالامام یطوع فی مکانہ، ص٠٠، نمبر١١٧)اس حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد سنت پڑھے۔(۲)اورادکے لئے بیرمدیث ہے۔عن ابسی ہویوۃ قال جاء الفقواء الی النبی عَلَيْتُ .... تسبحون و تحمدون و تكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين ـ ( بخارى شريف، باب الذكر بعدالسلام، ص١٣٥، نمبر ٨٨٣) **ترجمہ** :(۵۱۷)اورامام کے لئے مستحب ہے کہ سلام کے بعد دائیں جانب پھر جائے تا کہ فرض کے بعد فل پڑھ سکے۔ **١٤) عن البراء بن عازبٌ قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله عَلَيْكُ احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل** علینا بوجهه \_ (ابوداووشریف،باب الامام یخرف بعدالتسلیم،ص ۱۰۰،نمبر ۲۱۵) اس حدیث میں ہے کہ دائیں جانب مڑے ـ (٢)عن عبد الله قال لا يجعل احدكم نصيباللشيطان من صلاته ان لا ينصرف الاعن يمينه و قد رأيت رسول الله عَلَيْنَهُ اكثر ما ينصرف عن شماله \_ (ابوداودشريف، بابكيف الانصراف من الصلاة، ص١٥٨، نمبر١٠٨٠/ بخاری شریف، بابالانفتال والانصرافعن الیمین والشمال،ص ۱۳۸، نمبر۲۵۸ )اس حدیث میں ہے کہ دائیں جانب مڑے، کیکن یا ئیں جانب مڑنا بھی جائز ہے۔

**تسر جسمسه** : (۵۱۸)اور پھرلوگوں کی جانب متوجہ ہوکر تین باراستغفار ،آیت الکرسی اورمعو ذات پڑھے۔اور۳۳ سر۳۳ بار'' سبحان الله ''اور'الحمد لله ''اور'الله اكبر '' كه كرايك بار' لااله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له

ويسبّحون الله ثلاثا و ثلاثين ويحمّدونه كذلك ويكبّرونه كذلك ثم يقولون لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (٩ ا ٥) ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين الحمد وهو على كل شئى قدير ''كهـ

وجه : (۱) اوگوں کی طرف متوجہ ہواس کی دلیل ہے صدیث ہے۔ عن سسمرة بن جندب قال کان النبی علاقی افا صلی صلاحة اقبل علینا بوجهه در بخاری شریف، باب یستقبل الامام الناس اذاسلم بس ۱۳۷۵ بنبر ۱۳۸۵) اس صدیث میں ہے کہ سلام کے بعد مقتدی کی طرف متوجہ ہو۔ (۲) اور ۳۳/۳۳ مرتبہ سبحان الله "اور" المحمد لله "اور" الله اکبر "کہاس کی دلیل ہے صدیث ہے۔ عن ابسی هریس قال جاء الفقراء الی النبی علیہ الله بنہ سبحون و تحمدون و تحمدون و تحمدون و تحمدون و تحمدون و تحمدون کی صلاة خلف کل صلاة ثلاث وثلاثین در بخاری شریف، باب الذکر بعد السلام بس ۱۳۷۵) اور لا الدالا الله بر حکل صلاة مکویل ہے صدیث ہے۔ املی علی المسلم علی المسلم و حدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع محتوبة ، لا المه الا الله و حدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت و لا ینفع الحد منک المجد۔ (بخاری شریف، باب الذکر بعد السلام بس ۱۹۸۲) اس صدیث میں نماز کے بعد دعا کان علی عهد رسول الله علیہ و قال ابن عباس کنت اعلم اذا انصر فوا بذالک اذا سمعته ۔ (بخاری شریف، باب الذکر بعد السلام بس ۱۹۲۵، نبر ۱۸۸۱ بوداود شریف، باب الکبیر بعد الصلاة بس الله بالدالک اذا سمعته ۔ (بخاری شریف، باب الذکر بعد السلام بس ۱۵۲۵، نبر ۱۸۸۱ بوداود شریف، باب الکبیر بعد الصلاق بس بذالک اذا سمعته ۔ (بخاری شریف، باب الذکر بعد السلام بس ۱۵۲۵، نبر ۱۸۸۱ بوداود شریف، باب الکبیر بعد الصلاق بس دیث بیل کے کر نماز کے بعد زور سے ذکر کر تے۔

ترجمه : (۵۱۹) پھر ہاتھ اٹھا کراپے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے۔ا خیر میں ہاتھ کو اپنے منھ پر پھیر لیوے۔ نماز کے بعد کی دعاء

رافعي ايدهم ثم يمسحون بها و جوههم في آخره.

چرے پر ہاتھ علماس کے لئے محدیث ہے۔ عن عمر بن الخطاب قال کان رسول الله عَلَیْ اذا رفع یدیه فی الدعاء لم یحطه ما حتی یمسح بهما وجهه ۔ (ترنی شریف، باب اجاء فی رفع الایدی عندالدعاء بس ۱۲۸۲) اس حدیث میں ہے کہ ہاتھ چرے پر علم۔ (۵) نماز کے بعددعاء ہے اس کا ثبوت ہیے۔ کتسب المعفیرة الی معاویة بن ابسی سفیان ان رسول الله علیہ علیہ کان یقول فی دبر کل صلوة اذا سلم لا اله الا الله وحده لا شریک له له المملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت و لا ینفع ذا المجد منک المجد ۔ (بخاری شریف، باب الدعاء بعدالعلوة ، سا۱۰، نمبر ۱۳۳۰ رابوداو دشریف، باب الیقول الرجل اذاسلم ، سریک المجد ۔ (بخاری شریف، باب الدعاء بعدالعلوة ، سا۱۰، نمبر ۱۳۳۰ رابوداو دشریف، باب مایقول الرجل اذاسلم ، سریک المبد عن النبی عَلَیْ قال الدعاء مخ العبادة ۔ (ترندی شریف، باب مندالدعاء مُخ العبادة ، حرت نی باب مندالدعاء مُخ العبادة ، حدیث ہو باب مندالدعاء مُخ العبادة ، درترندی شریف، باب ماجاء فی کرامیة ان علی کے مدید شریف، باب ماجاء فی کرامیة ان قال . . . . . و لا یؤم قوما فیخص نفسه بدعوة دو نهم فان فعل فقد خانهم ، در ترندی شریف، باب ماجاء فی کرامیة ان شخص الامام نفسه بالدعاء سماله بالدعاء میں ہے کہ ایخ اور مسلمانوں کے لئے دعاء کریں۔

## ﴿باب ما يفسد الصلوة (وهوه ثمانية و ستون شيئا. ﴾

# ﴿باب: نماز کوفاسد کرنے والی چیز وں کے بیان میں ﴾

ضروری نوٹ : مصنف نے نماز کے فاسد ہونے کے (۲۸) اسباب گنائے ہیں الیکن صاحب هدایہ نے ان میں سے

بعض کاموں کومکر وہ لکھا ہے، یعنی اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی ،اگر چہ بیمکروہ ہیں۔

﴿ نماز کوفاسد کرنے والی اڑسٹھ (۲۸) چیزیں ایک نظرمیں: ﴾

ا:.... بات كرناخواه بهول سے ہو ياخطاسے۔

۲:....هارے کلام کے مشابہ دعا کرنا۔

٣:.....سلام كرنے كى نيت سے سلام كرنا، جا ہے بھول كر ہو۔

٣:....زبان يامصافحه سي سلام كاجواب دينا ـ

۵:....۵

٢:....قبله سے سینه پھیرنا۔

ے:.....منھ کے باہر سے کوئی چیز کھا نا،اگر چے تھوڑی ہو۔

۸:.... چنے کے برابردانت کے اندر کی چیز کھانا۔

٩:..... پينا۔

١٠:.... بلاعذر كهنكارنا

اا:....اف كرنابه

۱۲:.....آواز سے رونا۔

سا:....آه کرنا۔

۱۲:....درد پامصیبت سے رونے کی آواز بلند ہونا، جنت یا دوزخ کے ذکر سے نہیں

۵ا:....جِينَكَ والے كو رحمك الله سے جواب دينا۔

١١: ....خداك شريك سے يو حصے والے كود لااله الا الله "سے جواب دينا۔

١: ..... برى چزير 'انا لله و انا اليه راجعون ' كهنا

۱۸:.....خوشی کے جواب میں "الحمد لله" کہنا۔

9ا:.....تعجب كے جواب مين' لا اله الا الله' ئيا' سبحان الله' كهنا ـ

۲۰:..... جواب کے ارادے سے کچھ بھی کئے جیسے: '' یا یحیٰ خذ الکتاب''۔

٢١:.....تيمم والاياني ديكھ\_

۲۲:.....موزه پرمسح کرنے والے کی مدت پوری ہوجائے۔

٢٣:....موزه نكل جائے۔

۲۴:....امی آیت سیکھے۔

۲۵:....برہنہ کیڑے پالے۔

۲۲:....اشاره كرنے والا ركوع ، مجده ير قادر ہوجائے۔

٢٤:....صاحب ترتيب كوفوت شده نمازيا دآجائے

٢٨:....نا قابل امام كوخليفه بنالے۔

۲۹:.....نماز فجر میں آفتاب طلوع ہوجائے۔

۳۰:.....نمازعیدین میں زوال ہوجائے۔

اس:.....نماز جمعه میں وقت عصر داخل ہوجائے۔

۳۲:....زخم اچھے ہونے سے پٹی گریڑے۔

۳۳:.....معذور کاعذر زائل ہوجائے۔

٣٣:....قصداً بنفسه ما غير كفعل سے حدث كرے۔

۳۵:.... بے ہوشی۔

٣٧:....جنون-

ے استنظر یا حتلام سے جنابت ہو۔

٣٨:.....ايك جلَّه ميں بلاحائل نمازمشتر كتَّحريمه ميں عورت مشتهات كامحاذي ہونا،اورامام نے اس كى امامت كى نيت بھى كى ہو

٣٩:....حدث پیش آنے والے کی شرمگاہ (ستر ) کھل جائے اگر چہ مجبور اُ ہو،

۴۰ .....وضو کے لئے جاتے آتے قرآن پڑھنا۔

٣٠:....حدث پیش آنے کے بعد بیداری بانداز دایک رکن کے تھیرے

۲۲: .....زوي ياني چهوڙ كردورياني كے لئے جائے

٣٣: ....حدث کے گمان سے مسجد سے باہر نکلا۔

۴۴٪.....اس گمان کےعلاوہ مسجد کے دوسری جگہ صفوں سے گذر جائے

۵۷: .... بے وضو کے خیال سے پھر جائے

۲۲:..... یا مدت مسختم ہونے کے خیال سے پھر جائے

٧٧: .... يااينے ذمه قضا ہونے كے خيال سے پھر جائے

۴۸:.....اویرنجاست ہونے کے خیال سے نماز سے پھر جائے اگر چہ سجد سے نہ لگلے۔

۴۹:....اینهٔ امام کے سواد وسرے کولقمہ دینا۔

۵۰:....ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف انقال کی نیت سے تکبیر کہنا۔

a:..... پیتمام مذکورات اخیر قعده میں مقدار تشہد ہے اگریہلے حاصل ہوں تو مفسد صلوۃ ہوں گے۔

۵۲:....اللّٰدا كبركوالف ممدوده سے يرْهنا۔

۵۳:....بغیریاد کے قرآن مجید کود مکھ کر پڑھنا۔

۵۴:.....کشف عورت یا نجاست مانعه کے ساتھ ایک رکن ادا کرنا

۵۵:.....امام سے پہلے مقتدی کوئی رکن ادا کر لیوے کدامام اس رکن میں اس کا شریک نہ ہو۔

۵۲:.....مسبوق (اپنی باقی رکعت کے سجدہ کر لینے کے بعد ) سجدہ سہومیں امام کی متابعت کرے۔

۵۷:....اخیرقعدہ کے بعدنماز کاسحدہ کر کے دوبارہ قعدہ نہ کرنا۔

۵۸:.....نیندمیں رکن ادا کئے ہوئے کا اعادہ نہ کرنا۔

۵۹:....مبوق کے لئے امام کا قبقہہ کرنا

٠٠:....اخير قعده كے بعدامام كا قصداً حدث كرنامبيوق كے لئے مفسد ہے

اY: ..... چارر کعت نماز میں مسافر ہونے کے خیال سے ، سلام پھیردے

۲۲:....عارر کعت نماز میں نماز جمعہ خیال کر کے سلام پھیردے

۲۳:.....نمازعشا کوتراوی خیال کر کے سلام پھیردے

۲۴:.....، یا نومسلم چار رکعت نماز میں دور کعت فرض سمجھ کرسلام پھیر دے۔

## (٠٠٥)الكلمة ولو سهوا او خطأً والدعاء بما يشبه كلامنا والسلام بنية التحيّة ولو ساهيا وردّ

ترجمه : (۵۲۰) بات كرناخواه بهول سے ہو ياخطاسے ـ ہمارے كلام كے مشابد عاكرنا تحيدكى نيت سے سلام كرنا، جاہے بھول کر ہو۔ زبان یا مصافحہ سے سلام کا جواب دینا۔

**نشید ہے** :نماز میں جان کریات کرنے سے ، یا بھول کریات کرنے سےنمازٹوٹ جاتی ہےاس لئے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی ،اسی طرح الیی دعاجو کلام الناس ہو، یا ایساسلام کرے جومخاطب کی نیت سے ہوتو بیاب سلام نہیں رہابلکہ انسانی بات چیت ہوگئی اس لئے اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی ، پاسلام کا جواب دے توبات چیت ہوگئی ، پانماز میں مصافحہ کرلیا تو بیمل کثیر ہو گیااس لئے نماز ٹوٹ حائے گی۔

وجه: (١) مديث مين إلى عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلوة ،يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلوة حتى نزلت ﴿وقوموا لله قانتين ﴿ (آيت ٢٣٨ ، سورة البقرة ٢) فامرنا بالسكوت ونهينا عن السكلام (مسلم شريف، بابتحريم الكلام في الصلوة ونشخ ما كان من اباحة ،ص ٢١٩ ، نمبر ٢٠٩ ١٢٠ ١١/ ابودا وُدشريف، باب النهي عن الكلام في الصلوة ، ص١٢٨ ، نمبر ٩٨٩ رتر مذى شريف، باب في نشخ الكلام في الصلوة ، ص٩٢ ، نمبر ٩٠٥ ) اس حديث يه معلوم هوا كه نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲) سلام کا جوب دیگا تب بھی نماز ٹوٹے گی اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن معاویة بن حکم السلمي قال بينا انا اصلى مع رسول الله عُلِيناً اذ عطش رجل من القوم فقلت يرحمك الله! فرماني القوم بابصارهم فقلت و اثكل أمياه! ما شانكم؟ تنظرون الى فجعلوا يضربون بايدهم على افخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت فلما صلى رسول الله عُلْنِي .... قال ان هذه الصلو ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآنَ (مسلم شريف، بابتح يم الكلام في الصلوة ونشخ ما كان من اباحة، ص٢١٨ ، نمبر ١١٩٩/٥٣٤) اس حديث ہے معلوم ہوا كه نماز لوگوں كے كلام كى كيچے بھى صلاحيت نہيں ركھتى ۔اس ہے معلوم ہوا كہ بھول كر بولنا بھی نماز کوفا *سرکرے گا۔* (۳)عن عبد اللہ بن مسعود ، و هذا حدیث القاسم قال : کنت آتیا ً النبی عَلَيْكُ .... فقال: ان الله عز و جل يعني احدث في الصلوة أن لا تكلموا الا بذكر الله ، و ما ينبغي لكم ، و أن تقوموا لله قانتين . (نسائي شريف، باب الكلام في الصلوة، ص م ١٢١، نمبر ١٢٢١) ال حديث ميس ہے كه الله ك ذكر كے علاوه كوئى بات نه کرے۔اسلئے جان کراور بھول کر دونوں شم کی باتوں سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۴) اثر میں ہے. عن الحسن و قتادة و حماد قالوا في رجل سها في صلوته فتكلم قالوا: يعيد صلوته ـ (مصنفعبرالرزاق، بإبالكام في الصلوة، ح ثانی ہس۲۱۲،نمبر۳۵۸ )اس اثر ہے معلوم ہوا کہ بھول کر بھی بولے گا تو نماز باطل ہوجائے گی دوبارہ نمازیڑھے۔ ترجمه : (۵۲۱) عمل کثیر قبلہ سے سینہ پھیرنا۔ منھ کے باہر سے کوئی چیز کھانا، اگرچہ تھوڑی ہو۔ جنے کے برابردانت کے اندر

تشريح : ايبا كام جس ميں دونوں ہاتھ استعال ہوتے ہوں ،اور ديھنے والوں كوا حساس ہوكہ بهنماز ميں نہيں ہے،اس كوممل كثير کہتے ہیں۔ قبلے سے سینہ پھر جائے تواب وہ قبلہ کی طرف نہیں رہا،اور قبلہ کی طرف ہونا فرض ہے اس لئے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتة صرف چېرہ قبلے سے پھرا توابھی بھی قبلہ کی طرف رخ ہےاس لئے اس سے نماز فاسدنہیں ہوگی ۔منہ کے باہر سے کوئی چیز کھانا، یا پینااس سے بھی نمازٹوٹ جائے گی۔منہ کےاندرتھوڑ ابہت گوشت کاٹکڑ اہوتا ہےاس لئے اس سے نہیں ٹوٹے گی ،اس سے بچنامشکل ہےوہ تھوک کے درجے میں ہے،کین چنے کی مقدار سے زیادہ ہوتواس کی ایک حیثیت ہےاس لئے اس سے نمازٹوٹ جائے گی۔ (۱) کھانے کے لئے ماثر ہے۔ عن الثوري عمن سمع عطاء قال: لا یأکل و لایشرب و هو يصلي، فان فعل أعاد (مصنف عبدالرزاق، باب الأكل والشرب في الصلوة، ج ثاني، ص٢١٧، نمبر ٣٥٨٩) اس اثر ميس ٢٤ ينماز ميس کھائے گایا پیے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی اسلئے نماز دوبارہ پڑھے۔اور چونکہ جان کریا بھول کر کی قیدنہیں ہے اسلئے جان کر کھائے گایا بھول کر کھائے گا دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۲) سینہ پھیرنے کے لئے بیاثر ہے۔عن الحسن انہ قال اذاولی طھر ہ القبلة استانف الصلاة \_(مصنف عبدالرزاق، باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى ان يذهب دابته اويري الذي يخافه، ج ثاني، ص • ١٤ ، نمبر ٣٢٩٦ رسنن بيهي ، باب من قال ييني من سبقه الحدث على ما مضلي من صلاته ، ج ثاني ، ص ٣٦٥ ، نمبر ٣٣٩٣ ) اس قول تابعي میں ہے کہ قبلہ سے پھرے گا تونماز کودہرائے۔(۳) اس *حدیث میں ہے۔ عن ع*ائشہ قبالت سألت رسول الله عَلَيْكُهُ عن الالتفات في الصلوة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلوة العبد \_ ( بخارى شريف، باب الالتفات في الصلوة ، ص١٢٢، نمبرا۵ ٧رابودا وُدشريف، باب الالتفات في الصلوة ، ص ١٣٨، نمبر • ٩١) اس يــمعلوم موا كه نماز مين ادهرا دهر ديكنا مروه بــــ (٣) به حديث بهي بـــــ قال ابـو ذر: قال رسول الله عَلَيْكُ : لا يزال الله عزو جل مقبلاً على العبد و هو في صلوته ما لم يلتفت ، فاذا التفت انصرف عنه . (ابوداودشريف،باب الالتفات في الصلوة، ص١٣٩، نمبر٩٠٩) اس حدیث میں ہے کہ ادھرادھر کرنا مکروہ ہے۔ (۵) اور تھوڑ ابہت چہرہ پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی اس کے لئے بیرحدیث ہے . عن ابن عمراً انه قال رأى النبي عُلِيلًا نخامة في قبلة المسجد و هو يصلي بين يدى الناس فحتها ﴿ بَخَارِي شريف، باب هل يلتفت لامرينزل به؟ اوبري شيئا اوبصا قافي القبلة ،ص١٢٢، نمبر٤٥٠)

ترجمه : (۵۲۲) بلاعذر کھنکارنا۔ اُف کرنا۔ آواز سے رونا۔ آوکرنا۔ دردیا مصیبت سے رونے کی آواز بلندہونا، جنت یا دوزخ کے ذکر سے نہیں۔

تشریح : ان آوازوں میں اصول یہ ہے کہ اتنی آواز نکالے کے ایک جملے کی طرح ہوجائے ،اورانسانی کلام ہوجائے تب نماز

فمه ولو قل واكل ما بين اسنانه وهو قدر الحمّصة وشُربه (۵۲۲) والتنحنح بلا عذر والتافيف والانين والتأوّة وارتفاع بكائه من وجع او مصيبة لا من ذكر جنّة او نار (۵۲۳) وتشميت عاطس

فاسد ہوگی۔ بغیر عذر کھنکار ناجس سے آواز نکل جائے ، یا اُف کرے ، یا آواز سے روئے ، یا آہ کرے جس سے جملہ کی طرح آواز نکل جائے ، یا در دیا مصیبت سے روئے جس سے آواز نکل جائے تو نماز فاسد ہوگی ، لیکن اگر جنت یا دوزخ کی وجہ سے روئے تو اس میں خشوع خضوع زیادہ ہے اس لئے نماز نہیں ٹوٹے گی۔

وجه : (۱) جنت یا جہنم کے ذکر سے روئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس کے گئے ہیآ ہے ہے۔ اذا تعلی علیهم آیات الوحمن خروا سجداً و بکیاً ۔ (آیت نمبر ۵۸ سورة مریم ۱۹) عصلی و فی صدره أزیر کازیر الرحی من البکاء علی البکاء فی السکوة من ۱۳۸ میر ۱۳۹ میر ۱۳۹ کی اس صدرت علی ہے کہ صورتماز میں رویا کرتے سے اور بیجنت یا جہنم کی یا و سے رونا ہوتا تھا اسکے اس سے نماز نہیں ٹوٹی تھی ۔ (۳) حصرت البوکر البکر کے بارے میں حضرت عاکشہ نے فرایا کہ وہ نماز میں البکاء فحم عمر فلیصل . (بخاری شریف، ما یکره من البکاء فحم عمر فلیصل . (بخاری شریف، ما یکره من البکاء فحم عمر فلیصل . (بخاری شریف، ما یکره من البکاء فحم والنان علی البکرہ والبلا فی الدین والبرع میں 10 البکرہ میں 10 البکرہ عمر قال : انکسفت الشمس علی عهد رسول الله علی البکرہ میں نہیں ہے کہ ان الله علی عہد رسول الله علی البکرہ میں البکرہ میں تعد الله بن عمر قال : انکسفت الشمس علی عهد رسول الله علی البکرہ رسول الله علیہ البکرہ کی البکرہ میں البکرہ کی میکدیو کے . . . شم نفخ فی آخر سجو دہ فقال ((أف أف)) (ابوداود شریف، باب من قال برکے رسیدی تارین چونکہ بیآ واز نوف خدا کی وجہ سے تھی اسکے اس کے اسکواس سے نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ آواز نوف خدا کی وجہ سے تھی اسکواس سے نماز نہیں ٹوٹی۔

اور در دیا مصیبت کی وجہ سے رویا اور آ واز نکل گئی اور حروف بھی نکل گئے تو یہ بات اور کلام کے درجے میں ہے اس لئے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی ، کیونکہ پہلے گزر چکاہے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

لغت: التنحنح: كفكارنا-التافيف: أف أف كرنا-الانين: رونا- التا وَه: آه آه كرنا- وجع: تكليف-

ترجمه : (۵۲۳) چينكنوالي و يرحمك الله، سے جواب دينا۔ خداك شريك سے يو چينے والي كو' لااله الا الله '' سے جواب دينا۔ برى چيز پر'انا لله و انا اليه راجعون ''كہنا۔ خوشى كے جواب مين' الحمد لله ''كہنا۔ تجب كے جواب مين' لا اله الا الله' 'يا' سبحان الله''كہنا۔ جواب كے اراد سے پچھ بھى كے جيسے: '' يـا يحىٰ خذ الكتاب '' كهے۔ [تواس بير حمك الله و جواب مستفهم عن ندّبلا اله الا الله و خبر سوء بالاسترجاع وسارّ بالحمد لله وعبب بلا الله الا الله او سبحان الله وكل شيء قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب (۵۲۳) عنماز لو في مائي الله وكل شيء قصد به الجواب كيا يحيى الكتاب (۵۲۳)

تشریح : بہاں اصول بہ ہے کہ الفاظ ایسے ہوں جو تر آن ، یا حدیث کے ہوں اور ذکر کے در ج میں ہوں ، یکن اس سے انسان کو نخاطب کیا گیا ہوتو وہ انسانی کلام ہوگیا ، اور بات کے در ج میں ہوگیا اس سے نماز فاسد ہوجائے گی ، اور اگر کلام الناس کے در ج میں نہیں ہواتو نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ تشریح مسکلہ: '' یہا یہ حلیٰ خذ الکتناب '' قر آن پاک کی آیت ہے ، اس الناس کے در ج میں نہیں ٹوئن چاہئے ، لیکن اس سے کلام کرنامقصود ہے اس لئے نماز ٹوٹ جائے گی ۔ اسی طرح باقی مسکول کو بچھ لیس ۔

کے اس سے نماز نہیں ٹوٹن چاہئے ، لیکن اس سے کلام کرنامقصود ہے اس لئے نماز ٹوٹ جائے گی ۔ اسی طرح باقی مسکول کو بچھ لیس ۔

وجع : (۱) این تمام کے لئے یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے ۔ عن معاویة بن حکم المسلمی قال بینا انا اصلی مع رسول اللہ عَلَیْ کہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کہ اللہ عَلَیْ کہ اللہ عَلَیْ کہ اللہ عَلَیْ کہ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کہ اللہ عَلَیْ کہ کہ اللہ عَلَیْ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوا کہ نظاب کے ساتھ چھینک کا جواب دیا تو صحابہ نے اسکا افکار کیا اور گھور کرد کھفے لگے ، اور حضور نے اسکا افکار کیا اور گھو کہ اور بی می کسلا کے ساتھ چھینک کا جواب دیا تو صحابہ نے اسکا افکار کیا واکہ خطاب کے ساتھ چھینک کا جواب دیا تو صحابہ نے اس سے معلوم ہوا کہ خطاب کے ساتھ چھینک کا جواب دیا تو نماز فاسد ہوگی ، اور بی ، خطاب کے ساتھ جھینک کا جواب نہیں دیا تو نماز فاسد ہوگی ، اور بی ، خطاب کے ساتھ جو ابنیس دیا تو نماز فاسد ہوگی ، اور بی ، خطاب کے ساتھ جو ابنیس دیا تو نماز فاسد ہوگی ، اور بی ، خطاب کے ساتھ جو ابنیس دیا تو نماز فاسد ہوگی ، اور بی ، خطاب کے ساتھ جو ابنیس دیا تو نماز فاسد ہوگی ، اور بی ، خطاب کے ساتھ جو ابنیس دیا تو نماز فاسد و گھا کے ساتھ جو سے نماز فاسد نماز فیا نماز فاسد نماز فاسد نماز فاسد ن

**اصول**: انسانی کلام سے نماز فاسد ہوگی۔

ترجمه : (۵۲۴) تیم والا پانی دیکھے۔موزہ پرسے کرنے والے کی مدت پوری ہوجائے۔یاموزہ نکل جائے۔

تشریح: ان مسکون کا اصول یہ ہے کہ فرع طہارت بڑ مل کررہاتھا، اور درمیان نماز میں اصل پر قاور ہونے کی ضرورت بڑ گئ، اس لئے اصل آنے کی وجہ سے فرع طہارت ٹوٹ گئ اس لئے نماز فاسد ہوگئ ۔ تشریح مسئلہ، تیم کرنے والا تیم کر کے نماز پڑھرہا تھا جو فرع ہے، اب درمیان نماز میں پانی پر قادر ہوگیا جو اصل ہے اس لئے طہارت ٹوٹ گئ اس لئے نماز فاسد ہوجائے گی ۔ یا نماز میں موز ہ نکل گیا تو وضوٹوٹ گیا اس لئے ابناز فاسد ہوجائے گی ، اور چونکہ یہ معا ملے بھی بھاریت آتے ہیں اس لئے وضوکر کے اس پر بنا بھی نہیں کرسکتا۔

جہ: (ا) چونکہ یم پانی پر قدرت نہ ہونے کی حالت میں جائز ہے اس لئے جوں ہی پانی پر قدرت ہوگی تیم ٹوٹ جائے گا ۔ آیت میں ہے۔ فلم تجدوا ماء فتیم مواصعیدا طیبا. (آیت ۳۳ ، سورۃ النساء ۴) ۔ کہ پانی نہ ہوتو تیم کرو۔ (۲) عن الحسن انه قال فی متیم مو بماء غیر محتاج الی الوضوء فجاوزہ فحضرت الصلوۃ ولیس معہ ماء قال یعید التیم مور بماء غیر محتاج الی الوضوء فجاوزہ فحضرت الصلوۃ ولیس معہ ماء قال یعید التیم

## وروية متيمهم ماء وتهمام ملدة ماسح الخف ونزعه (٥٢٥) وتعلُّم الامّيّ آية ووجدان العاري ساترا

لان قدرته على الماء تنقض تيممه الاول. (مصنف بن ابي شية ٢٣٣٦ في تيمم مر بماء جاوزه، جاول، ١٠ ١١ من بنبر ٢٠٢١) ال اثر مين من خالط وبول ونوم د (ترفري شيف، السائر مين من خالط وبول ونوم د (ترفري شرف، افا الحالم كنا سفوا ان لا ننزع خفافنا ثلثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من خالط وبول ونوم د (ترفري شرف، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ص ١٨، نمبر ١١٧) الله باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، ص ١٨، نمبر ١١٧) الله عديث من من على الخفين للمسافر، ص ١٨، نمبر ١١٧) الله عديث من من من على الخفين ثلاثة ايام ولياليها للمسافر ويوما و ليلة للمقيم مالم يخلع . (سنن اليمتى المسلمي على خفيه بعد ما سخفين ثلاثة ايام ولياليها للمسافر ويوما و ليلة للمقيم مالم يخلع . (سنن اليمتى باب من خلع خفيه بعد ما سخليم المسموم الم من المسلمي المسلمي المسلمي المسلمين المسلمي المسلمين المسل

**اصول**: درمیان نماز میں وضو<sup>منقطع</sup> ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گ۔

ترجمه : (۵۲۵) ای آیت کیھے۔ نگا آدی چھپانے کے لئے کپڑے پالے۔اشارہ کرنے والارکوع، تجدہ پرقادر ہوجائے۔[ تو نماز ٹوٹ جائے گی]

تشریح: یه مسئل بھی اوپروالے اصول پر متفرع ہیں، فرع پر عمل کرر ہاتھا اور در میان نماز میں اصل پر قادر ہوگیا تو پہلی نماز فاسد ہوگئی اس لئے اگلی نماز کی اس پر بنانہیں ہوسکتی۔ امی آیت پڑھنے پر قادر نہیں تھا اس لئے بغیر قرات کے پھر کعتیں پڑھیں اور اب در میان نماز میں آیت یا دہوگئی تواصل پر قادر ہوگیا اس لئے نماز فاسد ہوجائے گ۔ نگا آدمی بغیر کپڑے کے نماز پڑھر ہاتھا، اور در میان میں کپڑا مل گیا اس لئے اصل پر قادر ہوگیا، اس لئے پڑھی ہوئی نماز فاسد ہوگئی، اور اس پر بعد کی نماز کی بنانہیں ہوسکتی اس لئے باتی نماز فاسد ہوگئی ۔ رکوع اور سجد ہوگئی اس کے اس کی نماز فاسد ہوگئ سے باتی نماز فاسد ہوگئی میاز فاسد ہوگئی سے بھر تیب کوفوت شدہ نمازیا د آجائے۔

تشریح: صاحب ترتیب کے لئے بیہ کہ پہلے فوت شدہ نماز پڑھاس کے بعد وقتیہ نماز پڑھے کیکن بھول سے وقتیہ پڑھ لے تو ہوجائے گی ،اب وہ بھول سے وقتیہ پڑھ رہے تھے کہ فوت شدہ نمازیا وآگئی اس لئے وقتیہ فاسد ہوجائے گی ،اب پہلے فوت شدہ نماز پڑھے اس کے بعد ترتیب برقر ارر کھنے کے لئے وقتیہ پڑھے۔

وجه : (١) صريث يرب عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَيْكُ قال من نسى صلوة فلم يذكرها الا وهو

مع الامام فليصل مع الامام فاذا فرغ من صلوته فليعد الصلوة التي نسى ثم ليعد الصلوة التي صلى مع الامام (سنن ليحقى، باب من ذكر صلوة وهو في اخرى، ج ناني، ١٣٣٨ ، نبر ١٩٣٨ ، نبر ١٥٨٨ ) ال حديث بين به كدام كراته هي وقتيه نماز پرهي بوق فائتة قفا كرے يرتب برقرارر كتے كاول، ص ١٩٠٠ ، نبر ١٥٨٨ ) الله علام بواكه فائتة اور وقتيه كدام الم كراته هي وقتيه نماز پرهي بوق فائتة قفا كرے يرتب برقرارر كتے كرميان ترتب واجب به (٢) فائتة اور وقتيه كرميان ترتب واجب به (١) فائتة اور وقتيه كرميان ترتب معلوم بواكه فائتة فارى بين به حسور حتى غوربت الشمس قال فيز لنا بطحان فصلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على المعرب (بخارى شريف، باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى، ١٨٥ منبر ١٩٥٨ ترندى شريف، باب ماجاء في الرجل تفوته الصلوات با يتقن يبدأ ، ١٩٣٥ ، نبر ١٩٥١ / ١٨٥ ) اس حديث بين عصركى فائته پهلے پرهي پرمغرب كى وقتيه في الرجل تفوته الصلوات با يتقن يداً ، ١٩٣٥ ، نبر ١٩٥١ / ١٨٥ ) اس حديث بين عصركى فائته پهلے پرهي پرمغرب كى وقتيه عامروعن مغيرة عن ابر اهيم قالا: اذا كنت في صلوة العصر فذكرت أنك لم تصل الظهر فانصرف فصل عامروعن مغيرة عن ابر اهيم قالا: اذا كنت في صلوة العصر فذكرت أنك لم تصل الظهر فانصرف فصل المناهر ثم صلى العصر . (مصنف ابن الي شية ، باب ١٨٥٤ ، الرجل يذكر صلوة عليه وهو في أخرى، ج اول، ١٩٥٣ ، نبر ١٩٥٨ ، الرجل يذكر صلوة عليه وهو في أخرى، ج اول، ١٩٥٣ ، نبر ١٨٥٧ ) اس الرجل يذكر صلى المناه علي اكتفار وقتيه نماز يره هـ الله على المنائل على المنائل عدرة تي نماز يره هـ الله المنائل على المنائل عدرة تي نماز يره هـ المنائل عدرة تي نماز يره هـ الله المنائل عدرة تي نماز يره هـ المنائل عدرة تي نماز على المنائل عدرة تي نماز على المنائل عدرة تعلى المنائل عدرة تعلى المنائل عدرة تعلى المنائل عدرة تعلى نمائل عدرة تعلى نمائل عدرة على نمائل عدرة تعلى المنائل عدرة هـ المنائل عدرة على نمائل عدرة تعلى نمائل عدر تعلى نمائل عدر تعلى نمائل عدرة تعلى نمائل عدر تعلى نمائل عدر تعلى عدرة تعلى نمائل عدر تعلى

قرجمه : (۵۲۷) خليفه بنالے ايسے امام كوجوامام بنے كا الل نہيں ہے۔

تشریح : مثلا قاری امام تھااس کوکئی حدث لاحق ہوا اور اس نے امی کوامام بنایا تو نماز فاسد ہوگئ ۔

وجه : كيونكهادني كى بنااعلى يرموئى ـ

قرجمه (۵۲۸) نماز فجر میں آفاب طلوع ہوجائے۔ نمازعیدین میں زوال ہوجائے۔ نماز جمعہ میں وقت عصر داخل ہوجائے۔ توجمه تشکر وہ وقت آنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگئی۔ اسی طرح نمازعید میں زوال کا وقت آئے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگئی۔ اسی طرح نمازعید میں زوال کا وقت آگیا تو مکروہ وقت آئے کی وجہ سے نماز فاسد ہوگئی۔ اور یہی حال ہے کہ جمعہ کا وقت عصر کے وقت تک ہے۔ اب عصر کا وقت آگیا تو جمعہ نوٹ کرظہر لازم ہوگیا اس لئے جمعہ فاسد ہوگیا۔

(٥٢٩)وسقوط الجبيرة عن برء وزوال عذر المعذور (٥٣٠) والحدث عمدا او بصنع غيره

ص ۳۳۳، نمبر ۱۹۲۹/۸۱۱ ابوداود شریف، باب الدفن عندطلوع اشتس وغرو بھا،ص ۲۱۷، نمبر ۱۹۲۲رتر مذی شریف، باب ماجاء فی کراهیة الصلو ة علی الجناز ة ،ص ۲۴۹، نمبر ۱۰۳۰) اس حدیث میں ہے کہ تین اوقات میں نمازیڑ ھنا مکروہ ہے۔

**اصول** : اعلی کی بنابہت ادنی یز ہیں ہوگ۔

ترجمه : (۵۲۹) زخم اچھے ہونے سے پی گریڑے۔معذور کاعذرز اکل ہوجائے۔

تشریح: زخم ٹھیک ہونے سے پہلے پٹی پرمسح کر ہاتھااورزخم ٹھیک ہونے کے بعداس کودھونا ہوگا جس کی وجہ سے اصل پر قادر ہونے کی وجہ سے طہارت ٹوٹ گئی اس لئے نماز فاسد ہوگی۔معذور عذر کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھااور درمیان نماز میں عذر زائل ہوگیا اس لئے اصل پر قادر ہوگیا،اس لئے نماز فاسد ہوگی۔

لغت : جبيرة: تجيجي، پڻ- برء: زخم تھيك ہونا۔

قرجمه: (۵۳۰) جان کرخود سے یا دوسرے کے کرنے سے حدث کرے بیہوشی ۔ جنون نظریا احتلام سے جنابت ہو۔

تشریح: یہاں اصول میہ کہ جوحدث بار بار پیش آتا ہے، وہ بھول سے ہوگیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی ، وضوکر کے بنا کرسکتا ہے ۔ اور جان کر حدث کیا ، یا جوحدث بھی بھار پیش آتا ہے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی ۔ تشریح مسئلہ بیہ ہے ۔ بھول کر حدث کرے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، وضوکر کے بنا کرسکتا ہے، کین جان کرخود سے حدث کرے ، یاکسی کے دھکادیے سے حدث کرے، آبہر حال بھول سے نہ کرے آتو نماز فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ جان کر طہارت کو توڑا۔ نماز میں بے ہوشی ہوجائے ، یا جنون ہوجائے ۔ یاد کیسے کی وجہ سے منی نکل جائے ، یا حتلام کی وجہ سے منی نکل جائے تو طہارت ٹوٹ گی اس لئے نماز فاسد ہوگی۔

والاغماء والجنون والجنابة بنظر او احتلام ( ۵۳۱) و محاذاة المشتهاة في صلوة مطلقة مشتركة تحريمة في مكان متّحد بلا حائل ونواى امامتها (۵۳۲) وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر محريمة في مكان متّحد بلا حائل ونواى امامتها (۵۳۲) وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر محرمه، في الذي يقي ءا وبرعف في الصلوة ، ج ثاني ، ص١٢، نمبر ٥٩١) اس اثر مين مها وبيثاب اور پا خانه جيسے حدث جو بھى بھار ہو تے ہيں ان ميں شروع سے نماز برا ھے

**اصول**: جوحدث روز پیش آنے والا ہے، مثلا حدث ہونا، یانکسیر پھوٹناس سے وضوٹوٹا تواس پر بنا کرسکتا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ہے، کین جوحدث بھی بھار پیش آتا ہے، مثلا جنابت ہونا، جنون ہونا، بیہوشی ہونا اس سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ یا جان کرحدث کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: (۵۳۱) ایک جگه میں بلا حائل نماز مشتر کتر یمه میں عورت مشتهات کا محاذی ہونا،اورامام نے اس کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔

تشریح: عورت مردی بغل میں کھڑی ہوجائے اس سے مردی نماز فاسد ہوجائے بیخلاف قیاس ہے۔ اس لئے فاسد ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں (۱) دونوں کی نماز ایک ہو (۲) بغیر پر دہ کے عورت کھڑی ہو (۳) رکوع اور سجدہ والی نماز ہو (۴) عورت اہل شہوت ہو (۵) اور امام نے اس کی امامت کی نبیت کی ہوتب مرد کی نماز فاسد ہوگی ۔ لیکن اگرامام نے عورت کی امامت کی نبیت نہیں کی تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ بیشر طیس لگانے کی

اليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء (٥٣٣ [الف]) وقراء ته ذاهبا او عائدا للوضوء (٥٣٣ [ب])

الصلوة ، ص ۲۷ ، نمبر ۱۳۷) اس اثر میں ہے کہ نماز متحد ہوتب فاسد ہوگی۔

**9 جسه**: (۱) مرد کا کام تھا کہ عورت کو نصیحت کر کے اس کو پیچھے کرتے لیکن اس نے ایسانہیں کیا اس لئے اس کی نماز فاسد ہوگی (۲) عن ابي هرير ةقال قال رسول الله عَلَيْنَهُ حير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخيرها ويشرها اولها. (مسلم شريف، باب تسوية الصفوف وا قامتها فضل الاول فالاول ١٨٢ نمبر ٣٢٠) اس حديث سي بهي ا معلوم ہوا کہ مردکوآ گے کھڑا ہونا چاہئے اورعورتوں کو پیچھےصف میں کھڑا ہونا چاہئے لیکن وہ صف میں آگئی اس لئے اس نے خلاف سنت كام كياس لئة نماز فاسر موكى \_ (٣) عن عبادة بن نسى عن غضيب بن الحارث قال قلت لامير المؤمنين: انا نبدو فان خرجت قررت و ان خرجت امراتي قرت قال فاقطع بينك و بينها بثوب ، ثم صل و لتصل، يعني اقطع في الخباء . (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل والمرأة يصليان احدها بحذاء الآخر، ح ثاني، ص٢٢، نمبر٢٣٩٣) اس اثر سے معلوم ہوا کہاصل بنیادیہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی موٹا کیڑانہ ہواور بالکل ساتھ کھڑی ہو جائے تو بیمکن ہے کہ مر دکوانتشار ہو جائے اور خروج ندی کا سبب بنے اس کئے مرد کی نماز فاسد کی۔ (۴) اخبر نیا ابو حنیفة عن حماد عن ابر هیم قال اذا صلت المرأة الى جانب الرجل وكانا في صلوة واحدة فسدت صلوته. قال محمد و به ناخذ وهو قول ابي حنيفة \_( كتاب الآثار لا مام محمر، باب ما يقطع الصلوة ،ص ٢٧ ،نمبر ١٣٧) اس اثر سے معلوم ہوكہ حضرت ابراہيم كافتوى به تقاكه بغير یردہ کے مرداور عورت ایک ساتھ کھڑے ہوجائیں اور دونوں ایک نماز میں مشترک ہوں تو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ترجمه (۵۳۲) حدث پیش آنے والے کی شرمگاہ ,ستر ،کھل جائے اگر چہ مجبوراً ہو، جیسے عورت وضو کے لئے اسینر ہاتھ کھولے۔ **نشسر بیج** : عقل کا تقاضا بیہ ہے کہ بھول ہے بھی حدث پیش آ جائے تو نما زٹوٹ جائے کمین حدیث کی وجہ سے بیرکہا گیا کہ وضو کر کے آئے اور پہلی نمازیر بنا کرے کیکن شرط ہیہے کہ اس حدث کےعلاوہ نماز کےخلاف کوئی واقعہ پیش نہ آئے ، یا یانی تک جانے کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی جائے اس سے زیادہ جائے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اب مسلہ ہے کہ نماز میں عورت ایناستر نہ کھولے،مثلا باز ونہ کھولے،کلائی نہ کھولے ورنہ نماز فاسد ہوجائے گی ،اسعورت کوحدث پیش آیا تھااس لئے وضو کے لئے ماز وکھولی ، یا کلائی کھولی تونماز فاسدہوجائے گی۔اگرچہ پیمجبوری ہی میں کھولی۔

**وجه** : کیونکه حدیث میں بھول سے حدث پیش آنے کی گنجائش دی گئی تھی ، باز وکھو لنے کی گنجائش نہیں دی گئی تھی۔

**اصول**: صرف بھول سے حدث پیش آنے میں بنا کی گنجائش دی گئی ہے اس سے زیادہ کی نہیں ،اور نہ عمد احدث میں۔

ترجمه : (۱۵۳۳الف) وضوك لئه جائي آتي قرآن يرهنار

تشریح: جتنی قرأت کرنی فرض تھی وہ پہلے نہیں کی اور بعد میں بھی نہیں کی اب حدث پیش آنے کے بعد وضو کے لئے جاتے

ومكثه قدراداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا (۵۳۴)او مجاوزته ماء قريبا لغيره (۵۳۵)و خروجه من المسجد بظن الحدث ومجاوزته الصفوف في غيره بظنه

اور آتے آیت پڑھی تو نماز فاسد ہوجائے گی ،اس لئے کہ حدث کی حالت میں اس قرات کرنے کا اعتبار نہیں ہے ،اس لئے فرض قرأت چھوٹ گئی اس لئے نماز فاسد ہوگی۔

وجه : عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكُ : من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلوته وهو في ذلك لا يتكلم - (ابن ماج شريف، باب ماجاء في البناء على الصلوة ، ص الما، نمبر ١٢٢١ ردار قطنى ، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف الخ ، ج اول ، ص ١٢٠ نمبر ٥٥٥ ) الس حديث ميس , لا يتكلم ، سه اشاره هم كه كوئى كلام بهي نه رك حاق قر آن بهي نه يرس عد

ترجمه : (۵۳۳ [ب]) حدث پین آنے کے بعد بیداری میں ایک رکن کے برابر طربرے۔

تشریح: عقل کا تقاضایہ ہے کہ حدث ہونے کے بعد نمازٹوٹ جائے، اور وضو کے لئے جانے میں قبلہ سے سینہ پھیرے گا تو اور نمازٹوٹ جانی جانی جانی جانے جانے ہیں قبلہ سے سینہ پھیرے گا تو اور نمازٹوٹ جانی چاہئے ، اس لئے حدث پیش آنے کے بعد بغیر مجبوری کے ایک رئوٹ کے برابر ٹھہرا رہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ ایک رئی کے برابر ٹھہرا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ سونے کی مجبوری ہے، اسی طرح بھیڑتھی اس لئے دیر ہوئی ، یا ناک کی نکسیر سلسل بدر ہی تھی اس لئے وضو کرنے میں دیر ہوئی ، یا ناک کی نکسیر سلسل بدر ہی تھی اس لئے وضو کرنے میں دیر ہوئی ، یا ناک کی نکسیر سلسل بدر ہی تھی اس لئے وضو کرنے میں دیر ہوئی ، یا ناک کی نکسیر سلسل بدر ہی تھی اس لئے وضو کرنے میں دیر ہوئی ، یا ناک کی نکسیر سلسل بدر ہی تھی اس لئے کہ مجبوری ہے۔

**اصول**: جتنی ضرورت ہے اتن ہی گنجائش ملے گی۔

ترجمه : (۵۳۴) نزديك ياني حچور كردورياني كے لئے جائے۔

تشریح : وضوکرنے کے لئے نزدیک میں پانی موجود تھااس کو پارکر کے دور میں وضوکرنے گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ ضرورت سے زیادہ تھہرار ہا۔

قرجمه : (۵۳۵) حدث کے گمان ہے مسجد سے باہر نکلا ، اور مسجد کے علاوہ میں حدث کے گمان سے صفول سے باہر نکل گیا۔ قشریح : حدث ہوانہیں تھالیکن حدث کے گمان سے مسجد سے باہر نکل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر مسجد کے علاوہ مثلا صحراء ، یا میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو جتنی صفیں ہیں ان سے گزر کر باہر ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اور اگر ابھی صف کے درمیان تھا کہ یاد آیا کہ حدث نہیں ہوا ہے اور بنا کر لیا تو نماز ہوجائے گی۔

**9 جسه** : مسجد کے اندراندر گویا کہ مجلس متحد ہے، اسی طرح صحراء اور میدان میں صف کے اندراندر مجلس متحد ہے اس لئے اس کی سخوائن ہوگی۔

(۵۳۲) وانصرافه ظانّا انه غير متوضّئ وانّ مدة مسحه انقضت او انّ عليه فائتة او نجاسة وان لم يخرج من المسجد (۵۳۷)وفتحه على غير امامه

**اصول**: اصلاح کی غرض سے قبلہ رخ سے منہ پھیرا ہوا ور مجلس ایک ہوتو نماز فاسد نہیں ہوگی ۔ مسجد کی حدود ، اور صف تک ایک مجلس ہے۔

ترجمه : (۵۳۲) اس گمان سے کہ وضووالانہیں ہے قبلے سے پھر گیا۔ یااس گمان سے کمسے کی مدت ختم ہوگئ، یااس گمان سے کہاس پوفوت شدہ نماز ہے، یااس پرنجاست ہے، اگر چہ سجد سے نہ لکا ہو۔ [ تب بھی نماز فاسد ہوجائے گی]

تشریح : ان مسکوں میں اصول یہ ہے کہ ۔ جو حدث باربار پیش آئے ہیں، جیسے حدث ہونا ، نکسیر پھوٹناس میں قبلے سے پھر جانے کی گنجائش ملے گی اس کے علاوہ میں نہیں ۔ یہاں اس اصول پر ہمسکے ہیں ۔ [۱] آدمی اس گمان میں قبلے سے پھر گیا کہ اس کو شروع سے وضوئی نہیں ہے، چاہر نہ نکلا ہو، تو یہ حدث ہونا نہیں ہے جو باربار پیش آتا ہواس لئے اس میں نماز فاسد ہوجائے گی ۔ [۲] نماز میں یہ خیال ہوا کہ مدت مسے ختم ہوگئ اس لئے قبلے سے پھر گیا تو یہ باربار پیش آنے والا حدث نہیں ہے۔ اس آدمی صاحب تر تیب تھا نماز میں اس کو خیال آیا فوت شدہ نماز رہ گئ ہے اس لئے پہلے اس کو اداکروں ، اس خیال سے قبلے سے پھر گیا، بعد میں یاد آیا کہ فوت شدہ نماز اس کے ذمنہیں ہے تو نماز فاسد ہوگئ اس لئے یہ واقعہ بھی بھار ہوتا ہے۔ [۴] نماز میں بیزیاست گی ہوئی ہے دیاں سے تیم گیا تو نماز فوٹ شدہ کی نماز میں بی ہوئی ہوئی ہے جسکی بنا پر قبلے سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ گئ اس لئے کہ یہ بھی بھار کا واقعہ ہے۔

ترجمه : (۵۳۷) اینام کے سواد وسرے کولقمہ دیا۔

تشروی چاہے : اپنامام کولقمہ دینا تعلیم اور تعلم ہے اس لئے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہئے ، کین چونکہ اس سے اپنی نماز کی اصلاح ہے اس کئے اس کی اجازت دی گئی ہے ، لیکن دوسرے آدمی کولقمہ دینے میں اپنی نماز کی اصلاح نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے اس لئے نماز فاسد ہوجائے گی۔

وجه : (۱) لقمه دینی کرممانعت ہے اس کے لئے یہ صدیث ہے۔ عن علی قال قال رسول الله علی الا الله علی الا تعلی الا المام فی الصلوة ۔ (ابوداودشریف، باب انھی عن اللقین ، ص ۱۳۹ انجر ۱۹۰۸) اس صدیث سے معلوم ہوا که ضرورت نہ ہوتو لقم نہیں دینا چاہئے۔ (۲) أن علیا قال : لا تفتح علی الامام قوم و هو یقر أفانه کلام ۔ (مصنف عبر الرزاق ، باب تلقینة الامام ، ج ثانی ، ص ۹۲ ، نمبر ۲۸۲۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ لقمہ دینا کلام کرنے کے درج میں ہے اسلئے بلا ضرورت القم نہیں دینا چاہئے۔ (۳) مجبوری میں اپنے امام کولقمہ دینے گائجائش اس صدیث میں ہے۔ عن المسور بن ین ید المسور بن ین ید المسود بن ین ید المسال کی أن رسول الله علیہ قال یحیی ۔ و رہما قال: شهدت رسول الله علیہ قوراً فی الصلوة فترک

#### (۵۳۸) والتكبير بنية الانتقال لصلوة أخرى غير صلوته (۵۳۹) اذا حصلت هذه المذكورات قبل

شيئاً لم يقرأه ، فقال له رجل : يا رسول الله! تركت آية كذا و كذا فقال رسول الله عَلَيْكُ : هلا ذكرتنيها ـ (ابوداود شريف، باب الفتح على الامام في الصلوة ، ص ١٣٩١، نمبر ١٩٠٤) اس حديث سيمعلوم مواكه ا پناامام بحول جائي تواسكولقمه ديا جا سكتا ہے۔ (٣) اثر ميں ہے كه لقمه مائك تولقمه دے۔ عن ابى عبد الرحمن السلمى قال : اذا استطعمكم فأطعموه ، يقول اذا تعايا فردوا عليه. (مصنف عبد الرزاق، باب تلقينة الامام، ج ثانى، ص ٩٣، نمبر ٢٨٣٣ رسنن يحقى ، باب اذا حصر اللمام لقن ، ج ثالث ، ص ٢٠٠٠ نمبر ٢٨٣٥ من اس اثر سيمعلوم مواكه لقمه مائكة تولقمه دے ورنه نهيں۔

ترجمه : (۵۳۸) ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف انقال کی نیت سے تکبیر کہنا۔

تشریح: فرض نماز پڑھ رہاتھا اچا تک خیال آیا کہ میں دوسرے وقت کا فرض پڑھلوں اور اس ارادے سے اس نماز سے نکل کر دوسری نماز کی تکبیر کہدلی تو پہلی نماز فاسد ہوجائے گی ، اب اس پر بنانہیں کرسکتا۔ کیونکہ پہلی نماز کوتو ڑچکا ہے ، ہاں نماز پڑھ رہاتھا اور بھول سے سلام پھیر لیا اور پھر خیال آیا کہ ابھی پہلی نماز پوری نہیں ہوئی ہے اس لئے دوبارہ تکبیر کہدلی تو پہلی نماز پر بنا کرنا جائز ہے ، کیونکہ بیعموم بلوی ہے۔

وجه : (۱) کیونکه اسکوچیور کردوسری نماز شروع کردی تو دوسری نماز میں داخل ہونا اس وقت شار کیا جائے گاجب پہلی نماز سے نکل جائے ،اسلئے پہلی نماز باطل ہوجائے گی۔ (۲) اس حدیث میں اسکا اشارہ موجود ہے ۔ کیان معاذ یصلی مع النبی علیہ النبی علیہ فیم علیہ علیہ النبی علیہ بیلی نماز باطل ہوجائے گی۔ (۲) اس حدیث میں اسکا اشارہ موجود ہے ۔ کیان معاذ یصلی ، فقیل نافقت یا فلان ! ۔ (ابوداود شریف ، باب تخفیف الصلو ق مس ۱۲۳ ، نمبر ۹۹ ) اس حدیث میں ایک صحابی نماز سے نکل گئے ، جس سے معلوم ہوا کہ آدی نماز سے بالکل نکل جائے تو وہ نماز باطل ہوجاتی ہے۔ (۳) اور پہلی نماز میں بحول کرسلام پھیرد یا اور دوبارہ بنا کرنا چاہتا ہے تو کرسکتا ہے اس کے لئے پیصدیث ہے ۔ عن ابسی هروبارة أن رسول الله علیہ انسون من اثنتین ، فقال له ذو الیدین : أقصوت الله علیہ اللہ علیہ نظال رسول الله علیہ نظال سے دو الیدین ؟ فقال الناس : نعم ، فقام رسول الله علیہ نظال میں اللہ علیہ نظال سے دہ او اطول ۔ (بخاری شریف ، باب السحود فی السجد مثل سجودہ أو اطول ۔ (بخاری شریف ، باب طلیا غذ الام اذا شک بھول الناس ؟ میں ۹۹ ، نمبر ۱۵ ابراوداود شریف ، باب السحود فی السجد تین ،ص ۱۵ ، نمبر ۱۸۰۸) اس حدیث میں اس اللہ عمار کوروبارہ شروع فرمایا تو بہلی نماز باقی رہی ۔ ۔ درمیان نماز میں باب السحود فی السجد تین ،ص ۱۵ ، نمبر ۱۸۰۸) اس حدیث میں اس نماز لوگی یانہیں اسکی بحث پہلے گزرچکی ہے۔ نمبر ۱۵ میں مقدار تشہد سے اگر پہلے حاصل ہوں تو مضد طروق ہوں گے۔ نمبر ۱۹۵۹ ہے تمام نہ کورات اخیر قعدہ میں مقدار تشہد سے اگر پہلے حاصل ہوں تو مضد طروق ہوں گے۔ نمبر ۱۸ میں مقدار تشہد سے اگر پہلے حاصل ہوں تو مضد طروق ہوں گے۔

تشریح : درمیان میں حدث ہونے کے تمام صورتیں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پیش آئیں تو نماز پوری ہوجائے گی۔اوراس سے پہلے پیش آئی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ الجلوس الاخير مقدار التشهد . ( • ٥٣ ) ويُفسدها ايضا مدُّ الهمزة في التكبير ( ١ ٥٣) وقراءة ما لا يحفظه من مصحف

ا صول: تشهدی مقدار بیٹھنے کے بعد خلیفہ کے بجائے اصل پر قدرت ہوگئ تو چونکہ تمام فرائض پورے ہو چکے ہیں اس لئے نماز پوری ہوگئ کمی کے ساتھ ۔

ترجمه : (۵۴۰) الله اكبركوالف مدوده سے يرهنا۔

تشریح : الله اکبر، میں الله کے شروع کے الف کو کھنچ گاتو اُالله اکبر، ہوجائے گا اور ترجمہ ہوگا کیا الله بڑا ہے، اس کے نماز فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : (۵۴۱) بغيرياد كقرآن مجيدكود مكوكر براهنا

تشریح : اگر قرآن یاد ہے اوراس کود کھے کرنماز میں پڑھ رہاہے تو بیمکن ہے کہ یا دداشت سے پڑھ رہا ہو قرآن کریم ویسے ہی کھلا رکھا ہواس کئے نماز فاسرنہیں ہوگی ،کین اگریا دنہیں ہے اور قرآن کود کھے کراس سے پڑھ رہاہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

وجه: اسكى دووجه بيان فرماتے بي (۱) ايك وجه بيه كه قرآن سے پڑھنااس سے تقين كرنا ہے، يعنی اس سے قمه لينا ہے اوراس سے تعليم اور تعلم كرنا ہے، اور پہلے گزر چكا ہے كه اپنے مقتدى كے علاوہ سے قمه لينا صحيح نہيں ہے۔ حديث بيہ ہے۔ عن على قال وسول الله عَلَيْ : يا على ! لا تفتح على الامام في الصلوة و (ابوداودشريف، باب النصى عن اللقين ، ص ١٣٩٩، نمبر ٩٠٨) اس حديث سے معلوم ہوا كه ضرورت نه ہوتو لقم نہيں دينا چاہئے۔ (۲) أن عليا قال: لا تفتح على الامام قوم و

(۵۴۲) واداء ركن او امكانه مع كشف العورة او مع نجاسة مانعة (۵۴۳)ومسابقة المقتدى بركن

هو يقرأ فانه كلام \_ (مصنفعبدالرزاق، بابتلقية الامام، ج ثانی، س۲۸۲ بنبر ۲۸۲۳) اس اثر میں ہے کہا ہے امام كعلاوه كولقمه ندر كيونكه وه كلام كورج ميں ہے، اوركلام سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اسكئة ر آن كود كيوكر ر ات كرنے سے نماز فاسد ہوجاتی گی۔ (۳) عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عَلَيْتُ بينما هو جالس في المسجد يو ما ً ... فان كان معك قر آن فاقرأ ، و الا فاحمد الله و كبره و هلله . (تر ندى شریف، باب ماجاء في وصف الصلوة ، س۲۲ بنبر ۲۲۳) عن عبد الله بن ابي أوفي قال : جاء رجل الى النبي عَلَيْتُ فقال : انى لا أستطيع أن أخذ من القر آن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه فقال : قل سبحان الله و الحمد لله در ابوداود شریف، باب ما بجرى الامي والا مجمى من القرآن شيئاً معلمني ما يجزئني منه فقال : قل سبحان الله و الحمد لله در ابوداود شریف، باب ما بجرى الامي والا مجمى من القرآن بين يادنہ ہوتو المحمد لله يوسواور تكبير وغيره كهدر نماز پورى كرو \_ يهال آيت ياد نہ ہونے كي شكل ميں تكبير وغيره كہدر نمان بين بين كها كي تربين كها كور برا هود حس سے معلوم ہواقرآن د كي كر برا هنا جا تر نهيں ہے دہونے كي شكل ميں تكبير وغيره كي كي لئي بين كها كور الله علي كري اداكرنا يا اداكرنا ممكن ہو۔

قد جمعه : (۵۲۲) كشف عورت يا نجاست مانعه كساتھا كيك ركن اداكرنا يا اداكرنا ممكن ہو۔

تشریح: سترعورت کھلا اور فوراڈھانپ لیاتو نمازنہیں ٹوٹے گی، اسی طرح اتنی نجاست گی کہ اس سے نمازنہیں ہو سکتی ہے، لیکن فورااس کو دور کر دیا تو نمازنہیں ٹوٹے گی، کیکن اگراتنی درستر کھلا رہا، یا نجاست گی رہی کہ اس میں ایک رکن ادا کرسکتا ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ ایک چھوٹا سارکن سجدہ، تین مرتبہ بہجان اللہ، کہنے سے ادا ہوتا ہے۔

قرجمه : (۵۴۳) امام سے پہلے مقتری کوئی رکن اداکر لیوے کدامام اس رکن میں اس کا شریک نہ ہو۔

تشریح: مثلامقندی نے امام سے پہلے رکوع کرلیا، اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے مقتدی نے سراٹھالیا، جسکی وجہ سے مقتدی امام کے ساتھ یورے رکن میں شریک ہیں رہاتو مقتدی کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

 لم يشاركه فيه امامه ( $^{\alpha}$ 0) و متابعة الامام في سجود السهو للمسبوق ( $^{\alpha}$ 0) وعدم اعادة الجلوس الاخير بعد اداء سجدة صلبيّة تذكّرها بعد الجلوس ( $^{\alpha}$ 0) وعدم اعادة ركن ادّاه نائما ( $^{\alpha}$ 0) وقهقهة امام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الاخير

ترجمه : (۵۴۴)مسبوق تجده تهويس امام كى متابعت كرلــ

تشریح: اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ امام نے سلام پھیردیااس کے بعد مسبوق اپنی باقی نماز پوری کرنے کے لئے اٹھا اور
ایک رکعت کا سجدہ بھی کرلیا ،جسکی وجہ سے مسبوق اب امام سے بالکل الگ ہو گیا ، اس کے بعد امام کو سہویا آیا اور سجدہ سہوکیا اور اس
مسبوق نے بھی امام کی اتباع کی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ مسبوق کے سجدہ کرنے کے بعد امام اب اس کا امام نہیں رہا،
اجنبی ہو گیا اس لئے اجنبی کی افتداء کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی ۔لیکن اگلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے تک امام کی اتباع
میں سجدہ سہوکیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ بیا بھی تک اس کا امام ہے۔

ترجمه : (۵۲۵) قعده آخیره کونه لوٹائے اس کے بعد که بلی سجده اداکیا جوقعده آخیره کے بعدیاد آیا۔

**تشسریج** : قعده آخیره میں یاد آیا کہ سی رکعت کااصلی سجدہ باقی رہ گیا ہے،اس نےاصلی سجدہ کیا،اور دوبارہ قعدہ آخیرہ کئے بغیر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہوجائے گ

**وجسه**: کیونکہ قعدہ آخیرہ بالکل آخیر میں ہونا چاہئے ،اوریہاں رکعت کا سجدہ آخیر میں ہوگیا اوراس کے بعد قعدہ نہیں کیا جوفرض ہے تو گویا کہ فرض چھوڑ دیااس لئے نماز فاسد ہوجائے گی۔

لغت : سجدة صلبية : ركعت كاسجده - دوسرا بصجده سهو، تيسرا بصجده تلاوت -

ترجمه : (۵۴۲) نينديس ركن اداكة بوئ كااعاده نه كرنا

تشریح : جورکن سوئے ہوئے میں ادا کیا اس کا عتبار نہیں ہے، اس لئے بیدار ہونے کے بعد اس کوا دانہیں کیا تو وہ فرض چیوڑ دیا اس لئے نماز فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه : (۵۴۷) مسبوق كامام كا قاعده اخيره ك بعدقهقهد لكانا، ياجان كرحدث كرنا-

تشریح: بیمسکداس اصول پر ہے کہ قعدہ اخیرہ سے پہلے جان کر حدث کردیا تو نماز فاسد ہوجائے گی، اور قعدہ اخیرہ کے بعد حدث کیا تو نماز کرا ہیت کے ساتھ پوری ہوجائے گی۔ صورت مسکد ہیہ ہے کہ۔ قعدہ اخیرہ کے بعد مسبوق کے امام نے قبقہدلگا دیایا جان کر حدث کر دیا تو اس کی نماز کرا ہیت کے ساتھ پوری ہوجائے گی کیونکہ اب کوئی فرض باقی نہیں رہا، کین مسبوق کی نماز ابھی بھی ہے، اس کوابھی ایک رکعت اور پڑھنی ہے اس کئے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(٥٣٨) والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائيّة ظانّا انه مسافرا وانّها الجمعة او انّها التراويح

وجه : (١) اکل وجربیہ کا امام نے جب صدث کیا توا مام کی نماز بھی فا سد ہوگئ تھی لیکن تمام فرائض پورے ہوگئے تھا سلنے دوبارہ بناء کرنے کی ضرورت نہیں رہی ، اسلئے نقص کے ساتھ نماز پوری بجھ لی گئے ۔ لیکن مسبوق کی نماز ابھی باقی ہے اورا سکے فرائض بھی باقی بین اورا سکے فررائض بھی باقی ہیں اورا سکے درمیان ہی میں امام نے صد کر دیا تو حقیقت میں امام کی نماز فا سد ہونے کی وجہ سے اس مسبوق کی نماز بھی فا سد ہو جائے گی۔ (٢) اس حدیث کے اشارے سے بھی پند چاتا ہے کہ جس نے اول نماز نہیں پائی اسکی نماز فا سد ہوجائے گی ۔ حدیث یہ ہے۔ عن عبد الله بن عمو و قال : قال رسول الله ﷺ : اذا أحدث الامام بعد ما یو فع رأسه من آخر سجدة و استوی جالساً تسمت صلوته ، و صلوقه من خلفه ممن ائتم به ممن أورک أول الصلوة ۔ (واقطنی ، باب من اکر من اول الصلوة ۔ (واقطنی ، باب من اکر من اول الصلوة ۔ (واقطنی ، باب من منہوم نخالف ہے ہے کہ جس نے شروع نماز نیس پائی اسکی نماز نہیں پائی اسکی نماز فا سد ہوجائے گی ۔ حدث سے نماز فا سد ہوجائے اسکے لئے حدیث بی منہوم نخالف ہے ہے کہ جس نے شروع نماز نوا سر ہوجائے گی اسکا منہوم نالف ہے ۔ عن عملی بن طلق قبال قبال وسول الله ﷺ اذا فساء احد کم فی الصلوة فلینصر ف فلیتو صنا و لیعد ہوجائے گی اور وضوجی ٹوٹ جائے گی اصلوتہ قبر اول الله ﷺ یقول : من ضحک فی الصلوتہ قرقہ قلیعد الوضوء و الصلوتہ ۔ (دار قطنی ، باب اُحادیث القعقیۃ فی الصلوتہ وعلام ، جاوم ہوا کہ تبتیہ مارکر بنے گاتو نماز بھی ٹوٹ نے گی اور وضوجی ٹوٹ حائے گا۔

ترجمه : (۵۴۸) دورکعت سے زیادہ نمازوں میں دوہی رکعت پرسلام پھیردینا یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ مسافر ہے، یا بیکہ وہ جمعہ ہے، یا تر وات کے ہے حالانکہ وہ عشاء کی نماز تھی ، یا بھی ابھی مسلمان ہواتھا اس لئے گمان کیا کہ دوہی رکعت فرض ہے۔

تشریح: یہاں اصول الگ الگ ہیں [۱] اگر بھول کر دور کعت پر سلام پھیر دیا تو قبلے سے سینہ پھر نے ،اور بات کرنے ، یا حدث کرنے سے پہلے پہلے تک بنا کر سکتا ہے ،مثلا ظہر کی نمازتھی اور بھول سے دور کعت پر سلام پھیر دیا تو سینہ پھر نے اور بات کرنے ، یا حدث کرنے سے پہلے پہلے تک بنا کرے اور مزید دور کعت ملا کر سجدہ سہوکرے اور نماز پوری کرلے ۔[۲] لیکن اگر بھول کر سلام نہیں حدث کرنے سے پہلے پہلے تک بنا کرے اور مزید دور کعت ملا کر سجدہ سے والانکہ وہ عشاء کی نماز ہے حالانکہ وہ عشاء کی نماز سے تھی ، اور جان کر سلام پھیر دیا تو اب نماز وٹ سلام تھی کر یا جمعہ بھوکر ، یا بیسم تھا ، اس کو معلوم نہیں تھا کہ ظہر کی چار رکعت ہوتی ہے اس لئے اس نے دور کعت ہی پر سلام بھیر دیا تو اب بنانہیں کر سکتا ۔

وجعه : (۱) یہاں بھول کر سلام نہیں چھیرا ہے بلکہ جان کر مکمل انقطاع کی نیت سے سلام چھیرا ہے،اس لئے بنانہیں کرسکتا۔ (۲)

#### وهي العشاء او كان قريب عهد بالاسلام فظنّ الفرض ركعتين

بھول کرسلام پھیرے تو بنا کرسکتا ہے، اس کے لئے حدیث بیہ ہے . عن ابسی هر یور قُ قال صلی بنا النبی عَلَیْ الظهر او العصر فسلم فقال له ذو الیدین: الصلاة یا رسول الله أنقضت؟ فقال النبی عَلَیْ لاصحابه احق ما یقول؟ قالوا نعم فصلی رکعتین اخریین ثم سجد سجدتین ۔ (بخاری شریف، باب اذاسلم فی رکعتین، ص ١٩٦١، نمبر ١٢٢٧) اس حدیث میں ہے کہ بھول سے دورکعت پرسلام کردیا تو دوبارہ اس پر بنا کیا۔

اصول: بعول كرسلام كيمير يوبنا كرسكتا ب-جان كرسلام كيمير يوبنانبيس كرسكتا .

### . ﴿باب زلة القارى ﴾

(۵٬۹) قال المحشى لما رأيت مسائل زلة القارى من اهم ما يجب العلم بها و الناس عنها غافلون ووجدت ما فى الطحطاوى على المراقى اوفى ما فى هذا البحث الحقة بهذا الكتاب مراعاة لمن سلك طريق الهدى و اجتنب سبل الهوى ليكون واقيا لى من النيران ووسيلة الى الجنان ورجحانا فى الميزانى عند خفة الميزان و عليه التكلان قال

#### ﴿تكميل﴾

[ ا ] زلة القارى من اهم المسائل، وهي مبنية على قواعد ناشئة من الاختلافات لا كما توهم انه ليس له القاعدة تبنى عليها .. [ ۲ ] فالاصل فيها عند الامام و محمد رحمهما الله تعالى تغير المعنى تغيرا

# ﴿ قرأت كى غلطياں ﴾

نوٹ : فقہ کی مروج کتابوں میں قراُت کے بارے میں مسئلہ لکھا ہوانہیں ہے، صرف نورالا یضاح کے حاشیہ میں طحطا وی کے حوالے سے پچھ سئلے ہیں، میں نے چاہا کہ اس کی پوری وضاحت کر دی جائے تا کہ طلبہ کو کام آئے ۔ ٹمیر الدین قاسمی غفرلہ

(۵۴۹) محشی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ قرات کی غلطیوں کے مسائل بہت اہم ہیں جنکو جاننا چاہئے ،اورلوگ ان سے غافل ہیں ،مراقی الفلاح پر جو طحطا وی ہے اس کو دیکھا کہ اس بحث کے بارے میں بہت کافی ہے ،اس لئے اس کواس کتاب کے ساتھ ملا دیا ،جو ہدایت کے راستے سے پر ہیز کیا تا کہ آگ سے بچانے والے ہوجائے اور جنت کا وسیلہ بن جائے ،اور میزان کے ہلکا ہوتے وقت بھاری ہونے کا ذریعہ بنے ،اور اللہ تعالی ہی پر بھروسہ ہے۔

ترجمه :[ا]زلة القاری (یعنی قر اُت کرنے والے کی غلطیوں) کے احکام اہم مسائل میں سے ہیں ان کا دار مدار کچھ قاعدوں پر ہے جوعلماء کے اختلاف سے پیدا ہوا ہے، ایسانہیں ہے جیسا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ قر اُت میں غلطی کے لئے کوئی قاعدہ نہیں ہے تشہریح : قر اُت میں غلطیوں کا مسئلہ اہم ہے، اور اس کا مدار کچھ قاعدوں پر ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے، اس لئے دونوں کے قاعدے الگ الگ ہوگئے۔

ترجمه [۲]اس میں امام ابوحنیفهٔ اور امام محمد کا اصول میہ کہ معنی بہت بدل جائے تو نماز فاسد ہوگی ور ننہیں ، چاہے وہ لفظ قرآن میں موجود وہانہ ہو۔

تشریع : امام ابوحنیفهٔ اورامام محمد کااصول بیه به که لفظ کے تبدیل سے یا قرائت کی تبدیلی سے، یا عراب کی تبدیل سے معنی بہت بدل گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اور معنی نہیں بدلا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، چاہے وہ لفظ قرآن میں ہویانہ ہو۔ بیاختلاف اس فاحشا وعدمه للفساد و عدمه مطلقا سواء كان اللفظ موجودا في القران او لم يكن [m] و عند ابي يوسف آن كان اللفظ نظيره موجود ا في القران لا تفسد مطلقا تغير المعنى تغيرا فاحشا او لا ، و ان لم يكن موجودا في القران تفسد مطلقا [m] و لا يعتبر الاعراب اصلا ، [a]و محل الاختلاف في الخطاء و النسيان ، اما في العمد فتفسد به مطلقا بالاتفاق اذا كان مما يفسد الصلوة [a] اما اذا كان ثناء فلا تفسد و لو تعمد ذالك ، افاده ابن امير الحاج ،

صورت میں ہے جبکہ بھول کر غلطی ہوئی ہو،لیکن جان بو جھ کرغلطی کی ہے تو معنی کے بدلنے سے تینوں اماموں کے نز دیک نماز فاسد ہوجائے گی

ترجمه : [۳] امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ لفظ کے شل قرآن میں موجود ہوتو نماز بالکل فاسرنہیں ہوگی چاہے بہت معنی بدلا ہویا نہ بدلا ہو، اورا گرقرآن میں موجود نہ ہوتو تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

تشریح : امام ابو یوسف گااصول بیہ کہ لفظ کی تبدیل کی یا عراب کی تبدیل کی یا قر اُت میں خامی آئی، اور ایسالفظ بن گیا کہ وہ قر آن میں ہے تن نماز فاسر نہیں ہوگی، چاہے معنی کتنا ہی بدل جائے۔

ترجمه : [8] اعراب كابالكل اعتبار نهيس بـ

تشریح: اعراب کے اعتبار سے پیش کے بجائے زبر ہوگیا، یاز بر ہوگیا تواس کا اعتبار نہیں ہے اس سے نماز فاسہ نہیں ہوگ۔

ترجمه :[۵] اختلاف کامحل غلطی اور بھول ہے، پس اگر جان کر کیا توبالا تفاق نماز فاسد ہوگی ،اگر اس سے نماز فاسد ہوتی ہو۔

تشریح: جان کرالفاظ کی تبدیلی کی توسب کے نزدیک نماز فاسد ہوگی ، بیاختلاف بھول کر غلطی کرنے میں ہے۔

ترجمه : ٢٦] اگرحمدوثنا بوجائة تماز فاسرنہيں ہوگى، ابن امير الحاج نے يهى فرمايا۔

**خشب ربیح** :الفاظ کی تبدیل سے، یااعراب کی بدلنے سےاللہ تعالی *کے حمد*وثنا کامعنی بن گیا تواس سےنماز فاسدنہیں ہوگی۔ کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوئی، علامہ ابن امیرالحاج نے یہی فرمایا۔

**اصول** :امام ابوحنیفهٔ اورامام محمرُ گااصول میہ کے تبدیل سے بہت زیادہ معنی بدل جائے تو نماز فاسد ہوگی ،ور نہیں

ا صول : امام ابو یوسف گا اصول یہ ہے کہ تبریل کے بعد جولفظ بنا ہے اگروہ قرآن میں ہے تو نماز فاسرنہیں ہوگی ، چاہے کتنا ہی معنی بدلا ہو۔

### ﴿ في هذا الفصل مسائل ﴾

[2](||V|| ||V|| ||V||

# ﴿اس فصل میں چندمسکلے ہیں ﴾

ترجمه: [2] پہلامسکہ:۔اعراب میں غلطی ہو،مشددوالےلفظ کو تخفیف پڑھدے، یااس کاالٹا کردے [تخفیف والےلفظ کو مشدد پڑھدے ]۔قصر کو مدکردے ، یا مدکوقصر کردے ۔ ادغام کو فک ادغام کردے ۔ یاسکاالٹا، یعنی فک ادغام کوادغام کردے ۔ پس اگراس ہے معنی نہ بدلے توبالا جماع نماز فاسرنہیں ہوگی ۔ کتاب مضمرات، میں ایسا ہی لکھا ہے۔

تشریح : یہاں چھ صورتیں ہیں [1] مشد دوالا لفظ تھااس کو خفیف پڑھ دیا [7] تخفیف والا لفظ تھااس کو مشد د پڑھ دیا [7] مشد دوالا لفظ تھااس کو مد پڑھ دیا [8] ادغام والا لفظ تھااس کو بغیرا دغام کے فک ادغام پڑھ دیا [8] یا فک ادغام والا لفظ تھااس کو ادغام کر کے پڑھ دیا [8] وراس سے معنی نہیں بدلا تو بالا تفاق نما فاسہ نہیں ہوگ [8] وی کہ حقی نہیں بدلا تو بالا تفاق نما فاسہ نہیں ہوگ [8] کوئی حرج نہیں ہوااس کے نماز فاسہ نہیں ہوگ [8]

ترجمه: [٨] اگراعراب كى تبديل سے معنى بدل گيا، جيسے ﴿ اذا ابتلى ابو اهيمُ ربَه ﴾ ابرا ہيم كور فع كے ساتھ اورربكونسب كے ساتھ يڑھ ديا، توامام ابوطنيفاً ورامام مُحرَّك نزديك صحيح بات يہ ہے كه نماز فاسد ہوجائے گی۔

تشریح : اعراب کے بدلنے سے معنی بالکل الٹ گیا جیسے اصل عبارت تھی ﴿ اذا ابتدلی ابر اهیم ربّه ﴾ (آیت ۱۲۲ اسورة البقرة ۲) که حضرت ابرا ہیم کواس کے رب نے آز مایا اور بڑھ دیا ﴿ اذا ابتدلی ابر اهیم ربّع کی اور اسیم کر الله کا اور البیم پر رفع بڑھ دیا اور اس کوفاعل بنادیا ، اور رب کومفعول بنادیا اور ترجمہ یہ ہوا کہ حضرت ابرا ہیم نے اپنے رب کوآز مایا ، توام م ابو صنیفہ اور ام محر کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ معنی بالکل بدل گیا اور کفر کی حدت کی جھے گیا۔ اس لئے نماز فاسد ہوگ ۔

ترجمه :[9] حضرت امام ابو یوسف کے قاعد بے پنماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ اعراب کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ اسی پرفتو ی دیا جا تا ہے۔ چناچہ محمد بن مقاتل محمد بن سلام ، اساعیل ، زاہر ، ابو بکر ، سعید بلخی ، ہندوانی بن فضل اور حلوائی جیسے حضرات متاخرین کا فتوی یہی ہے کہ اعراب کی غلطی سے بھی بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ، اگر چہ وہ غلطی الیں ہی کیوں نہ ہوجس پرعقیدہ جمالینا کفر ہوتا فتوی یہی ہے کہ اعراب کی غلطی سے بھی بھی نماز فاسد نہیں ہوتی ، اگر چہ وہ غلطی الیں ہی کیوں نہ ہوجس پرعقیدہ جمالینا کفر ہوتا

البلخى و الهندوانى و ابن الفضل و الحلوانى على ان الخطاء فى الاعراب لا يفسد مطلقا و ان كان مما اعتقاده كفر لان اكثر الناس لا يميزون بين وجوه الاعراب، و فى اختيار الصواب فى الاعراب ايقاع الناس فى الحرج و هو مرفوع شرعا [١٠] و على هذا مشى فى الخلاصة ، فقال : و فى النوازل لا تفسد فى الكل ، و به يفتى ، [١١] و ينبغى ان يكون هذا فى ما اذا كان خطاءً او غلطا وهو لا يعلم او تعمد ذالك مع ما لا يغير المعنى كثيرا , كنصب ,الرحمن، فى قوله تعالى :

ہو۔ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ عوام الناس اعراب کی صورتوں میں تمیز نہیں کر سکتے ،لہذاصحت اعراب کی قیدلگانے میں عوام پرغیر قابل برداشت تنگی ہے جس کوشریعت نے اٹھادیا ہے۔

تشریح : امام ابو یوسف کے قاعد بے پریہ ہوگا کہ اعراب کی تبدیل سے جاہے ایسامعنی پیدا ہوجا تا ہوجس سے گفر لازم آتا ہو پھر بھی نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ اکثر عوام کو یہ پیتہ ہی نہیں ہوتا کہ اعراب کی تبدیلی سے کیامعنی پیدا ہوا ، اور نہ وہ اس کی رعایت کرپاتے ہیں اس لئے ان پر اعراب کی صحت کی قیدلگا نا تکلیف مالا بطاق ہے ، اس لئے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی ۔۔ او پر کے بہت سے بزرگوں نے اسی پرفتوی دیا ہے۔

**اصول**: امام ابوحنیفہ امام محمدؓ کے یہاں اعراب کی تبدیل سے معنی بالکل بدل جائے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

**اصول** : اگر قرآن میں وہ لفظ موجود ہوتو امام ابو یوسف کے یہاں اعراب کی تبدیل سے معنی بالکل بدل جائے تب بھی نماز فاسر نہیں ہوگی۔

ترجمه [۱۰]علامه ططاوی فرماتے ہیں کہ خلاصہ کتاب میں بھی اسی مسلک کواختیار کیا ہے، چناچ صاحب خلاصہ کا ارشاد ہے: وفی النوازل لا تفسد فی الکل و به یفتی لیخی نوازل (کتاب کا نام ہے) میں ہے کہ ان تمام صورتوں میں نماز فاسرنہیں ہوتی ،اسی یوفتوی ہے۔

تشریح: علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ خلاصہ کتاب میں اسی مسلک کواختیار کیا گیا ہے کہ اعراب کی غلطی سے نماز فاسرنہیں ہوگ تسر جمعه: [۱۱] مصنف فرماتے ہیں کہ اس قول کی توضیح میں خطایا نا دانسته غلطی کی شرط لگائی جائے ، یعنی نماز اس صورت میں فاسد نہ ہوگی کہ جب نا دانسته طور پر اعراب میں غلطی ہوگئ ، یا اگر قصداً اعراب غلط پڑھا تھا تو اس غلط اعراب سے معنی میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی جیسے کہ السر حسمت عسلی المعسوش استوی (آیت ۵ ، سورة طر۲۰) میں رحمٰن کے نون پر پیش کے بجائے زبر پڑھا جائے ۔ لیکن اگر قصداً غلط اعراب پڑھا جائے اور غلطی بھی الیمی ہوجس سے معنی میں بہت زیادہ تبدیلی ہوجائے یا ایسے معنی پیدا ہوں جن کاعقیدہ کفر ہے تو ایسی صورت میں فسادِ نماز کا تھی تو کم سے کم درجہ ہے۔

الرحمنَ على العرش استوى ، اما لو تعمد مع ما يغير المعنى كثيرا او يكون اعتقاده كفرا فالفساد حينئذ اقل الاحوال ، و [11] المفتى به قول ابى يوسف ، [11] و اما تخفيف المشدد كما لو قرأ : اياك نعبد ، او , رب العالمين ، بالتخفيف ، فقال المتاخرون لا تفسد مطلقا من غير استثناء على المختار لان ترك المد و التشديد بمنزلة الخطاء في الاعراب ، كما قال قاضى خان و هو الاصح كما في المضمرات ، و كذا نص في الذخيرة على انه الاصح كما في ابن امير الحاج ، [11] و حكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف ، و التفصيل ، و كذا اظهار المدغم و عكسه فالكل نوع واحد كما في الحلبى .

تشریح : مصنف فرماتے ہیں که اعراب کی غلطی جان کرکرے اور معنی اتنابدل جائے کہ اس کا اعتقاد کفر ہوجائے تو نماز فاسد ہونی چاہئے ، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ ہاں بھول کر اعراب کی غلطی کرے ، یاجان کر اعراب کی غلطی کرے اور اس سے معنی میں کوئی زیادہ تبدیلی نہ ہوئی ہوتو اس سے نماز فاسز نہیں ہوگی ، اس کی ایک مثال دی کہ المبر حسم نَ علمی العرش استوی (آیت ۵، سورة طه کماز کرنے پیش پڑھنا چاہئے کیونکہ وہ استوی کا فاعل ہے ، لیکن جان کرز بر پڑھ دیا تو اس سے کوئی زیادہ معنی نہیں بدلا اس لئے نماز فاسز نہیں ہوگی۔

ترجمه : [۱۲] بهرحال امام ابو یوسف کے قول پرفتوی ہے،

تشریح : بهرحال امام ابو یوسف کے قول پرفتوی ہے کہ بھول کراعراب غلط پڑھ دیا ، یا جان کر غلط پڑھالیکن معنی میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی تو نماز فاسرنہیں ہوگی۔

ترجمه :[17] بهرحال مشدد کی تخفیف، جیئے 'ایاک نعبد ''یا'' رب العلمین ''تشرید کے بغیر، پڑھے تو متا خرین نے فر مایا کہ مختار مذہب یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی ،اس لئے کہ مدکو چھوڑ نا اور تشدید کو چھوڑ نا اعراب میں غلطی کی طرح ہے، جبیبا کہ قاضی خان نے کہا اور وہی صحیح ہے، جبیبا کہ صاحب مضمرات نے کہا اور اسی طرح صاحب ذخیرہ نے تصریح کی کہ یہ جج ہے جبیبا کہ این امیر الحاج نے کہا۔

نشریج : جس لفظ پرتشدید پڑھنا چاہے اس کوتخفیف پڑھ دیا ، مثلا ایا ک نعبد میں تشدید پڑھنا چاہے ، اس کوتخفیف پڑھ دیا۔ یا رب العالمین ، پرتشدید پڑھنا چاہے اس کوتخفیف پڑھ دیا تو بیا عراب کی غلطی کی طرح ہے اس سے نماز فاسرنہیں ہوگی ۔حضرت قاضی خان نے ، مضمرات نے ، ذخیرہ نے اور ابن امیر الحاج نے یہی کہا ہے۔۔یہ چار کتابوں کے نام ہیں۔

ترجمه: ١٣٦] مخفف كومشدد برصنه كابھى يہي حكم ہے جومشد دكومخفف برا صنه كاہے۔ ایسے ہى ادغام كوظام كرنا، اوراس كاالٹاليني

### ﴿ المسئلة الثانية ﴾

[ 1 ] في الوقف و الابتداء في غير موضعهما ، فان لم يتغير به المعنى لا تفسد بالاجماع من المتقدمين و المتأخرين ، و ان تغير المعنى ففيه اختلاف و الفتوى على عدم الفساد بكل حال و هو قول عامة علمائنا المتأخرين لان في مراعات الوقف و الوصل ايقاع الناس في الحرج لا سيما العوام ، و الحرج مرفوع كما في الذخيرة و السراجية و النصاب ، و فيه ايضا لو ترك الوقف في جميع

ظاہر کواد غام کرنا، یہ تمام صورتیں ایک ہی قتم کی غلطی ہے۔جیسا کہ علی کتاب میں ہے۔

تشریح: بیمسکداوپرآ چکاہے، کیکن خلاصہ کے حوالے سے دوبارہ لارہے ہیں۔ کہ [ا] لفظ مخفف تھااس کوتشدید پڑھ دیا۔ [۲] یا لفظ مشدد تھااس کو مخفف پڑھ دیا [۳] یا ادغام تھااس کواظہار پڑھ دیا [۴] یا اظہار تھااس کو مخف پڑھ دیا تو۔ بیسب اعراب کی طرح غلطیاں ہیں، اس لئے اگر بھول سے کیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر جان کر کیا تو اگر معنی بہت زیادہ بدل گیا تو نماز فاسد ہوگی، اور معنی زیادہ نہیں بدلاتو نماز فاسد نہیں ہوگی۔

ا صول :[۱] لفظ مخفف تھااس کوتشدید پڑھ دیا۔[۲] یا لفظ مشد دتھااس کو مخفف پڑھ دیا [۳] یا ادغام تھااس کو اظہار پڑھ دیا [۴] یا اظہار تھا میں اس کے اگر بھول سے کیا تو نماز فاسدنہیں ہوگی ،اوراگر جان کر کیا تو نماز فاسدنہیں ہوگی ،اوراگر جان کر کیا تو آم معنی بہت زیادہ بدل گیا تو نماز فاسد ہوگی ،اورمعنی زیادہ نہیں بدلاتو نماز فاسدنہیں ہوگی۔

دوسرامسکلہ: وقف کے بارے میں

ترجمه :[13] جہاں جگھی وہاں وقف نہیں کیااس جگہ کے علاوہ سے ابتداء کردی ، پس اگراس سے معنی نہیں بدلاتو متقد مین اور متاخرین سب کا اجماع ہے کہ نماز فاسر نہیں ہوگی۔۔اورا گرمعنی بدل گیا تواس بارے میں اختلاف ہے ، لیکن فتوی اسی پر ہے کہ نماز فاسر نہیں ہوگی۔ یہ متاخرین علاء کا قول ہے ، اس لئے کہ وقف اورا تصال کی رعایت کرنے میں خاص طور پرعوام کورج میں مبتلاء کرنا ہے ، حالا نکہ اس فتم کی پریشانی سے شریعت اسلام آزاد اور محفوظ ہے ، ذخیرہ ، سراجیہ اور نصاب میں ایسا ہی درج ہے۔ فصاب میں بیٹل ہوگی۔ نصاب میں یہ بھی ہے کہ اگر تمام قرآن شریف میں وقف جھوڑ دے تو ہمارے علماء کے زد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

تشرویج: جہاں وقف کرنا چاہئے تھا وہاں وقف نہیں کیا، یا جہاں سے شروع نہیں کرنا چاہئے تھا وہاں سے آیت شروع کی۔ پس اگراس سے معنی نہیں بدلا تو بالا تفاق نماز فاسد نہیں ہوگی۔اورا گرمعنی بدل گیا تب بھی فتوی اسی پر ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وقف اوروصل کی رعایت کی قیدلگانے میں عوام کوحرج میں مبتلاء کرنا ہے، جو شریعت میں نہیں ہے۔ ذخیرہ، سراجیہ،اور نصاب کتاب میں ایساہی لکھا ہے۔ بلکہ نصاب کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ پور بے قرآن میں وقف چھوڑ دے تب بھی نماز فاسر نہیں ہوگی۔ القران لا تفسد صلوته عندنا ، [۲۱] و اما الحكم في قطع بعض الكلمة ، كما لو اراد ان يقول: الحمد لله ، فقال: ال، فوقف على اللام ، او على الحاء ، او على الميم ، او اراد ان يقرأ: والعاديات ، فقال: و العا، فوقف على اللام ، العين ، لانقطاع نفسه او نسيان الباقي ثم تمم او انتقل الى آية اخرى ، فقال في عليه عامة المشائخ عدم الفساد مطلقا وان غير المعنى للضرورة و عموم البلوى ، كما في الذخيرة وهو الاصح كما ذكره ابو الليث

#### ﴿ المسئلة الثالثة ﴾

[ 2 ا] وضع حرف موضع حرف آخر ، فان كانت الكلمة لاتخرج عن لفظ القران و لم يتغير به السمعنى المراد لاتفسد كما لو قرأ: ان الظلمون ، بواو الرفع او قال: و الارض وما دخها ، مكان الصهان بوقت وقد كان بوقت شوع كان اسمعن نبيل بدائه الاثفاق نماز فاسرنبس موكى اوراكم معنى بدل كانت

اصول: بوقت وقف کیا، یا بے وقت شروع کیا اور اس سے معنی نہیں بدلا تو بالا تفاق نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر معنی بدل گیا تب محی مفتی بقول یہی ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔

ترجمه: [۱۱] اگرایک کلمه کاکوئی گلرادوسر بے سے الگ کردیا مثلاً ''الحمد لله '' کہنے کا ارادہ تھا، گر پہلے ال، کہ کر' لام' 'پر وقف کردیا ، یا مثلاً ''والعا دیات ''پڑھنا چاہتا تھا' والعا'' کہ کرسانس ٹوٹ جانے ، یا مثلاً باقی حصہ بھول جانے کے باعث ' میں 'پروقف کردیا ، یاس کوچھوڑ کردوسری آیت شروع کردی تو (ضرورت اور عموم بلوی کے پیش نظر ) عام مشائخ کا مسلک یہی ہے کہ ان صورتوں میں نماز نہیں ٹوٹتی ، اگر چرمعنی میں تبدیلی ہوجائے ، کمما فی الذخیرہ و ھو الاصح کما ذکرہ ابو اللیث۔

تشریح: لفظ کے سی حرف پررک گیا، سانس ٹوٹنے کی وجہ سے رکا، یا بھول جانے کی وجہ سے رک گیا، اور باقی کو بعد میں ادا کیا، یا دوسری آیت کی طرف نتقل ہو گیا تو چاہم عنی بدل گیا ہوتہ بھی عام مشائخ اسی پر ہیں کہ نماز فاسر نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عموم بلوی ہے، اور عام لوگ مبتلاء ہیں۔

تیسرامسکلہ مسی حرف کو دوسرے حرف کی جگد میں رکھ دینے کے بارے میں۔

ترجمه:[21] ایک حرف کودوسرے حرف کی جگہ رکھ دیا، پس اگر ایسالفظ بنا کر آن کے لفظ سے نہیں نکلا، اور معنی مراد بھی نہیں بدلاتو نماز فاسر نہیں ہوگی، جیسے '' ان السطالمین ''کے بجائے ''ان السظالمون ''پڑھا جائے، وما طحاھا کے بجائے 'والا رض وما دحاھا'' (آیت ۲، سورة الشمس ۹۱) پڑھ دے۔

تشریح :ایک حرف کی جگه پردوسرا حرف پڑھ دیا کیکن اس سے ایسالفظ بن گیا کہ وہ لفظ قر آن میں موجود ہے،اوراس آیت میں

رطحها، [۸] وان خرجت به عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى لا تفسد عندهما خلافا لابى يوسف كسما قرأ : قيّامين بالقسط ، مكان قوّامين ، او , دوّارا ، مكان ديّاراً ، .[ 9 ] و ان لم تخرج به عن لفظ القرآن و تغير به المعنى فالخلاف بالعكس كما لو قرأ : و انتم خامدون ، مكان , سامدون ، . جومين مقصود به وهي نمين بدلاتونماز فاسمنين بوگي، كيونكم عن بهي نمين بدلا، اورقرآن بيابر هي نمين گيا ـ اس كي مثال دية بيل كد ان الظالمين "پرهناتها، اوران الظالمون واو كساته پرهديا تواس معني نمين بدلا، اور بيلفظ قرآن بين بهي بهاس كي نماز فاسمنين بوگي، الارض و ما طحاها " (آيت ٢ ، سورة الشمس ٩١) ب، اوراس ني "والارض و ما طحاها" (آيت ٢ ، سورة الشمس ٩١) ب، اوراس ني "والارض و ما طحاها" و المين موجود بين ، اس لئي نماز فاسمنين بوگي ـ دماها " يك ايك حق كودوس كي مجله پرلا ني سي ترون كي لفظ سي نه كاورمعني نه بد لي توابالا تفاق نماز فاسمنين بوگي ـ اورائ و المين بالقرائي و المين بالقرائي و المين بالقرائي و المين بالقرائي و القرائي و المين بالقرائي و المي و المي المين بالقرائي و المي و المي و المين بالقرائي و المي بالمي و المين بالقرائي و الميام و المين بالقرائي و المين و المين و المين بالقرائي و المين و المين بالقرائي و المين و الميام و المين بالمي و الم

تشریح: ایک حرف کی جگه پردوسراحرف پڑھ دیا، جسکی وجہ سے وہ اسیالفظ بن گیا جوقر آن میں نہیں ہے لیکن معنی نہیں بدلا، توامام ابو یوسف ؓ کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیونکه ابوصنیفہ اورامام ابویوسف ؓ کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، کیونکه وہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، اگر چہ معنی نہیں بدلا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے'' قوامین بالقسط'' کی جگہ'' قیامین بالقسط (آیت ۱۳۵، سورة النساء ۲۲) پڑھ لیا تواس سے معنی نہیں بدلا، لیکن قرآن میں قیامین لفظ نہیں ہے اسی طرح دیارا کی جگہ دوارا (آیت ۲۶، سورة النوح الے) پڑھ لیا، تو معنی نہیں بدلا، لیکن دوارا' کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اس لئے امام ابویوسف ؓ کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، اور طرفین کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوگی۔

ترجمه :[19] اورا گردوسراحرف لانے سے قرآن کے لفظ سے نہیں نکلا ، کیکن معنی بدل گیا، تواختلاف اس کا الٹا ہوگا، [یعنی امام ابولیسف ؒ کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی اجیسے وائتم خامدون، پڑھ دیاسامدون کی جگیہ۔

تشریح: اگرایک حرف کی جگه پردوسراحرف لانے کی وجہ سے ایسالفظ بنا جوقر آن میں ہے، کین معنی بدل گیا توامام ابو یوسف کے خزد یک نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ لفظ قر آن میں موجود ہے ، اور امام ابو حضیفہ اور امام محمد کے خزد یک نماز فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ معنی بدل گیا، اس کی مثال دیتے ہیں کہ انتم سامدون (آیت ۲۱، سورة النجم ۵۳) پڑھنا چاہئے تھا لیکن انتم خامدون پڑھ دیا تو

[ ٢٠]و للمتأخرين قواعد أخر غير ما ذكر نا و اقتصرنا على ماسبق لاطراد ها في كل الفروع بخلاف قواعد المتأخرين .

#### ﴿واعلم ﴾

[ ۱ ] انه لا يقيس مسائل زلة القارى بعضها على بعض الا من له دراية باللغة العربية و المعانى وغير ذالك مما يحتاج اليه التفسير ، كما في منية المصلى و في النهر . [ ۲ ۲ ] واحسن من لخص من كلامهم في زلة القارى الكمال في زاد الفقير ، [ ۲۳] فقال : ان كان الخطاء في الاعراب و لم يتغير

ائتم تو قرآن میں'' فاذاهم خامدون (آیت ۲۹، سورة یُس ۳۲) میں ہے کیکن دونوں کے معانی الگ الگ ہیں، سامدون کا معنی ہے حیران کھڑار ہنا، اور خامدون کا معنی ہے آگ کا بچھ جانا، اس لئے طرفین کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوگی۔

اصول : ایک آیت کی جگه دوسری آیت پڑھ دی تو چونکه وه قر آن میں موجود ہے اس لئے چاہے وہاں کامفہوم بدل جاتا ہو پھر بھی امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک نماز فاسرنہیں ہوگی۔

ترجمه :[۲۰] اوپر جوقواعد ذکر ہوئے انکے علاوہ بہت سے قواعد متاخرین علاء کے ہیں، لیکن میں نے متقد مین کے قواعد ذکر کرنے پراکتفاء کیا، کیونکہ بیقواعد تمام فروعات میں نافذ ہوتے ہیں، اور متاخرین کے قواعد تمام فروعات میں نافذ نہیں ہوتے اور متقد مین کے قواعد مرتب نہیں اس لئے تمام فروعات میں نافذ نہیں ہوتے ، اور متقد مین کے قواعد مرتب ہیں اس لئے تمام فروعات میں نافذ نہوجاتے ہیں اس لئے متقد مین کے قواعد کو بیان کیا۔

قرجمه : [۲۱] تنبیه: ...... بی خیال رکھو کہ زلۃ القاری کے مسائل میں ایک کودوسرے پروہی شخص قیاس کرسکتا ہے جس کوعربی لغت، معانی اوراس کے علاوہ ان امور کی کافی واقفیت ہوجن کی تفسیر میں ضرورت ہوتی ہے۔ (منیۃ المصلی ، والنھر )

قرجهه: [۲۲] حضرت کمال نے زادالفقیر کتاب میں زلۃ القاری کے بارے میں علماء کے کلام کا اچھا خلاصہ بیان کیا ہے۔ قرم ایا گرمایا اگر خلطی اعراب میں ہے اور اس سے معنی نہیں بدلا، جیسے قواما کو زیر پڑھ دیاز برکی جگہ، یا نعبد کی باکوز بر پڑھ دیا پیش کی جگہ تو نماز فاسر نہیں ہوگی۔

تشریح: آیت میں لفظ پر جواعراب تھااس کی جگہ کوئی اوراعراب پڑھ دیا ، کین اس سے معنی نہیں بدلا تو نماز فاسد نہیں ہوگ۔ اس کی دومثالیس دیں[۱] مثلا قواما کے''ق'' کوزبر کے بجائے زیر پڑھ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیوکہ اس تبدیلی ہے معنی نہیں بدلا۔ [۲] اسی طرح نعبد کی باکو پیش پڑھنا چاہئے ، کیکن اس نے زبر پڑھ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیونکہ اس سے معنی نہیں بدلا۔ به المعنى, ككسر, قواماً، مكان فتحها، و فتح, باء نعبَد، مكان ضمها، لا تفسد، [٢٣] و ان غير كنصب همزة, العلماء، و ضم هاء الجلالة من قوله تعالى, انما يخشى الله من عباده العلماء، تفسد على قول المتقدمين. [٢٥] و اختلف المتأخرون فقال ابن الفضل و ابن مقاتل و ابو جعفر و المحلواني وابن سلام و اسماعيل الزاهدي لاتفسد، و قول هولاء اوسع .. [٢٦] وان كان بوضع حرف مكان حرف ولم يتغير المعنى نحو, ايّاب، مكان, اوّاب، لاتفسد.. وعن ابي سعيد تفسد،.. [٢٦] و كثيراًما يقع في قرأة بعض القرويين و الاتراك و السودان, ويّاك نعبد، بواو مكان الهمزة، و الصراط الذين ، بزيادة الالف و اللام، و صرحوا في الصورتين بعدم الفساد و ان غير المعنى. و

قرجمه : [۲۴] اورا گراعراب بدلنے مے معنی بدل جائے، جیسے ' انسما یخشی الله مَن عباده العلماءُ (آیت ۲۸، سورة الفاطر ۳۵) میں علماء کے ہمزہ کوز بر پڑھ دے اور اللہ کے ہے 'کو پیش پڑھ دے تو متقد مین کے قول پرنماز فاسد ہوجائے گی۔

تشریح: اعراب بدلنے سے معنی الٹ جائے ، جیسے اوپر کی آیت میں علماء سخشی کا فاعل ہے، اور اللہ مفعول ہے، اور معنی میہ کہ علماء اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتے ہیں ، کیکن اللہ پر پیش پڑھ کر فاعل بنا دیا جائے اور علماء پر نصب پڑھ کر مفعول بنا دیا جائے تو معنی ہوگا،
کہ اللہ تعالی علماء سے ڈرتے ہیں، تو متقد مین کے تول پر نماز فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ معنی بالکل بدل گیا۔

ترجمه :[۲۵] اور متاخرین علاء نے اختلاف کیا۔ چنانچ ابن فضل، ابن مقاتل، ابوجعفر، حلوانی، ابن سلام، اوراساعیل زاہدی فرماتے ہیں کہ نماز فاسرنہیں ہوگی، اور ان حضرات کا قول اوسع ہے۔

تشریح: اعراب کی تبدیل ہے معنی بھی بدل جائے تواو پر کے متاخرین حضرات کے یہاں نماز فاسر نہیں ہوگی ،ان حضرات کے قول میں بہت گنجائش ہے ،اور وجہ بیگرزی کہ اس سے عوام الناس حرج میں پڑجائیں گے ،جو شریعت میں نہیں ہے۔

ترجمه :[٢٦] اورا گرایک حرف کی جگه دوسراحرف رکه دیا اور معنی نهیں بدلا، جیسے اواب کی جگه پرایاب، پڑھ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔اور حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا که نماز فاسد ہوگی۔

تشریح: ایک حرف کی جگه دوسرا حرف رکھ دیا، جیسے انہ اواب (آیت ۱۹ سورة ص ۳۸) پڑھنا تھا اس نے انہ ایاب، پڑھ دیا اور اس سے معنی نہیں بدلاتو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ معنی نہیں بدلا۔ لیکن حضرت ابوسعید نے فرمایا کہ نماز فاسد ہوجائے گ۔ تحرجه : [۲۷] بہت مرتبد یکھا کہ بعض دیہا تیوں کی قرأت میں اور ترکی کے لوگ اور سوڈ ان کے لوگ ایا ک فعبہ 'ہمزہ کے بجائے ''ویاک فعبہ'' واو کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور''صراط الذین' میں الف لام بڑھا کر''والصراط الذین' پڑھتے ہیں، علاء نے دونوں صورتوں میں تصریح کی ہے کہ نماز فاسر نہیں ہوگی جائے معنی بدل جائے۔

تمامه فيه فليراجع ، و الله سبحانه تعالى اعلم و استغفر الله العظيم .

#### ﴿فصل: ﴾

( • ۵۵ ) لو نظر المصلى الى مكتوب وفهمه او اكل ما بين اسنانه دون الحمّصة بلا عمل كثير او مرّ

تشریح: جھار کھنڈ کے دیہاتی اور ترکی اور سوڈانی لوگ' ایا ک نعبہ'' میں ہمزہ کے بجائے'' ویا ک نعبہ'' واو کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے جاہے نے من بدل جائے پھر بھی نماز فاسر نہیں ہوگا ، کیو کہ فاسد کرنے سے دیہا تیوں کو ترج میں مبتلاء کرنالازم ہوگا ، اس طرح '' وصراط الذین' میں الف لام نہیں ہے ، لیکن دیہاتی لوگ'' والصراط الذین' الف لام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگا ، تا کہ یہ بچارے دیہاتی کی نماز زندگی بھر درست رہے۔اور ایک عجیب بات ہے کہ کوئی غلط لفظ ایک مرتبہ منہ پر چڑھ جانے کے بعد بہت کوشش کے باو جو دبھی درست نہیں کریا تا۔

ثمیر غفرله ۱۲٬۲۸ <del>و ۲۰۰</del>۹ء

# ﴿ فصل ﴾

ترجمه : (۵۵۰) اگرنمازی نے لکھے ہوئے کودیکھا اوراس کو بجھ لیا، یا دانت کے درمیان سے بچھ کھایا اوروہ چنے کی مقدار سے کم ہے بغیر کمل کثیر کے، یا سجدے کی جگہ پر گزر نے والا گزرا تو نماز فاسدنہیں ہوگی ۔ البتہ گزرنے والا کنہ کارہوگا۔

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں، اور تینوں کا حکم ہے ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔[ا] نمازی نے لکھے ہوئے جملے کودیکھا اوراس کو بھھ بھی گیا، کیکن زبان سے نہیں پڑھا تواس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ تعلیم اور تعلم بھی نہیں پائی گئی، اور نیمل کشر پایا گیا۔[۲] دانت کے درمیان گوشت وغیرہ لگا ہوتھا جو چنے کی مقدار سے کم تھا تو اس کے کھانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ ہے تھوک کے درج میں ہے۔[۳] سجدے کی جگہ پرکوئی آ دمی گزرگیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ گزرنے والا گنہ گار ہوگا۔ کیونکہ کوئی ممل کشر نہیں بایا گیا۔

وجه: (۱) حضور نے ایک سلے کے موقع پر حضرت ابو بکر الله عمار کو جاری رکھیں اور حضرت ابو بکر نے اس اشار کے کو سمجھا بھی پھر بھی انکی نماز فاسد نہیں ہوئی ، اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر لکھے ہوئے سے کوئی بات سمجھ لے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لمبی حدیث کا نکر اید ہے۔ عن سہل بن سعد قال بلغ رسول الله علی الله علی فی معمر و بن عوف بقباء کان بین عمر و بن عوف بقباء کان بین عمر و بن عوف بقباء کان بین مدیدہ فخر جیصلح ... فلما اکثر الناس التفت فاذا رسول الله علی فی فاشار الیه یأمرہ أن يصلی فرفع أبو بكر شيدہ فحمد الله ، ثم رجع القهقری و راء ہ ۔ (بخاری شریف، باب رفع الایدی فی الصلو قالاً مریز ل بہ مس ۱۹۲۸) اس حدیث میں ہے کہ حضور نے اشارہ کیا اور حضرت الو بکر شیف سے نماز نہیں ٹوئی۔ (۲) اور عمل قلیل سے نماز فی السر ۱۳۱۸) اس حدیث میں ہے کہ حضور نے اشارہ کیا اور حضرت الو بکر شیف السر می نماز نہیں ٹوئی۔ (۲) اور عمل قلیل سے نماز

#### مارٌ في موضع السجود

ثمرة النجاح جلد ا

فاسرنہیں ہوتی اسکی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابی قتادة أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصلى و هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عُلُيْكُ ، و لابي العاص بن الربيع ، فاذا قام حملها و اذا سجدو ضعها ؟ قال يحي : قال مالك: نعم - (مسلم شريف، باب جواز حمل الصبيان في الصلوة - وان الفعل القليل لا يبطل الصلوة ، ص ٢٠٥، نمبر ١٢١٢/٥ (١٢١٢) اس حدیث میں ہے کہ تھوڑے بہت عمل سے حضرت امامہ کواٹھاتے تھے،اسلئے اس سے نماز فاسدنہیں ہوئی ،لیکن عمل کثیر ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۳) چنے کی مقدار سے زیادہ کھائے گا تو نماز فاسداس کے لئے بیاثر ہے۔۔ عن الشوری عہن سمع عطاء قال: لا يأكل و لا يشرب و هو يصلى ، فان فعل أعاد \_ (مصنف عبد الرزاق ، باب الأكل والشرب في الصلوة ، ج ثانی، ص ۲۱۷، نمبر ۳۵۸۹) اس اثر میں ہے کہ نماز میں کھائے گایا ہے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی اسلئے نماز دوبارہ پڑھے۔ (۴) نمازی کے سامنے سے گزریگا تونماز فاسرنہیں ہوگی اس کے لئے دلیل بیجدیث ہے۔عن ابسی سعید قبال قال رسول الله عَلَيْكُ ؛ لا يقطع البصلوة شيء ، و ادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان بـ( ابوداودشريف، باب من قال لا يقطع الصلوة شيء، ص١١١، نمبر ١٩ ٧ردار قطني ، باب صفة السحو في الصلوة وأحكامه، ج اول، ص ١٣٦٧، نمبر ١٣٦٧) اس حديث معلوم ہوا کہ کوئی چزنمازی کے سامنے سے گزرے تواس سے نماز فاسدنہیں ہوگی البتہ سامنے سے گزر نامکروہ ہے۔ (۵)عن عائشة ذکر عندها ما يقطع الصلوة الكلب و الحمار ، و المرأة ، فقالت عائشة : شبهتمونا بالحمر و الكلاب ، و الله لقد رأيت ُ النبي عَلَيْكُ يصلى و اني على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره ان أجيلس فيأذي النببي عَلَيْكُم فأنسل من عند رجليه \_(بخاري شريف،باب من قال لا يقطع الصلوة شيء٣٠) نمبر١٥/ابو داودشریف، باب من قال المراُ ۃ لا یقطع الصلو ۃ ،ص ااا ،نمبر • اے ) اس حدیث میں ہے کہ عورت سامنے سے گز رجائے تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ (۲) گزرنے والا گنجگار ہوگا اس کے لئے بیحدیث ہے۔ عن بسر بن سعید أن زید بن خالد أرسله الى ابى جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله عَلَيْكُ في المار بين يدى المصلى ، فقال ابو جهيم قال رسول الله عَلَيْكِهُ : ((لو يعلم الماربين يدى المصلى ما ذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمربين يديه )) قال أبو النضر: لا أدرى قال أربعين يو ما أو شهرا أو سنة ـ (بخارى شريف، باب اثم الماريين يدى المصلى ، ص٥٧ ،نمبر•۱۵؍ابوداودشریف،باب ماینھی عندمنالمروربین بدی المصلی ،ص ۱۱۱،نمبر۱۰۷) اس حدیث میں ہے کہنمازی کےسامنے ہے گز رے تواس سے اس برا تنا گناہ ہے کہاسکو جان لے تو نمازی کے سامنے ہی جالیس دن یا جالیس مہینے ، یا جالیس سال تک گھہرا رے(۷) جالیس سال مراد ہے اس کے لئے حدیث ہے ۔عن ابی هریرة قال قال النبی عَلَیْكُ : لو یعلم أحد كم ما له في أن يمر بين يدى أخيه معترضاً في الصلوة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها ـ (١٪ن ( ۱ ۵۵) لا تفسد وان أثِمَ المار ولا تفسد بنظره الى فرج المطلقة بشهوة فى المختار وان ثبت به الرجعة.

## ﴿فصل: (يكره للمصلى سبعة وسبعون شيئا. ﴾

ماجة شریف، باب المروربین بدی المصلی ،۱۳۴، نمبر ۹۴۲) اس حدیث میں ہے کہ سوسال تھہرار ہے اس سے معلوم ہوا کہ بخاری والی حدیث میں جیالیس سال مراد ہے۔

ترجمه : (۵۵۱) اورایی مطلقه عورت کی شرمگاه کوشهوت کی نظر سے دیکھنا مختار مذہب میں نماز کوفا سدنہیں کرتا، اگر چہاں سے رجعت ثابت ہوجائے گی۔

تشریح: نماز فاسد ہونے کامدار عمل کثیر ہے، یا نجاست کا نکلنا ہے عورت کی شرمگاہ دیکھنے کی وجہ سے نئمل کثیر ہوااور نہ مسلی کے بدن سے نجاست نکلی اس لئے نماز فاسد نہیں ہوگی۔اور رجعت کامدار ایسی حرکت کرنا ہے جودلالت کرتی ہوکہ اس نے رجعت کی بدن سے نجاست نکلی اس لئے نماز فاسد نہیں ہوگی ہوں اور فرج داخل کے دیکھنے سے حنفیہ کے زدیک حرمت مصاہرہ ثابت ہوجاتی ہے اس لئے رجعت ہوجائے گی۔

# ﴿ فصل: (نماز کے مکروہات کے بیان میں ﴾

ضروری نوٹ : مکروہ کی دوشمیں ہیں۔[ا] مکروہ تح کیی: پیرام کے قریب قریب ہے،اس میں حرمت زیادہ ہے۔[۲] دوسرا ہے مکروہ تنزیبی:اس میں حرمت کم ہے، پھر بھی پیر کرنااچھانہیں ہے۔ نماز میں مکروہ کے ارتکاب کرنے سے نماز فاسرنہیں ہوگی،اگر چہاس کا ارتکاب کرنااچھانہیں ہے۔ چہاس کا ارتکاب کرنااچھانہیں ہے۔

﴿ مصلی کے لئے ستتر (۷۷) چیزیں مکروہ ہیں: ایک نظر میں ﴾

ا:.....واجب ياسنت كاقصدا حجور أنا

٢:....،اورا پنے بدن یا کیڑے سے کھیلنا

سر:.....، سجدہ کے لئے ایک مرتبہ سے زیادہ شکریزے ہٹانا

٣:....،انگليان چنخانا

۵:....،انگلیوں کوانگلیوں میں ڈالنا

٢:.....كوكه يرباته ركهنا

۷:.....،گردن پهرا کرد پکهنا

۸:....،اکڙ وبيڻھنا،

9:.... بجدے میں دونوں ہاتھ بچھا دینا

٠١:....، دونوں ہاتھوں سے آستین سمیٹنا،

اا:....کرتے پر قدرت ہوتے ہوئے صرف یا عجامہ سے نماز پڑھنا

۱۲:....،اشاره سے سلام کا جواب دینا،

۱۳:.... بلاعذرجارزانو بيٹھنا،

۱۲:....مردکوایخ بالون کاجوڑ اباندھنا

انسس، سریمستعمل رومال با ندهنااورسر کے درمیان کھلا رکھنا،

١٢:..... كَبِرُ اسمينُنا،

ا: ..... كيڑے كے دونوں كنارے لٹكتے جھوڑنا،

۱۸:.....کیڑے میں اس طرح ہاتھ ڈاخل کرنا کہ نہ نکل سکے،

۱۹:..... کیڑے کود ہنی بغل سے نکال کراس کے دونوں کنارے بائیس کند ھے پرڈ النا،

۲۰ .....قیام کے سواد وسری حالت میں قرآن بڑھنا

۲۱:.....نفل میں پہلی رکعت کو دراز کرنا،

۲۲:..... پہلی رکعت ہے دوسری رکعت کوتمام نمازوں میں لمبا کرنا

۲۳:......فرض کی ایک رکعت میں مکر رسورت برا هنا

۲۴:....،او برگی سورت بره هنا،

۲۵:..... دورکعت میں دوسورتوں کے مابین ایک چیموٹی سورت کا فاصلہ کرنا

٢٦:....،خوشبوسونگونا،

٢٤:.... كيڙے يا نيكھے سے ایک یا دوبار ہوا كرنا،

۲۸:..... بنجد بوغيره مين ہاتھ ياؤں كى انگلياں قبلہ ہے پھرانا

۲۹:....، اوررکوع میں دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں بررکھنا چھوڑ دے

٠٣:....، جمائي لينا

اس:.....، آنکھیں بندر کھنا

۳۲:....، أنكصين آسان كي طرف المانا

سس:....،انگرائی لینا

همه:.....مل قليل كرنا،

۳۵:....جوں پکڑنا

۳۲:....، جون کو مارنا،

٣٤:.....ناك اورمنه دُ هكنا

٣٨:....،منه ميں ايسي چيز رکھنا جوقر اُت کو مانع ہو،

۳۹:....عمامه کے پیچ پرسجدہ کرنا،

۴۰:....قصور پرسجده کرنا

اله:.....، ناك میں عذر نه ہوتے ہوئے صرف پیشانی پراکتفاء كرنا،

۴۲:....راسته اورحمام اورپاخانه اورقبرستان میں نماز پڑھنا

۳۳ :.....اور بلارضامندی غیر کی زمین میں نمازیڑھنا

۴۴:.....نجاست کے قریب نماز پڑھنا

٣٥:.....اور بول وبراز اوررت كے دباؤكے وقت نماز پڑھنا

٢٨:....اورنجاستِ غير مانعه كے ساتھ نماز پڑھنا

ے ہیں نمازیڑھنا

۴۸:.....اورسر کھلے ہوئے بغیرانکساروزاری کے نمازیر ھنا

وم: ....اور کھاناموجود ہوتے ہوئے اس کی خواہش کے ساتھ نماز بڑھنا

۵۰:....اوردل کومشغول رکھنےوالی اورخشوع کی مخل شکی کے ساتھ نماز پڑھنا،

۵:..... ہاتھ سے آستین سمیٹنا

۵۲:....نماز میں شبیع گننا

۵۳:....، امام کامحراب یا (اونجی ) جگه میں پاکسی (خاص ) جگه میں تنہا کھڑا ہونا ،

#### (۵۵۲) ترك واجب او سنة عمدا (۵۵۳) كعبثه بثوبه وبدنه وقلب الحصى الا للسجود مرة

۵۴:....صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑا ہونا

۵۵:....،تصویردار کیڑے پہننا،

۵۲:....ريريا بيحهي إسامنے يامقابله ميں تصوير ہونا

۵۷:....سامنے تنوریا آتشدان آگ والا ہونماز پڑھنا

۵۸: .... سوئے ہوئے لوگ ہوں اسکے سامنے نماز برا ھنا

پیشانی سے غیرمضرمٹی صاف کرنا،

٠٠: ....كسى سورت كااس طرح مقرر كرلينا كهاس كے سواد وسرى نه ريڑھے،

٣٠:....مصلی کے سامنے سے جہاں لوگوں کے گذرنے کا گمان ہوسترہ نہ رکھنا مکروہ ہے۔

نوف استرتونهیں ہوسکا ۲۱ مکروہات ہوئے

#### $^{2}$

ترجمه : (۵۵۲) واجب ياسنت كاقصد الجهور نار

تشریح : واجب چھوڑے گا تو سجدہ سہولا زم ہوگا،البتہ نماز فاسرنہیں ہوگی،اور جان کر چھوڑ نامکرہ تحریمی ہے۔اور سنت چھوڑے گا تو سجدہ سہولا زمنہیں ہوگا،اور جان کر چھوڑ نامکروہ ہے۔

ترجمه : (۵۵۳)اورا پنجدن یا کیڑے سے کھیلنا، سجدہ کے لئے ایک مرتبہ سے زیادہ کنکری ہٹانا، انگلیاں چٹھا نا، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا، کو کھیر ہاتھ رکھنا۔

تشریح: نماز میں اپنے کیڑے سے کھیانا مکروہ ہے۔ بار بار کنکری ہٹانا مکروہ ہے، البتہ مجبوری ہوتو سجد سے کی جگہ سے ایک مرتبہ کنکری ہٹانے کی گنجائش ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے۔ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا مکروہ ہے۔ اور کو کھ پر ہاتھ ڈالنا بھی مکروہ ہے۔

وجه: (۱) نماز میں خثوع وخضوع ہونا چاہئے۔ آیت میں ہے, قوموا للہ قانتین ،نماز میں عاجزی سے اورادب سے اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ اس لئے جسم اور کیڑے سے کھیلنا مکروہ ہے (۲) حدیث میں بھی ہے۔ عن ابن عباس عن النبی عَلَیْ قال امسوت ان استجد علی سبعة اعظم لا اکف شعوا و لا ثوبا (بخاری شریف، باب لا یکف ثوبہ فی الصلوق ، مسلم شریف، باب لا یکف ثوبہ الشحروالثوب، مسلم شریف، باب اعضاء السجو دوانھی عن کف الشحروالثوب، مسلم شریف، باب اعضاء السجو دوانھی عن کف الشحروالثوب، مسلم شریف، باب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کیڑے کو بلاوجہ باربار

#### وفرقعة الاصابع وتشبيكها (٥٥٣)والتخصّر والالتفات بعنقه والاقعاء وافتراش ذراعيه وتشمير

سمیٹنا کروہ ہے تواس سے کھیانا بھی کروہ ہوگا (۳) اثر میں ہے۔قال الشوری: جائت الاحادیث أنه کان یکرہ العبث فسى المصلوة \_(مصنفعبدالرزاق، باب العبث في الصلوة، ج ثاني بص ٢٦٧، نمبر ٣٣١) اس اثر ميس هي كه نماز ميس كهيلنا مكره ہے۔(۴) کنگری ہٹانا مکروہ ہے اس کے لئے بیرحدیث ہے۔ عن معیقیب قال سألت رسول الله عن مسح الحصی فی الصلومة فقال ان كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة . و في حديث آخر عن ابي ذر عن النبي عَلَيْكُ قال اذا قام احدكم الى الصلوق فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه (ترندى شريف، باب ماجاء في كراهية مسح الحصى في الصلوة، ص ٨٨، نمبر ٩ ٧٣/ ابوداؤ دشريف، باب في مسح الحصى في الصلوة، ص ١٨٣٠ ، نمبر ٩٣٥/ ٩٣٥) اس حديث معلوم هوا كه ككرى كوبار باربتانا مكروه بـــريجي بيكايك باربتاسكتابــ (۵) ـعن ابسى ذرقال: سألتُ النبي عَلَيْكَ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى ، فقال: واحدة أو دع. (مصنف عبرالرزاق، باب مسح الحصى ، ج ثاني، ص ١٣٩ نبر ۲۴۰۱)اس حدیث میں ہے کہ کنگری کوالٹنا پلٹنا ہوتو صرف ایک مرتبہ کر سکتے ہو۔ (۲)انگلیاں چٹخا نامکروہ ہےاس کے لئے بیرحدیث ہے۔ عن علی ان رسول الله عَلَيْتُهُ قال لا تفقع اصابعک وانت في الصلوة . (ابن ماحة ثريف، باب ما يكره في الصلوة ، ص ١٣٦١، نمبر ٩٦٢ رسنن للبيحقى ، باب كراهية تفقيح الاصابع في الصلوة ، ج ثاني ، ص ١٧٠ ، نمبر ٢٥٧ ) اس حديث معلوم ہوا کہ نماز میں انگلیاں چٹا نامکروہ ہے۔ (۷) کو کھیر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے اس کے لئے پیھدیث ہے۔ عن ابعی هريو ةعن النبعي عليله عَلَيْ انه نهي ان يبصلي الوجل مختصوا . (مسلم شريف،باب كراهية الاختصار في الصلوة ،ص ٢٠٦،نمبر٣٥/١٢١٨/ابو داؤد شریف، باب الخصر والا قعاء، ص ۱۳۷، نمبر ۹۰۳) اس حدیث میں ہے کہ کو کھیر ہاتھ رکھنے سے حضور یف فرمایا ہے۔ (۸) عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت ُ الى جنب ابن عمر فوضعت ُ يدى على خاصرتي ، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلوة ،و كان رسول الله عُلَيْكَ ينهى عنه \_ (ابوداودشريف، باب الخصر والا قعاء، ص١٣٨، نمبر٩٠٣) اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ کو کھ پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے۔

لعت : العبث: کھینا۔قلب الحصے: کنگری کوالٹ بلٹ کرنا۔فرقعۃ: چٹخانا،فرقعۃ الاصابع: انگیوں کو چٹخانا۔شبیک: هبک سے مشتق ہے،انگیوں کوائٹیوں میں ڈالنا۔ التخصر: کو کھ پر ہاتھ رکھنا۔ماخذہے خاصرة،کو کھ۔

قرجمه : (۵۵۳) گردن پھراکرد کھنا، اکر وہیٹھنا، سجدے میں دونوں ہاتھ بچھادینا، دونوں ہاتھوں سے آستین سمیٹنا۔ قشریح : گردن اتنا پھیرایا کہ سینہ بھی قبلے سے پھر گیا تب تو نماز فاسد ہوجائے گی، لیکن اتنانہیں پھرایا، بلکہ صرف گردن پھیرا تو یہ مکروہ ہے۔ کتے کی طرح بیٹھنا [جسکواکر وبیٹھنا کہتے ہیں ] بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ کتے کی طرح شکل بن جاتی ہے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کوز مین پر بچھا دینا۔ دونوں ہاتھوں سے آستین سمیٹ کراویر کو چڑھانا بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ بغیر ضرورت کے کپڑے

## كميه عنهما (۵۵۵) و صلوته في السراويل مع قدرته على لبس القميص (۵۵۲) ورد السلام عير الميان مواجو كروه بـ-

**لىغت** : اقعاء: كتے كى طرح بيٹھنا، سرين كوز مين پر ژكادے اور دونوں گھنے كواد نچا كركے سينے كى طرف ملالے، اس كوا قعاء كہتے ہیں۔ ذراعیہ: دونوں بازو۔ تشمیر: كپڑاسمیٹنا۔ كم: آستین۔

ترجمه : (۵۵۵) تمي پيني پرقدرت موتے موخ صرف يا عجامه سے نماز پر هنا۔

**نشسر بیچ** : کپڑا نہ ہوتو مجبوری ہے،صرف ستر ڈھا نکنے کے لئے کپڑا تب بھی نماز ہوجائے گی 'میکن کپڑا ہوتے ہوئے صرف پائجامہ میں نماز پڑھےاوراو پرقبیص نہ پہنےتو اور مونڈھے پر کپڑا نہ ہوتو یہ کمروہ ہے۔

وجه : (۱) آیت یا بنی آدم خذو زتنتکم عند کل مسجد. (آیت اس سورة الاعراف ک) میں ہے کہ نماز کے وقت زینت کرواور صرف پائجامہ میں نماز پڑھناز بنت کے خلاف ہے اس لئے مکروہ ہوگا۔ (۲) عن ابی ھریوۃ قال قال رسول الله علی اللہ علی منکبیہ منہ شیء ۔ (ابوداو دشریف، باب جماع اتواب مایسلی فیہ صاف، نمبر ۲۲۲) اس حدیث میں کپڑ اہوتو مونڈ ہے پر بھی کپڑ اہونا چاہئے ، لینی پیجامہ کے علاوہ قیص بھی ہونی چاہئے (۳) عن البی ھریرۃ ان رسول الله عَلَیْ اللہ عَلَیْ من الصلاۃ فی ثوب واحد فقال النبی عَلَیْ اللہ عَلْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلْ اللّٰ ال

## بالاشارة والتربّع بلا عذر (٥٥٧) وعقص شعره والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها

شریف،باب جماع اتواب مایصلی فیه ص ۱۰۱،نمبر ۲۲۵) مجبوری میں ایک کپڑ اہوا ورستر ڈھنکا ہوا ہوتو نماز جائز ہوجائے گ۔ قرجمه: (۵۵۷) اشاره سے سلام کا جواب دینا، بلاعذر حیارز انوبیٹھنا

قشروی : زبان سے سلام کا جواب دے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، کین اشارے سے سلام کا جواب دے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی ، کیکن مکروہ ہے۔ ہوگی ، کیکن مکروہ ہے۔بغیر عذر کے پلتی مار کر بیٹھنا ،جسکو چارز انو بیٹھنا کہتے ہیں ،مکروہ ہے۔

وجه : (۱) اس صدیث بی ہے۔عن جابر بن سموة قال کنا اذا صلینا مع رسول الله علیہ السلام علیکم ورحمة الله ،السلام علیکم ورحمة الله واشار بیده الی الجانبین فقال رسول الله علیہ علیم تؤمون بایدیکم کانها اذناب خیل شمس انما یکفی احد کم ای یضع یده علی فخذه ثم یسلم علی اخیه من علی یسیدیکم کانها اذناب خیل شمس انما یکفی احد کم ای یضع یده علی فخذه ثم یسلم علی اخیه من علی یمینه و شماله در مسلم شریف، باب الامر بالسکون فی الصلوة والتی عن الاثارة بیده الخی می ۱۸۲۸ نمبر ۱۸۳۳ الامر بالسکون فی الصلوة والتی عن الاثارة بیده الخی می سلام کا جواب نمیس دیا شریف، باب روالسلام فی الصلوة قی می ۱۸۲۸ نیسی دیا گئی مارکر بیشنا مکروه ہاس کے لئے یہ حدیث ہے۔فقال ابو حمید الساعدی .... فاذا جلس فی الرکعت الآخرة قدم رجله الیسوی و نصب الیمنی واذا جلس فی الرکعة الآخرة قدم رجله الیسوی و نصب الدی می واذا جلس فی الرکعة الآخرة قدم رجله الیسوی و نصب الدی می الم کارکر بیشنا کروه ہارکنا چا ہے اور با کمی پاؤں کو کھڑارکنا چا ہے اس کے چارزانوں بیشنا کروہ ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے۔قال عبد الله (بن مسعود) لان کو کھڑا کراس پر بیشنا چا ہے ۔اس کے چارزانوں بیشنا کروہ ہے۔ (۳) اس اثر میں ہے۔قال عبد الله (بن مسعود) لان اجلس علی رضفین خیر من ان اجلس فی الصلوة متر بعا (مصنف عبدالرزاق، باب الاقعاء فی الصلوة، بی تافی، احملی میں میں اور بیشنا بیتر ہے پلتی مارکر بیشنے ہے۔

ترجمه : (۵۵۷)،مردکوایخ بالون کاجوڑا باندهنا۔ (اعتجار) رومال سے سرکو باندھے اور نیج میں کھلا چھوڑ دے، بار بارکپڑا سمیٹنا،سدل کرنا۔

تشریح: بیمسائل اس اصول پر بین که زینت کے خلاف ہوں تو مگر وہ ہے۔ اور کیڑے کو بار بارسنجالنا پڑے تو مگر وہ ہے۔۔ مرد کے لئے بالوں کا جوڑ ابا ندھنا اس کی زینت کے خلاف ہے اس لئے مگر وہ ہوگا۔ اسی طرح اعتجار ، یعنی رومال سر پر لپیٹے اور نیچ میں کھلا رکھے میمرد کی زینت کے خلاف ہے اس لئے مگر وہ ہے۔ نماز میں کیڑے کو بار بارسمیٹنے سے خشوع وخضوع ختم ہوجائے گا اس لئے مگر وہ ہے۔ اسی طرح سدل ، یعنی کیڑے کو کندھے پر رکھکر کھلا چھوڑ دینے سے رکوع اور سجدے میں اس کے گرنے کا خطرہ ہے ، اس لئے اس کو بار بارسنجالے گا جس سے خشوع وخضوع ختم ہوجائے گا اس لئے اس کو بار بارسنجالے گا جس سے خشوع وخضوع ختم ہوجائے گا اس لئے اس کو بار بارسنجالے گا جس سے خشوع وخضوع ختم ہوجائے گا اس لئے ایکھی مگر وہ ہے۔

### مكشوفا وكفّ ثوبه وسدله (۵۵۸)والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه وجعل الثوب تحت ابطه

وجسه : (۱) مرد کے لئے بال گوند ھنے میں عورت کی مشابہت ہے اسلئے بھی مکروہ ہے۔ (۲) چوٹلا مکروہ ہے اس کے لئے *حديث بيت.* رأيت أبا رافع مو لي رسول الله عُلَيْتُه .... و قال نهى رسول الله عُلَيْتُه أن يصلى الرجل و هو عاقص شعره \_(ابن ماجة شريف، باب كف اكشعر والثوب في الصلوة ، ١٣٦ ، نمبر١٨٢ ) اس حديث مين ہے كه مردكے لئے سرير جوڑ ابا ندھ كرنمازير هنامكروه ہے۔ (٣) ال حديث ميں ہے۔ أنه رأى أب رافع مو لي النبي عَلَيْكُ مو بحسن بن عـلـي عـليهما السلام و هو يصلي قائما و قد غرز ضفر ه في قفاه ، فحلها أبو رافع فالتفت حسن اليه مغضبا ً فقال ابو رافع: أقبل على صلوتك و لا تغضب فاني سمعت ُ رسول الله عَلَيْكِ : يقول: ذالك كفل الشيطان ، يعنى مقعد الشيطان ـ يعنى مغرز ضفره \_ (ابوداودشريف،باب الرجل يصلى عاقصاً شعره، ٢٥٣٠ منبر٢٨٢١ تر مذی شریف، باب ما جاء فی کف الشعر فی الصلو ۃ ،ص ۸۷، نمبر۷۳۸ سال حدیث میں ہے کہ چوٹلا با ندھنا شیطان کا کام ہے ۔(۴)باربارکیڑاسمیٹنا مکروہ ہےاس کے لئے حدیث بیہے۔عن ابن عباس قال أمر النبی عَلَيْتُ أن يسجد على سبعة أعظم، و لا يكف ثوبه و لا شعره \_ ( بخارى شريف، باب لا يكف شعراً ، ص١١١، نمبر ١٥٨م مسلم شريف، باب أعضاء السجو دو النھی عن کف الشعر والثوب، ۲۰۲۰،نمبر ۲۰۹۵/۲۹)اس حدیث میں ہے کہ نماز میں بال کونہ سمیٹے،اور چوٹلا باندھنے میں بال کو سمینا ہوتا ہے اسلئے یو کروہ ہوگا۔ (۵) سدل کروہ ہے اس کے لئے حدیث بیہے۔ عن ابی ہویو قان رسول الله عَلَيْكَ فهی عن السدل في الصلوة و إن يغطي الوجل فاه \_(ابوداؤ دشريف،باب ماجاء في السدل في الصلوة ، ٣٠٠ انمبر ١٨٣٣ برتر مذي شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ السدل فی الصلو ۃ ،ص ۸۷ ،نمبر ۳۷۸)اس حدیث میں ہے کہ سدل کرنا مکروہ ہے۔

لغت : التربع: ربع سے شتق ہے جارزانو بیٹھنا۔ عقص الشعر: مرد بالوں کو جمع کر کے باندھے، یا چوٹی گوندھے۔ اعتجار: عجر سے مشتق ہے، لیٹینا، یہاں مراد ہے، کدرومال سرکے جاروں طرف لیٹے اور چی میں کھلار کھے۔ کف الثوب: کیڑے کو بارسمیٹنا۔ سدل:
کندھے برچا دریارومال رکھدے، اوراس کو لیٹیے نہیں کھلا چھوڑ دے۔

ترجمه : (۵۵۸) کبڑے میں اس طرح ہاتھ داخل کرنا کہ نہ نکل سکے۔ کبڑے ودائی بغل سے نکال کراس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پرڈالنا۔

تشریح: یہ مسئلے اس اصول پر ہیں کہ کیڑا بار بار سمیٹنے سے خشوع خضوع میں خلل آتا ہوتو مکروہ ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، نماز میں کیڑے میں اس میں کیڑے ہیں اس سے رکوع اور سجدے میں پریشانی میں کیڑے میں اس سے رکوع اور سجدے میں پریشانی ہوگی اس لئے بیاس لئے مکروہ ہے۔ کیڑے کودائنی بغل میں ڈالے اوروہاں سے نکال کر بائیں کنڈھے پرڈالے اس میں تھوڑ اتکبر کا

الايسمىن وطوح جانبيه على عاتقه الايسو (٥٥٩) والقراءة في غير حالة القيام واطالة الركعة الاولى في التطوّع وتطويل الثانية على الاولى في جميع الصلوات (٢٠٥) وتكرار السورة في ركعة واحدة مظاهره بوتاب، جوصرف عج ميں مل كووت مستحن بياتي مين نہيں۔

وجه : (۱) صماء مروه ہے اس کے لئے یہ صدیث ہے۔ عن جابر قال نہی رسول الله علی عن الصماء و عن الاحتباء فی ثوب واحد ۔ (ابوداود شریف، باب فی لبت الصماء، ص۵۵۵، نمبر ۴۰۸۰) اس صدیث میں کہ لبت صماء نہ کرے ۔ (۲) دائیں بغل کے نیچ کیڑا ڈالے اور بائیں کندھے پرڈالے، بیکروہ ہے اس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابسی هریرة قال نہی رسول الله علی عاتقه ۔ (ابوداود شریف، باب فی لبت الصماء، ص۵۵۵، نمبر ۴۰۸۰) اس صدیث میں کہ اندراج مکروہ ہے۔ عن ابسی هریرة قال نہی النبی علی النبی علی الرجل میں الرجل فی الثوب الواحدلیس علی عاتقه منه شیء ۔ ( عن ابنی هریرة قال نہی النبی علی النبی علی الرجل فی الثوب الواحدلیس علی عاتقه منه شیء ۔ ( مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی اعراء المناکب، ج اول، ص ۲۰۰۵، نمبر ۴۵۰۵) اس صدیث میں ہے کہ کندھے پر کیڑا انہ ہوتو حضور نے نماز منع فرمائی ہے۔

ترجمه : (۵۵۹) قیام کے سوادوسری حالت میں قرآن پڑھنا ، فل میں پہلی رکعت کو دراز کرنا ، پہلی رکعت سے دوسری رکعت کو تمام نمازوں میں طویل کرنا۔

تشریح: قیام کےعلاوہ دوسری حالتوں میں قر اُت کرنا مکروہ ہے۔نفل میں پہلی رکعت کوا تنالمبا کرے کہ برابری ختم ہوجائے یہ مکروہ ہے،تھوڑا بہت لمباہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام نمازوں میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت برابر ہوں یا تھوڑی بہت پہلی رکعت بڑی ہو،کیکن اس کے برخلاف دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بھی کمبی کر لینا مکروہ ہے۔

وجه: (۱) قیام کے علاوہ پیل قرات کروہ ہے اس کے لئے بی صدیث ہے۔ عن علی بن ابی طالب قال نهانی رسول اللہ علی اللہ

من الفرض وقراء ـة سور ـة فوق التي قرأها وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين ( ١ ٢ ٥) وشمّ طيب وترويحه بثوب او مروحة مرة او مرّتين

مخضر کرتے تھے.

ترجمه : (۵۲۰) فرض کی ایک رکعت میں مکر رسورت پڑھنا ،او پر کی سورت پڑھنا ، دور کعت میں دوسور توں کے مابین ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا۔

تشریح: فرض کی رکعت میں کئی سور تیں پڑھے گا تور کعت کمی ہوجائے گی، جس ہے مقتدی کو تکلیف ہوگی اس لئے ایک رکعت میں کئی کئی سور تیں پڑھنا مکر وہ ہے۔ قرآن کریم ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف الٹی ترتیب سے پڑھنا خلاف ترتیب ہے اس لئے مکر وہ تنزیبی ہے، مثلا پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، پڑھے اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکا فرون، پڑھے یہ مکر وہ ہے۔ دوچھوٹی سورتوں کے درمیان ایک چھوٹی سورت چھوٹر نے سے اس کی بے اعتنائی معلوم ہوتی ہے اور ایک قتم کی تو بین ہے، مثلا پہلی رکعت میں انا اعطینا ک الکوثر، پڑھے اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، پڑھے اور نیچ میں قبل یا ایکا الکا فرون، کوچھوٹر دیتو پہلی رکعت میں انا عطینا ک الکوثر، پڑھے اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، پڑھے اور نیچ میں قبل یا ایکا الکا فرون، کوچھوٹر دیتو میں تو بین ہے۔ یا بڑی سورت چھوٹر دینا مکر وہ ہے، ہاں یا دنہ ہو یا کوئی مجبوری ہوتو مکر وہ نہیں ہے۔ یا بڑی سورت ہر کسی کویا ذہیں ہوتی۔

وجه : (۱) مررسورت پڑھنامروہ ہے اس کے لئے بیصدیث ہے۔ عن ابسی ھریسو۔ قان النبسی عَلَیْ قال اذا صلی احد کے للناس فلیخفف فان فیھم السقیم و الشیخ الکبیر و ذو الحاجة ۔ (ابوداودشریف، باب تخفیف الصلاق، ص۱۲۲، نمبر ۲۹۵۵) (۲) یول صحابی بھی ہے۔ عن ابسی جعفر قال لا یقرن بین سورتین فی کل رکعة ۔ (مصنف ابن الی شیخ، باب من کان لا بحتی بین السورتین فی رکعت، جاول، ۳۲۲، نمبر ۲۵۰۵) اس تول صحابی میں ہے کہ ایک رکعت میں دوسورتیں شیخ، باب من کان لا بحق بین السورتین فی رکعت، حاول، ۳۲۲، نمبر ۲۵۰۵) اس تول صحابی میں ہے کہ ایک رکعت میں دوسورتیں بڑھے۔ (۳) عن عبد الله بن ابسی الهذیل قال کانوا یکر ھون ان یقور أوا بعض الآیة و یتر کو ابعضها ۔ (مصنف ابن الی شیخ، باب من کرہ ان یقر اُلحض الآیة ویتر کیعض مادی، صادی، صادی، میکور نامروہ ہے۔ (۳) عن شقیق قال قبل لعبد الله ان فلانا یقر اُلقر آن منکوسا ، فقال عبد الله ذاک منکوس القلب ۔ (مصنف ابن ابی شیخ، باب من کرہ ان یقر اُلقر آن منکوسا ، فقال عبد الله ذاک منکوس القلب ۔ (مصنف ابن ابی شیخ، باب من کرہ ان یقر اُلقر آن منکوسا ، حسادی، میکوسا ، حسادی، ۱۳۰۵ میکوسا ، حسادی، ۱۳۵۵ میکوسا ، حسادی الله میکوسا ، حسادی، ۱۳۵۵ میکوسا ، حسادی، ۱۳۵۵ میکوسا ، حسادی الله میکوسا ، حسادی میکوسا الله میکوسا ، حسادی میکوسا ، حس

قرجمه : (۵۲۱) خوشبوسونگهنا، كير يانكھے سے ايك يادوبار مواكرنا۔

تشریح : کپڑے یابدن میں خوشبوگی ہوئی ہواوراسی بوناک میں آرہی ہویہ کروہ نہیں ہے، کیکن قصداانگلی کوناک میں لیجا کرسونگھنا عمل کثیر کا خطرہ ہے اس لئے میں کروہ ہے۔ کپڑے یا پیکھے سے نماز میں ہوا کرناعمل کثیر کا خطرہ ہے، اور میرمحسوں ہوتا ہے کہ میہ کپڑے (٩٢٢) وتحويل اصابع يديه او رِجليه عن القبلة في السجود وغيره وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع (٥٦٣) والتثاؤب و تغميض عينيه ورفعهما للسماء والتمطّي

ہے کھیل رہا ہے اس لئے پیڈنٹو ع وخضوع کے خلاف ہے اس لئے مکروہ ہے۔

**944** :(۱) عن ابن عباس عن النبي عُلِيله قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم لا اكف شعرا و لا ثوبا (بخارى شريف، باب لا يكف ثوبه في الصلوة عن ١١٣٨م ملم شريف، باب اعضاء السجو دوانهي عن كف الشعر والثوب، ص۱۹۳، نمبر ۴۹ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کیڑے کو بلاوجہ بار بارسمیٹنا مکروہ ہے تو خوشبوسونگھنا بھی مکروہ ہوگا۔ (۲) عــــــن ابراهيم انه كان يكره ان يتروح في الصلاة يعني بثوبه من الحرر (مصنف عبدالرزاق، باب الروح في الصلاة، ح ثانی، ص ۹ کا بنبر ۲ سس س اس قول تا بعی میں ہے کہ کیڑے سے ہوا کرنا مکروہ ہے۔

**تسرجسه.** : (۵۶۲) سجدے وغیرہ میں ہاتھ یاؤں کی انگلیاں قبلہ سے پھرانا،اوررکوع میں دونوں ہاتھوں کا گھٹنوں پررکھنا حيور دينا\_

تشریع : سجدے میں ہاتھ یاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف کرناسنت ہے اس لئے اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنے براس طرح رکھے کہ گویا کہاس کو پکڑے ہوا ہو، بیسنت ہےاس لئے ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہر کھے بیمکروہ ہوگا۔ **9جه** :(۱) قبلہ کے خلاف انگلیاں رکھنا کروہ ہے اس کے لئے بیر حدیث ہے۔ یستقبل باطراف رجلیہ القبلة قال ابو حميد عن النبي عَلَيْكُ ( بخارى شريف، باب يستقبل باطراف رجليه القبلة ، ص ١٣١ ، نمبر ٨٠٨) (,) اس حديث ميس ہے۔ عن عائشة قالت كان النبي عَلَيْكُ اذا سجد وضع يديه وجاه القبلة. (مصنف ابن الي شية، باب من كان يقول اذا سجد فلیوجہ یدیدالی القبلة ، ج ثانی ، ص ۲۳۱، نمبر۲۱) اس کئے اس کے خلاف مکروہ ہوگا۔ (۳) اور گھٹنے پر ہاتھ ندر کھے پیکروہ ہے ۔ اس کے لئے بیرحدیث ہے۔فذکروا صلوۃ رسول اللہ عُلَيْتُهُ فقال ابو حمید انا اعلمکم بصلوۃ رسول اللہ عُلَيْتُهُ ان رسول الله عُلِيْكُ ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما و وتر يديه فنحاهما عن جنبيه. (ترندي شریف، باب ماجاء بیجافی پدییون جنبیه فی الرکوع،ص۷۲،نمبر۲۷۰)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ ہاتھوں سے گھٹنوں کواس طرح ا پکڑے کہ کمان کی رسی کی طرح معلوم ہو

ترجمه : (۵۲۳) جمائي لينا، آئلحيس بندر كهنا، آئلحيس آسان كي طرف اللهانا، انگرائي لينا-

تشريح: يدسب باتين ستى كى علامت بين اورخشوع وخضوع كے خلاف بين اس لئے بيسب مكروہ بين -

وجه : اس مديث مين منه بندكر في كا حكم ب- عن ابسي هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ قال التثاوب من الشيطان فاذا تشاوب أحدكم فليكظم ما استطاع \_ (مسلم شريف، بابتشميت العاطس وكراهية التأوب، ص١٢٩٣، نمبر٢٩٩٧ر

### (٣١٣) والعمل القليل واخذ قملة وقتلها وتغطية انفه وفمه ووضع شيء في فمه يمنع القراء ة

۱۹۹۰ کا اس حدیث میں ہے کہ جمائی کوتی الوسع دورکر ہے ،جس سے معلوم ہوا کہ بلاوجہ بیکرنا مکروہ ہے۔ (۲) آتکھیں بندنہ کرے اس کے لئے بیقول تابعی ہے۔ وروینا عن مجاهد و قتادة کانا یکرهان تغمیض العینین فی الصلاة ۔ (سنن بیتی ، باب لا یجاوز بھرہ موضع بجودہ ،ج تانی ،ص۲۰ ،نبر ۲۵۳۵ رمصنف ابن الی غیبۃ ، باب فی تغمیض العین فی الصلاة ،، ج تانی ،ص۲۲ ،نبر ۲۵۰۳ ) اس قول تابعی میں ہے کہ آتکھ بندنہ کرے۔ (۳) آتکھیں آسان کی طرف ندا تھا کے اس کے لئے بیحد بیث ہوں ۲۵۰۳ میں ہے کہ آتکھ بندنہ کرے۔ (۳) آتکھیں آسان کی طرف ندا تھا کے اس کے لئے بیحد بیث ہوں انس بن مالک حدث قال قال دسول الله عَلَیْتِ ما بال اقوام یو فعون أبصارهم الی السماء فی صلاتهم ؟ فاشتد قوله فی ذالک حتی قال لینتھین عن ذالک او لتخطفن ابصارهم ۔ (بخار کی شریف ، باب انتہا کی اس السماء فی الصلاة ؟ قال لم یبلغنی فیه شیء و لکنی البر الی السماء فی الصلاة ؟ قال لم یبلغنی فیه شیء و لکنی الاحب ، قلت فیقعقع الرقبة و الاصابع و غیر ذالک فی الصلاة ؟ قال اکرهم ،قلت التنجع او الامتخاط و الارتداد و الارتداد و الارتداد و الارتزاق وادخال الرجل یدہ فی انفه ؟ قال لا تفعله فی الصلاة ، الصلاة ،قلت فالاحتکاک فی الصلاة و الارتداد و الارتداد و الارتداد و الارتران فی الصلاة ؟ قال کل ذالک لا تفعله فی الصلاة ۔ (مصنف عبدالرزات ، باب التحریک فی الصلاة و الارتداد و الارتداد و الارتداد و الامتخاص الات النبی میں ہے کہ اگر ائی لینا ایجائیں ہے۔

لغت : رئية : گُٹنا۔التا ؤب: جمائی لیناتغمیض: آنکھ بند کرنا۔التمطی:انگڑائی لینا۔

ترجمه : (۵۲۴)عمل قلیل کرنا، جول پکڑنااوراس کامارنا، ناک اور منھ ڈھکنا، منھ میں الیی چیز رکھنا جوقر اُت مسنونہ کو مانع ہو۔ تشسریع : عمل کثیر سے نماز فاسد ہوجائے گی، البتہ بغیر مجبوری کے مل قلیل کرنا مکروہ ہے، جس کام کے کرنے میں ایک ہاتھ استعال ہوتا ہووہ عمل قلیل ہے۔ باقی سب آسان ہیں۔

المسنونة (۵۲۵) والسجود على كور عمامته وعلى صورة والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالانف (۵۲۵) والصلو-ة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من

۳۷۸) اس حدیث میں ہے کہ مند و ها نکنا مکروہ ہے۔ (۴)۔ اخبر نبی ابو بکو عن من اخبرہ ان النبی عَلَیْ نهی ان یہ سے میں اخبرہ ان النبی عَلَیْ نهی ان یہ سے میں اللہ منہ یہ ایک منہ یہ منہ و میں اللہ منہ اللہ میں اللہ

ترجمه : (۵۲۵) عمامه کے پیچ پر سجده کرنا، تصویر پر سجده کرنا، ناک میں عذر نه موتے موف بیشانی پر اقتصار کرنا،

تشسوی : تیزگرمی ہویا تیز سر دی ہوتو عمامہ کے چی پر سجدہ کرسکتا ہے، البتہ اس پر سجدہ کرنے سے مل قلیل لازم آتا ہوتو مکروہ ہوگا۔ ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ کرنا ضروری ہے، البتہ پیشانی دونوں پر سجدہ کرنا ضروری ہے، البتہ پیشانی اصل ہے، اس لئے عذر کے بغیر صرف پیشانی پراکتفاء کرنا مکروہ ہے۔

وجه: (۱) عَمَا ہے کے بیجرہ کرنا کروہ ہے اس کے لئے یہ تول صابی ہے۔ ان ابن عمر کان یکرہ ان یسجد علی کور عمامتہ حتی یکشفھا۔ (مصنف عبرالرزاق، باب الیجو وعلی کورالیمامہ، جاول ہی ۴۳۰ مبر۱۵۷۱) اس قول صابی میں ہے کہ پیٹری کی بیجرہ کرنا کروہ ہے۔ (۲) تصویر پرتجدہ کرنا مکروہ ہے اس کے لئے یہ صدیث ہے۔ سمعت عائشہ " : قدم رسول الله عَلَیٰ ہی من سفر و قد سترت بقرام لی علی سھوۃ لی فیھا تماثیل فلما رأہ رسول الله عَلیٰ و قال الله عَلیٰ ہی من سفر و قد سترت بقرام لی علی سھوۃ لی فیھا تماثیل فلما رأہ رسول الله عَلیٰ و قال اللہ عَلیٰ ہی ہوں الله عَلیٰ ہی ہوں اللہ عَلیٰ ہوں القیامة الذین یضاھون بخلق الله، قالت : فجعلناہ وسادۃ أو وسادتین . (بخاری شریف، باب ماوطی من الناس عذابا ہو الذین ہوا ہوں اللہ عَلیٰ ہوں اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ

لغت : كور : عمامه كان ين ، كناره ـ

ترجمه : (۵۲۲)راسته اور حمام اور پاخانه اور قبرستان اور بلارضامندی غیرکی زمین میں ، نجاست کے قریب [نماز کروہ ہے]

## نجاسة (٢٤٥)ومدافعا لاحد الاخبثين او الريح و نجاسة غير مانعة الا اذا خاف فوت الوقت او

تشریح: ﴿ استه میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس لئے مکروہ ہے۔ جمام خانہ، پاخانہ کے پاس عمومانجاست ہوتی ہے اور کرا ہیت ہوتی ہے اس لئے مکروہ ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے خطرہ ہوتا ہے کہ خود قبروالوں سے مرادیں مانگ رہا ہواس لئے مکروہ ہے۔ غیر کی زمین میں بغیراس کی رضا مندی کے نماز پڑھنے میں اس لئے کرا ہیت ہے کہ اپنی زمین نہیں ہے ، لیکن الیا محسوں ہوتا ہوکہ مالک اس سے ناراض نہیں ہوگا تو جائز ہے۔ نجاست کے قریب اس لئے مکروہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اس عبادت کی جائے۔

وجه: (۱) عن ابن عمر ان النبى عَلَيْنَهُ نهى ان يصلى فى سبعة مواطن: فى المزبلة و المجزرة و المقبرة و قارعة الطريق، و فى الحمام و فى مواطن الابل و فوق ظهر بيت الله ـ (ترندى شريف، باب ماجاء فى كرامية ما يصلى اليه وفيه، ص ٩٨، نمبر ٣٨٧) اس مديث مين بي كراسة كردميان، حمام خانه، قبرستان، اوربيت الخلاء مين نمازنه پر هو ـ

الغت : الحمام: پچھے زمانے میں خسل خانہ بنا ہوتا تھا جس میں سب نہاتے تھے، اس میں عمو مابد بوہوتی تھی۔ اکمز ج: نکلنے کی جگه، مراد ہے پیخانہ کرنے کی جگہ۔

ترجمه : (۵۲۷)اور بیثاب، پخانهاور ہوا کے وقت۔اور نجاستِ غیر مانعہ کے ساتھ نماز پڑھنا،مگر ہاں وقت یا جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو خیر، ورنہ اس کوقطع کر دینامستحب ہے۔

تشریح: بیشاب، پیخانه زورسے لگا ہو، یا ہوا خارج کرنے کی سخت ضرورت ہوتو پہلے بیضرورت پوری کرے تب نماز پڑھ،
ہاں جماعت فوت ہونے کا خطرہ ہویا وقت نکل جانے کا خطرہ ہواور حاجت سخت نہ ہوتو پہلے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ
اتن نجاست گلی ہو کہ اس سے نماز جائز ہے پھر بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے، پہلے اس کو دھو لینا چاہئے۔ ایک درہم سے کم
نجاست گلی ہوتو معاف ہے، یعنی اگر بیلی نجاست ہوا یک درہم چوڑ ائی لمبائی سے کم ہوتو معاف ہے۔ اور گاڑھی نجاست ہوتو ایک
درہم وزن سے کم ہوتو معاف ہے۔

وجه: (۱) پیشاب، پیخانه کے وقت نماز کروه ہاس کے لئے بیصدیث ہے۔قالت (عائشة) اجلس یا غندر انی سمعت رسول الله عَلَیْ یقول لا صلاة بحضرة الطعام و لا هو یدافعه الاخبثان ۔ (مسلم شریف، باب کراهة الصلاة بحضرة الطعام، الخ، ص ۲۲۲، نمبر ۲۲۷، ۱۲۳۸) اس مدیث میں ہے کہ پیشاب پیخانه کے زور کے وقت نمازنه پڑھے۔ (۲) پہلے ضرورت پوری کرے اس کے لئے بیصدیث ہے۔عن ابن عمر قال قال النبی عَلَیْتُ اذا کان احد کم علی الطعام فلا یعجل حتی یقضی حاجته منه و ان اقیمت الصلاة ۔ (بخاری شریف، باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاة ، شمر ۱۷۵) اس مدیث میں ہے کہ کھانے یا پیشاب پیخانے کی ضرورت ہوتو پہلے اس کو پوری کروچا ہے اقامت کہی جارہی ہو۔ (۳)

#### الجماعة والاندب قطعهما (٥٢٨) والصلوة في ثياب البذلة (٥٢٩) ومكشوف الرأس لا للتذلل

اورنجاست غليظ ايك درجم معاف ہے اس كے لئے بيه ديث ہے۔ عن ابى هرير ة عن النبى عَلَيْكُ قال : تعاد الصلوة من الدرهم من الدم (دارقطنى ، باب قدر النجاسة التى تبطل الصلوة ص ٣٨٥ نمبر ٢٥٩ ارسنن ليه مقى ، باب ما يجب غسله من الدم ، جاول ، ص ٥٦١ درجم سے كم موتو معاف ہے۔ ، جاول ، ص ٥٦١ درجم سے كم موتو معاف ہے۔

## ﴿ درہم كاحساب

درهم کے بارے میں دوقتم کی باتیں ہیں ،ایک بیکہ اسکے وزن کا اعتبار کیا جائے اور دوسری بیکہ اسکی مساحت لینی رقبے کا اعتبار کیا جائے تو دونوں قولوں میں ترتیب بیہ ہے کہ جس قول میں مساحت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ پتلی نجاست کے بارے میں ہے۔ کہ پتلی نجاست ہوتو درهم کے رقبے کا اعتبار کیا جائے اور 2.75 سینٹی میٹر نجاست ہوتو جگہ نا پاک ہوگی ،اور جس قول میں وزن کا اعتبار ہے اسکا مطلب بیہ ہے کہ نجاست گاڑھی ہوتو درهم کے وزن کا اعتبار کیا جائے اور 4.374 گرام وزن نجاست ہوتو جگہ نا پاک قرار دی جائے جاہے رقبے کے اعتبار سے 2.75 سینٹی میٹر سے کم رقبے پر ہی نجاست گلی ہو۔ بیان نگلینڈ میں پچاس پینس کی مقدار ہے۔ جائے جائے جائے ہے کہ بیشاب ،اور پیخانہ کی ضرورت کو پہلے پوری کرے۔اوراس کو مقطع کرے۔

ترجمه : (۵۲۸) (کارگذاری (معمولی) کیڑے میں۔

تشریح: ایبا کپڑاجس میں اچھے اوگوں کے پاس جانے میں کراہیت ہوتی ہے اس کو, ثیاب البذلہ، کہتے ہیں، بغیر مجبوری کے اس میں نماز بڑھنا مکروہ ہے

وجه : (۱) عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْتِهُ او قال قال عمر اذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به و لا يشتمل اشتمال اليهود \_(ابوداودشريف،باباذاكانالثوبضيّا يتزرب، سلامه المعارفي المعارفية الم

ترجمه: (۵۲۹) اورسر کھے ہوئے بغیرا کساروزاری کے۔[مکروہ ہے]

تشریع : انگساری اور آہ وزاری کرنے کے لئے سر پر کیڑا نہ رکھے تواس کی گنجائش ہے، ورنہ عام حالات میں سر پر کیڑا ہونا چاہئے چاہٹو پی ہوچاہے رومال ہوچاہے گیڑی ہو، یہ مردوں کے لئے زینت ہیں ، اور آیت میں یا بنبی آدم خذوا زینت کم

### والتضرع( ٥ ٧٠) وبحضرة طعام يميل اليه وما يشغل البال ويخلّ بالخشوع

عند کل مسجد. (آیت ۳۱۱ سورة الاعراف ۷) فرمایا ، که نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ایک زمانے میں پگڑی کارواج تھا ابھی اس کی جگہ پرٹو پی ، یارومال کارواج ہے۔

# ﴿ يَكِرْ ي ، اورالو في كي حديثين ﴾

وجه : (١)عن جعفر بن عمر بن حريث عن ابيه قال رأيت النبي عَلَيْكُ على المنبر و عليه عمامة سوداء قد ار حيى طوفها بين كتفيه \_(ابوداودشريف، باب في العمائم، ٣٠ ٥٥، نمبر٧٥٠ ، همائل تر مذي شريف، باب ما جاء في عمامة النبي عليلة على (٢)(٢)عن ابن عباس ان النبي عَلَيْكَ خطب الناس و عليه عصابة دسماء ـ (شَاكَل رَمْرَي شريف، باب ماجاء فی عمامۃ النبی علیکے مص۸نمبر )ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ خطبہ کے وقت حضور گیڑی پہنے ہوئے تھے۔ (۳)عن جاہر قبال دخل النبي عَلَيْكُ مكة يوم الفتح و عليه عمامة سو داء بـ (ترندي شريف باب ماجاء في العمامة السوداء، ص١٣/٨، نمبر ۳۵ کارابوداود شریف،باب فی العمائم، ص ۵۷ نمبر ۷۷۰، نمبر ۷۷۰ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پگڑی پہننا جا ہے ۔ (۴۷)عین ابسن عمو قال كان النبي عَلَيْكُ اذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه \_ (ترندي شريف، باب في سدل العمامة بين التفين ، ص ١٤٣٨، نمبر ١٤٣١) ال حديث معلوم بواكه يكرى كاشمله كندهول كدرميان الكاناجا بي ـ (۵)عن ابن مسعود عن النبي عَلَيْكَ قَالَ كَانَ عَلَى مُوسَى يُومَ كُلُمُهُ رَبُّهُ كَسَاءَ صُوفَ وَ جَبَّةَ صُوفُ وَ كَمَّةَ صوف و سراويل صوف و كانت نعلاه من جلد حمار ميت ....و الكمة القلنسوة الصغيرة \_ (ترندى شريف باب ماجاء في لبس الصوف، ص ۴۱۸، نمبر۱۷۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت موسی علیہ السلام اون کی ٹو بی پہنے تھے۔اس کئے ٹو بی پہننا جا ہے ۔ (۲)عین هلال بن يساف قال ...قلت لصاحبي نبدأ فننظر الى دله فاذا عليه قلنسوة لاطية ذات اذنين \_(ابوراورشريف ، باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاء ص١٩٦٨، نمبر ٩٨٨) استعمل صحابي مين ہے كهان يرنماز ميں ٿو تي تھي۔ ( ) قيال البيعسين كان القوم يسجدون على العمامة و القلنسوة و يداه في كمه \_ ( بخارى شريف، باب النجو وعلى الثوب في شرة الحر، ص ۲۸ بمبر۳۸۵)اس قول صحابی کےاشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات عمامہاورٹو بی یہنا کرتے تھے۔ (۲)قسال ر کسانیة و سمعت النبي عَلَيْكُ يقول فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس ـ (ابوداود شريف، باب في العمائم، ص ۵۷ منبر ۷۷۰ ) اس حدیث میں پگڑی اوراس کے نیجےٹو لی دونوں کا ثبوت ہے۔

ترجمه : (۵۷۰) کھاناموجود ہواس طرح کہ دل اس کی طرف مائل ہواور مشغول ہوجائے اور خشوع میں خلل انداز ہوجائے تو آتو مکروہ ہے ]

#### ( ا ۵۷) وعد الآي والتسبيح باليد (۲ ۵۷ [الف])وقيام الامام في المحراب او على مكان او الارض

تشریح : کھاناموجود ہواوراتی بھوک گی ہو کہ دل ادھر مائل ہوجائے اور نماز میں خشوع خضوع ختم ہوجائے ، الیی صورت میں نمازیر ٔ هنامکروہ ہے،اور بھوک زیادہ نہ گی ہوتو مکروہ نہیں ہے۔

وجه : (۱) بھوک تیز ہونے کے وقت نماز مروہ ہاس کے لئے بیر مدیث ہے۔قالت (عائشة) اجلس یا غندر انی سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول لا صلاة بحضرة الطعام و لا هو يدافعه الاخبثان ـ (مسلم شريف، باب كراهة الصلاق بحضرة الطعام، الخ، ص٢٢٦، نمبر ٢٢٠٥/١٢١) اس حديث ميں ہے كه كھانے كے وقت نمازنه بيڑھے۔ (٢) يہلے كھانا کھائے اس کے لئے بیمدیث ہے۔عن ابن عمر قال قال النبی علی اللہ اذا کان احد کم علی الطعام فلا یعجل حتی يقيضي حاجته منه و ان اقيمت الصلاة (بخارى شريف، باب اذاحفر الطعام واقيمت الصلاة، ص٩٠١، نمبر٧٦٢) اس حدیث میں ہے کہ کھانے یا پیپٹاب پیخانے کی ضرورت ہوتو پہلے اس کو پوری کروچا ہےا قامت کہی جارہی ہو۔

العفت : بذلة : خرچ، ثياب البذلة : ايما كيرًا جس مين آ دمي محنت مز دوري كرتا هو ـ تذلل: ذليل هونا، آه وزاري كرنا ـ التضرع: گُرُگِرُانا۔البال: دل، مایشغل البال: جودل کومشغول کرے۔

قرجمه : (۵۷۱) باته سے آیت اور شبیح گنا۔

تشريح : نماز سے باہر ہاتھ سے بیچ گننا جائز ہے،البتہ نماز کےاندر ہاتھ سے آیت یا تبیج گنے گا توعمل قلیل لازم آئے گااور دل اس میںمشغول ہوگااس لئے پیکروہ ہے۔

وجه :(١) ـ سأله عمر بن عبد العزيز تعد الآية في الصلاة ؟ فقال ما افعل قال و انا ايضا ما افعل ـ (مصنف ابن الي شيبة ، باب ااسمن كرهه ، ج اول ، ص ٢٢٧م ، نمبر ٢٥١٠) (٢) كنان عبد الله يكره العدد و يقول: أيمن على الله حسناته \_ (مصنف ابن ابي هية ، باب ١٧٥من كره عقد التبيح ، ج ثاني ، ص١٢٢ ، نبر ٢٦٢٧ ) اس اثر سے معلوم مواكه انگلیوں سے تبیعے گننا مکروہ ہے۔اس لئے نماز میں بھی مکروہ ہوگا۔ (۳) کنگری یا دھاگے کی تبیعے استعمال کرےاس کے لئے بیمل صحابی ب.قال نزلت على ابي هريرة و معه كيس في حصى او نوى فيقول سبحان الله سبحان الله حتى اذا نفذ ما في الكيس القاه الى جارية سوداء فجمعته ثم دفعته اليه (مصنف ابن الى شية ،باب في عقد السبح وعد والحصى ، ج ثاني ، ص۱۲۳، نمبر ۲۲۱۰ ) اس عمل صحابي ميں ہے كه ككرى اور كھلى سے بيج كن سكتا ہے۔ (۴) عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد ان سعدا كان يسبح بالحصى و النوى \_ (مصنف ابن الي شبية ، باب في عقد التبيح وعدد الحصى ، ج ثاني، ص١٦٣ ، نمبر (ZYDA

ترجمه :(۲۷۵[الف])،امام کامحراب میں، یااونچی جگه میں، یاکسی خاص جگه میں تنہا کھڑا ہونا،صف میں جگه ہوتے ہوئے

وحده والقيام خلف صف فيه فرجة. (٢٥٥ [ب]) ولبس ثوب فيه تصاوير وان يكون فوق رأسه او خلفه او بين يديه او بحذائه صورة الاان تكون صغيرة او مقطوعة الرأس او لغير ذى روح

پیچھے کھڑا ہونا۔

تشریح : امام تنها محراب میں کھڑا ہو، یااو نجی جگہ میں کھڑا ہو، یاکسی خاص جگہ میں کھڑا ہواوراس کے ساتھ کوئی آ دمی نہ ہو، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ دوسری سے معلوم ہوتا ہو کہ دوسری بیات رہے کہ میں جگہ ہوتا ہے۔ دوسری بات رہے کہ صف میں جگہ ہوتے ہوئے بغیر مجبوری کے آ دمی پیچھے کھڑا ہوجائے تو یہ بھی مکروہ ہے

وجه : (١)عن ابر اهيم كان يكره أن يصلى في طاق الامام - (مصنف عبر الرزاق، بإب صلوة الامام في الطاق، ج ثاني، ص ٢ ٢٤ ، نمبر ٣٩١١ مصنف ابن ابي شيبة ٨ ١٢ الصلوة في الطاق ، ج اول ، ص ٩ م، نمبر ٣٦٩٧ ) اس اثر ميس ہے كه امام طاق لعني محراب میں ہوتو پیمکروہ ہے۔البتۃامام محراب سے باہر ہواور سجدہ محراب کےاندر کرتا ہو، تو چونکہ اس صورت میں امام کی کوئی خصوصیت تهيں رہی اسلئے بيجائز ہے۔ (٢) عن موسى الجهني قال: قال رسول الله عُلَيْكُ لا تزال هذه الامة أو قال أمتى بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مدائح كمدائح النصارى . (مصنف ابن الى شية ١٤٨٨ الصلوة في الطاق، جاول، ص ۹ من ، نمبر ۲۹۹ می اس اثر میں ہے کہ مسجدوں میں نصاری کی طرح محراب بنانا اچھی بات نہیں ہے۔ مدائح کامعنی ہے ،محراب \_(٣) أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ...قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: اذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم . أو نحو ذالك قال عمار : لذالك اتبعتك حين أخذت على يىدى \_ (ابوداودشريف، باب الامام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، ص ٩٨، نمبر ٩٨ هرمتدرك للحاكم ، باب ومن كتاب الامامة وصلاة الجماعة ،ج اول، ص ٣٢٩، نمبر ٧٦٠) اس حديث ميں ہے كه امام اونچى جگه ير ہواورمقتدى نيچى جگه ير ہويها حيمانہيں ہے،اسی طرح اکیلا امام نیچی جگہ پر ہوتو اس میں امام کی تو ہین ہے اسلئے بیربھی مکروہ ہے۔( ۴ ) پہلی صف یوری کرواس کے لئے بیہ صريث ب. عن انس ان رسول الله عَلَيْكُ قال أتمو ا الصف المقدم ثم الذين يليه فما كان من نقص فليكن في المصف الموحور (ابوداودشریف،بابتسوییة الصفوف،ص۵۰۱،نمبرا۷۲)ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ پہلی صف پوری کریں ـ (۵)عن انس قال قال رسول الله عُلَيْكُ أتـ موا الصفوف فاني أراكم خلف ظهري ـ (مسلم شريف، باب الصفوف تسوية الصفوف وا قامتها،الخ،ص١٨٢،نمبر٩٧٦/٣٣٧)

ترجمه : (۵۷۲ با ایما کیرا ببنناجس میں تصویر ہو، سریریا پیچھے یاسا منے یا مقابلہ میں تصویر ہونا، ہاں اگر بہت چھوٹی یا سرگی ہوئی یاغیر جاندار کی ہوتو حرج نہیں۔

#### (۵۷۳) وان یکون بین یدیه تنور او کانون فیه جمر او قوم نیام

تشریح: ایما کپڑا پہن کرنماز پڑھنا جس میں تصویر ہو کمروہ ہے۔ یاالی جگہ تصویر ہو جس سے اس کی تعظیم معلوم ہوتو یہ بھی مکروہ ہے، مثلا سر پر یاسا منے یا مقابلے میں تصویر ہوتو کروہ ہے، البتہ تصویر پاؤں کے نیچے ہواس کی تو بین ہے اس لئے مکروہ نہیں، بہت چھوٹی تصویر جونظر نہ آتی ہو، یا تصویر کا سرکٹا ہوا ہو، یاغیر جاندار کی تصویر ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

وجه : (١) اس مديث مي بي عدن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي عَلَيْكُم بالباب فلم يدخل فقلت ُ أتوب الى الله مما أذنبت قال : ما هذه النمرقة ؟ قلت ُ لتجلس عليها و توسدها قال ان أصحاب هذه البصورة يعذبون يوم القيامة \_( بخارى شريف، باب من كره القعو دعلى الصورة ،ص ١٠٨٣ ، نمبر ٥٩٥٧مسلم شريف، باب تحريم تصویر صورة الحوان الخ \_ کتاب اللباس والزینة ،ص ۱۹۴ ،نمبر ۲۰۰۷ /۵۵۳۱ )اس حدیث میں ہے کے تصویر والے کیڑے پرآ پ نے بیٹھنالیننہ بیں فرمایا، جب تصویر والے کیڑے پر بیٹھنا مکروہ ہے تواسکو پہننا بدرجہاولی مکروہ ہے۔ (۳)عن عسائشة قسالت حشوت ُللنبي عَلَيْهُ و سادة فيها تماثيل كانها نمرقة ، فجاء فقام بين الناس و جعل يتغير وجهه فقلت ُما لنا يا رسول الله ؟ قال :ما بال هذه الوسادة؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمتِ أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة و ان من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتم ( بخارى شريف، باب اذا قال احدكم آمين والملائكة في السماءفوافقت احدهماالاخرىغفرله ما تقدم من ذنبه، ص ۵۳۸ ،نمبر۳۲۲ سرمسلم شريف، بابتحریم تصویر صورۃ الحیوان الخے۔ کتاب اللباس والزینۃ ،ص ۹۲۱، ۱۲۰، ۵۵۲۰) اس حدیث میں ہے کہ بستر اور کیڑے پر بھی جاندار کی تصویر ہوتو اسکواستعال کرنا مکروہ ہے۔اور بیجھی ثابت ہوا کہ دوگلڑا کر کے سرکاٹ دیا جائے تو مکروہ نہیں ہے۔ (۳) غیر جاندارکی تصویرجائز ہےاس کے لئے بیحدیث ہے عن ابن عباس ....سمعت ُ رسول الله عَلَيْكُ يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها ، نفساً فتعذبه في جهنم ،و قال ان كنت َلا بد فاعلاً فاصنع الشجر و ما لا نـفـس له . فأقر به نصر بن على (مسلم شريف، بابتحريم تصوير صورة الحوان الخ- كتاب اللباس والزينة ،ص ٩٣١، نمبر •۲۱۱ م۸۵۵ )اس حدیث میں ہے کہا گرتصور بناناہی ہوتو ذی روح کےعلاوہ کی تصویر بنائے۔

قرجمه : (۵۷۳) سامنة توريا آتشدان آك والا بوياسوع بوع لوگ بول

تشریح: سامنے چولھا ہویا آتشداں[بہاری میں ۔ بورس] ہوا دراس میں آگ ہوتو نماز کروہ ہے، اس کی ایک دجہ یہ ہے کہ پارس لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو لوگ الیانہ سمجھے کہ آگ کی بوجا کر رہا ہے، دوسری دجہ یہ ہے کہ آگ سے جلنے کا خطرہ ہوگا اس لئے بھی مکروہ ہے۔ اور بہت سے سوئے ہوئے لوگ ہوں تو ہوسکتا ہے کہ وہ حدث کرے باس لئے خشوع خضوع باتی نہیں رہے گا اس لئے بھی مکروہ ہے۔ دیہات میں روشنی کے لئے موم بتی جلا کر صف کے سامنے رکھتے ہیں، اس

(۵۷۴) ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلوة (۵۷۵) وتعيين سورة لا يقرأ غيرها الا ليسر عليه وتبرّك اتّخاذ سترة في محل يظنّ

کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ پو جائے لئے نہیں رکھتے ،اور روشنی کرنے کی مجبوری ہے۔

وجه : (۱) عبد الله بن عباس أن النبى عَلَيْكُ قال : لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث \_ (ابوداودشريف باب الصلوة الى المتحدث ين والنيام، ص ١٩٨٨ ، نمبر ١٩٥٩ رابن ماجة ، باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، ص ١٣٥٥ ، نمبر ٩٥٩ ) اس حديث مين به كسونے والے كے بيجھے نماز نه رباطے۔

**لغت** : تنور: چولها- کانون: آشدان - جمر: چنگاری -

قرجمه : (۵۷۴) نمازین پیثانی سے غیر مضرمی صاف کرنا۔

ترجمه : (۵۷۵) کسی سورت کااس طرح مقرر کرلینا کهاس کے سوادوسری نه پڑھے، مگر ہاں آسانی کے لئے یارسول اللہ عقیقہ کی بڑھی ہوئی سورت کو برکت کے لئے بڑھے تو مکروہ نہیں۔

تشریح: کسی سورت کوخاص کر کے بار بار بڑھے تواس کی اہمیت ہوگی ، اوراس کے برخلاف دوسری سورتوں سے بے اعتنائی ہوگی اس لئے کسی سورت کوخضور ٹنے بڑھی ہے اس لئے برکت کے لئے اس کو بڑھے، یاوہ اس کے لئے آسان ہے اس لئے وہ پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ اس میں بے اعتنائی نہیں ہے۔

ترجمه : (۵۷۲)مصلی کے سامنے سے جہاں لوگوں کے گذرنے کا گمان ہوسترہ نہ رکھنا مکروہ ہے۔

تشریح : آدمی میدان میں نماز پڑھ رہا ہواور خطرہ ہو کہ اس کے سامنے سے آدمی گزرے گا تواس کو چاہئے کہ سترہ بنا لے،اور سترہ کی سہولت نہ ہوتو سامنے خط کھنچے دے تا کہ گزرنے والا گئم گار نہ ہواور نماز کے خشوع وخضوع میں خلل انداز نہ ہو۔ ہاں جہاں آدمی کے گزرنے کا خطرہ نہ ہووہاں سترہ نہ بنائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

وجه :(١) مديث يرب-عن ابى ذر قال قال رسول الله عُلْبُهُ اذا قام احدكم يصلى فانه يستره اذا كان بين

المرور فيه بين يدى المصلى.

## ﴿ فصل : (في اتّخاذ السترة و دفع المارّبين يدى المصلي ﴾

(٥٧٥) اذا ظنّ مروره يستحب له ان يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الاصبع

یدیه مشل آخر۔ قالرحل ، فاذا لم یکن بین یدیه مثل آخر قالرحل فانه یقطع صلاته الحمار ، و المرأة و المكلب الاسود ر (مسلم شریف، باب قدر مایستر المصلی ، ۹۵ ، نمبر ۱۵ / ۱۳۷ / ۱۳۷ / ۱۱ بایستر المصلی ، ۹۵ ، نمبر ۱۸۵ / ۱۳۷ / ۱۱ بایستر المصلی ، ۹۵ ، نمبر ۱۸۵ / ۱۳ که باب مایستر المصلی ، ۹۵ ، نمبر ۱۸۵ / ۱۳ که با بن ابی حشمة یبلغ نمبر ۱۸۵ / ۱۳ که با بن ابی حشمة یبلغ به المنبی علیه قال اذا صلی أحد کم الی سترة فلیدن منها ، لا یقطع الشیطان علیه صلاته . (ابوداووشریف، باب الدنومن السترة ، ۹۵ ، نمبر ۱۹۵ ) اس مدیث سے معلوم ہوا که ستره سے قریب ہونا چاہئے۔

﴿ فصل: ستر ہ رکھنے اور مصلی کے سامنے سے گذرنے والے کو دفع کرنے کے بیان میں ﴾

ترجمه :(۵۷۷) جب کسی کے سامنے سے گذرنے کا گمان ہوتوا یک ہاتھ میااس سے لمبااورا یک انگلی برابر موٹاسترہ اپنے سامنے گاڑنامستحب ہے۔

تشریح: نمازی آدمی کے سامنے سے کوئی گذرے گا تواس کا خشوع وخضوع ختم ہوجائے گااس لئے اگر میدان میں میں نماز پڑھ رہا ہواور کسی کے گزرنے کا خطرہ ہوتو سامنے سترہ گاڑ دے، جو دور سے نظر آسکے، اور اس کا اندازہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ لمباہواور ایک انگلی کی مقدار چوڑ اہو۔

وجسه : (۱) ایک ہاتھ اونچاستر ہ ہوگا تو دور ہے آدمی کونظر آئے گا تو نمازی اس سے دور ہوکر چلے گا، اور اسکے سامنے سے نہیں گررے گا۔ (۲) اس صدیث میں ہے کہ کجاوے کی مانندستر ہ اونچا ہو۔ عن ابسی ذر قبال قبال رسول الله علیہ اذا قام احد کے مصلی فانه یسترہ اذا کان بین یدیه مثل آخر ہ الرحل ، فاذا لم یکن بین یدیه مثل آخر ہ الرحل فانه یقطع صلاته الحماد ، و المرأة و الکلب الاسود ۔ (مسلم شریف، باب قدر مایستر المصلی ، ۹۰ ۲۰ نمبر ۱۵/۱۳/۱۱/ابو داور شریف، باب قدر مایستر المصلی ، ۹۰ ۲۰ نمبر ۱۵/۱۳/۱۱/ابو داور شریف، باب مایستر المصلی ، ۹۰ ۱۰ نمبر ۱۸۵۸ ) اس صدیث میں ہے کہ کجاوے کی طرح کوئی چیز سامنے ہوتو وہ سترہ بن جائے گا ۔ اور بیقر یبا ایک ہاتھ اونچا ہو (۲) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ کان ابس عمر لا یصلی الا الی السترہ قال : کان قدر مؤخرہ رحلہ، ذراع ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب قدر مایستر المصلی ، ۳ عمر لا یصلی الا الی السترہ قال : کان قدر مؤخرہ رحلہ، ذراع ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب قدر مایستر المصلی ، ۳ عانی ، ۹ سترہ ایک انگل کے برابر موٹا ہواس ثانی ، ۹ سترہ ایک انگل کے برابر موٹا ہواس

ه يجد السنة ان يقرب منها ويجعلها على احد حاجبيه لا يصمد اليها صمدا ( $9 \triangle 0$ )وان لم يجد ( $0 \triangle \Lambda$ ).

کی دلیل بیصد بیث ہے۔ عن ابی جعیفة قال: خوج رسول الله عَلَیْ بالهاجرة فصلی بالبطحاء الظهر و العصر کی دلیل بیصد بین یدیه عنزة و توضاً. (بخاری شریف، باب الستر قبمکة وغیرها، ۲۵، نمبرا ۵۰ مسلم شریف، باب الستر قبمکة وغیرها، ۲۵، نمبرا ۵۰ مسلم شریف، باب ستر قالمصلی والندب الی الصلو قالی ستر ق، ص ۱۹۵۵، نمبر ۱۹۲۳ اس صدیث میں ہے کہ ستر ے کے طور پر آپ کے سامنے ڈنڈ اگاڑا جس سے معلوم ہوا کہ ستر ہ ایک استر ہ ایک معلوم ہوا کہ شرہ اور ڈنڈ اعمو ما ایک انگی موٹا ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ستر ہ ایک انگی موٹا ہو۔ (۲۲) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ أن ابا هریر ق قال: مثل مؤخر ق الرحل فی جلة السوط یعنی الستر ق در مصنف عبد الرزاق ، باب قدر ما یستر المصلی ، ج ثانی ، ص۲ ، نمبر ۲۲۹۵) اس اثر میں ہے کہ ستر ه کوڑے کے برابر موٹا ہو۔

لغت : سترة: برده ،ستره سے بھی پرده ہوتا ہے اس لئے اس کوستر ہ کہتے ہیں۔مار: گزرنے والا۔ یغرز نغرز سے مشتق ہے ، گاڑنا۔ ذراع: ہاتھ ۔ فصاعدا: یااس سے زیادہ ۔ بیصعد سے مشتق ہے ، چڑھنا۔ غلظ: موٹائی ۔ اصبع: انگلی ۔

ترجمه : (۵۷۸) اورسنت به به که ستره کقریب مواوراس کودونوں بھؤوں میں سے ایک کی طرف کرے اور بالکل اس کے سامنے نہ کھڑا ہو۔

تشریح : اگرستره کے بالکل سامنے کھڑا ہوتب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیکن بعض دفعہ شبہ ہوتا ہے کہ شایدسترہ ہی کی عبادت کررہا ہواس لئے مستحب بیرہے کہ ذرادائیں یابائیں جانب ہٹ کر کھڑا ہو۔

عدود و لا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن أو الأيسو و لا يصمد له صمدا و البوداودشريف، باباذاصلى الى عود و لا سعود و لا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن أو الأيسو و لا يصمد له صمدا و البوداودشريف، باباذاصلى الى سارية اونحوها أين يجعلها منه، ص ١٠٠، نمبر ١٩٣٧) اس مديث سيمعلوم بهوا كه سرة بالكل سامنخ نه به بلكه دا كين جانب يا باكل جانب به بالنبي على المناسبة و انب به بالنبي على المناب به النبي على المناسبة قال اذا صلى أحدكم الى سترة فليدن منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته . (ابوداودشريف، باب الدنومن السترة، ص ١٠٠٨) من محديث معلوم بهوا كه سترة ص قريب بهونا چاهي على اور بالكل سامنخ بهوتب بحى جائز به اس كي لئي يم محديث عديث معلوم بهوا كه سترة ص قريب بهونا چاهي الهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر و العصر د كعتين مديث به حديث باب عنوة و توضأ . ( بخارى شريف، باب السترة بم بكة وغيرها ص ٢٠٠١ بنبرا ٥٠ مسلم شريف، باب سترة المصلى و نصب بين يديه عنزة و توضأ . ( بخارى شريف، باب السترة بم بكة وغيرها ص ٢٠٠١ بنبرا ٥٠ مسلم شريف، باب سترة المصلى و الندب الى الصلوة الى سترة عمل المناسبة عنين مديث بين كرض من بالل كى الندب الى الصلوة الى سترة عنين كرفرى كرنى كي كوئى چيز نه با ي توطول مين خط هينج د د او بعض كهته بين كرض مين بالل كى توطول مين خط هينج د د او بعض كهته بين كرض مين بالل كى المناسبة و ي كرف كوئى ي نه بالل كى المناسبة و ي كرف مين بالل كى المناسبة و ي كرف كي كرف كي ي نه بالمناسبة و ي كرف كي كرف مين بالل كى المناسبة و ي كرف كي كرف كرف كي ك

ما ينصبه فليخطّ خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال ( ٥٨٠) والمستحب ترك دفع المارّ ورُخِّص تشريح : اگرگارُ نه يا كُورُي كِيزنه به تولمبائي مين خط هينج دي توييجي ستره كاكام در كارا وربعض حضرات نفر ما يا كه بلال كي طرح چورُ ائي مين خط كينچ \_

وجه: (۱)عن ابى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال: اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فان لم يجد فلينصب عصا، فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضر ما مر أمامه \_(ابوداودشريف،بابالخطاذ الم يجد عصا، ص١٠٠، نمبر ١٨٥٩ / ١٠ ما ما من ما من كما منه عصا عصا، ص١٠٠، نمبر ١٨٥٩ / ١٠ ما منه ركف ك ك كوئي چيز نه به وتو خط مخيني در، يهمي ستره كاكام در كي -

ترجمه: (۵۸۰)اورگذرنے والے کود فع نہ کرنامتی ہے۔

قشریج: ستر نہیں ہے اور کوئی سامنے سے گزرر ہاہے تو بہتر ہے کہ اس کو دفع نہ کرے، کیونکہ اس سے خشوع وخضوع میں خلل آئے گا،کیکن اگر کر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

وجه : عن الشعبی قال ان مر بین یدیک فلا ترده (مصنف ابن ابی شیبة ۲۱ فی الرجل بر بین یری الرجل برده ام لا ، جاول ، ۲۵۲ نمبر ۲۹۰۹ ) اس قول تا بعی میں ہے کہ کوئی گزر ہواس کونہ ہٹائے۔

قرجمه : (۵۸۱) اورد فع كرنا اشاره ياشبيج سے جائز ہے۔ اور دونوں كوجمع كرنا مكروه ہے۔

تشریع پڑھ کر سمجھائے کہ میں نماز میں ہوں اوراس سے میں اسپیج پڑھ کر سمجھائے کہ میں نماز میں ہوں اوراس سے روکے، ان دونوں میں سے ایک کرسکتا ہے، البتہ دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه: (۱) أن ابا سعید قال قال النبی علیه النبی عمو و بن عوف النبی النبی عمو و بن عوف النبی النبی عمو و بن عوف

دفعه بالاشار-ة او بالتسبيح وكره الجمع بينهما (١٥٨) ويدفعه برفع الصوت بالقراء ة(٥٨٢) وتدفعه بالاشار-ة او التصفيق بظهر اصابع اليمنى على صفحة كفّ اليسرى ولا ترفع صوتها لانه

ليصلح بينهم .... فقال رسول الله عَلَيْكُ ما لى رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟من رابه شيء في صلوته فليسبح في صلوته فليسبح فائه الله عَلَيْكُ ما ليه و انماالتصفيق للنساء . (بخارى شريف، باب من وخل لي مالناس الخ من ١٨٥٩ مسلم شريف، باب تقديم الجماعة من يصلى بهم من ١٩٥٩ مبر ١٩٣٩ ماس حديث مين من كدوني معامله بيش آجائي توشيح پره كراس كودفع كرد، اورعورت كي آواز چونكه سرياس لئه وه باته ماركر دفع كرد -

ترجمه : (۵۸۱) اورمردقر أت كى بلندآ وازدوفع كرد

تشریح: اگرمردقر أت میں نہ ہوتوشیج پڑھ کررو کے الیکن اگر قر اُت کررہا ہوتو عام حالات کی قر اُت میں سامنے والے کو تنبیہ نہیں ہوگی اس لئے زور سے قر اُت کر کے رو کے۔

ترجمه : (۵۸۲)اورعورت اشاره سے، یا داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنے سے ہٹادے، اور اپنی آ واز بلند نہ کرے، اس کئے کہ وہ فتنہ ہے۔

تشریح :عورت کی آواز فتنہ ہے اس لئے وہ تیج کر کے نہ ہٹائے ، بلکہ یا اشارہ سے ہٹائے ، یاتصفیق کرکے ہٹائے ، اورتصفیق کا مطلب بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ہائیں ہاتھ کی پشت پر مارے ، اس سے جوآ واز نکے اس کوصفیق کہتے ہیں۔

وجه: اوپر حدیث گرری عن سهل ابن سعد الساعدی: أن رسول الله عَلَيْكُ ذهب الی بنی عمرو بن عوف ليصلح بينهم ..... فقال رسول الله عَلَيْكُ ما لی رأیت کم أکثرتم التصفيق ؟من رابه شیء فی صلوته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه و انما التصفيق للنساء. (بخاری شریف، باب من دخل لؤم الناس الخ من ۹۵۸ بر ۱۸۸ برسلم شریف، باب تقذیم الجماعة من یصلی کیم من ۱۸۸۹ بر ۹۳۹/۳۲۱) اس حدیث میں ہے کے عورت کے لئے تصفیق ہے۔

ترجمه : (۵۸۳)اورگذرنےوالے سے مقابلہ نہ کرے۔اور جوحدیث میں قال کا حکم آیا ہے اس کی تاویل ہے ہے کہ وہ ممل پہلے مباح تھا، پھر منسوخ ہو چکا۔ (یا تشدد پرحمل کیا جائے گا، یعنی تحق سے دفع کرے)۔

فتنة (۵۸۳) ولا يقاتل المارّ وماورد به مؤوّل بانه كان والعمل مباح وقد نُسخ

### «فصل: (فيمالا يكره للمصلي»

(۵۸۴) لا يكره له شدّ الوسط ولا تقلّد بسيف و نحوه اذا لم يشتغل بحركته (۵۸۵) ولا عدم

تشریح: اشارہ کرنے کے باوجود کوئی آ دمی گزرہی جائے تواس سے مقابلہ نہ کرے، کیونکہ اس سے خشوع خضوع زائل ہوجائے گا بلکہاس کوچھوڑ دے،اورحدیث میں جوآیا ہے کہ قبال کرے،اس کی ایک تاویل بیہ ہے کہ پہلے بیچکم تھابعد میں منسوخ ہو گیا،اور د وسری تاویل بیہے کہ اگر نہ مانے تو تھوڑی تختی سے ہٹانے کی کوشش کرے۔

وجه :(١) قال والى حديث بيرب\_أن ابا سعيد قال قال النبي عَلَيْكُ ... اذا صلى أحدكم الى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفعه فان ابي فليقاتله فانما هو شيطان \_( بخارى شريف، باب بردالمصلى من مربین ید بیر، ص۷۳، نمبر ۵۰۹) (۲) سختی بر محمول کرنے کی وجہ بیر صدیث ہے ۔ عن ام سلمة قبالت: کان النبی عالیت يصلى في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله ، او عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت ام سلمة فقال بيده هكذا فمضت ، فلما صلى رسول الله عَلَيْكُ قال : هن أغلب ـ (ابن ماجة شريف، باب ما يقطع الصلوة ،ص۱۳۴،نمبر ۹۴۸ رمصنف ابن ابی شبیة ۶۲۰ من کان یکره اُن بمرالرجل بین پدی الرجل وهویصلی ، ج اول ،ص۳۵،نمبر ۲۹۱۸)اس حدیث میں اڑی سامنے سے گزر گئ تو آپ نے قال نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ پہلی حدیث تنی محمول ہے۔

# ﴿ فَصل بمصلی کے لئے غیر مکروہات کے بیان میں ﴾

ترجمه : (۵۸۴) مکروه نہیں ہے کمر باندھنااور تلواریااس جیسی چیز کالٹکا ناجب کہاس کی حرکت ہے مشغول نہ ہو۔

تشریح: حاجی اوگ کمر میں ہمیانی باندھتے ہیں اور اس میں ریال رکھتے ہیں ، اس لئے بیکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد کرنے والے تلوار پہن کرنماز بڑھتے ہیں،اس لئے تلوار سے نماز میں خلل نہ ہوتا ہواس کو پہن کرنماز بڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

وجه : (١) اثر مين ٢- سألت ابا جعفر وعطاء عن الهميان للمحرم فقال لا بأس به. (مصنف ابن الي شية ٣٣٢م فی الهمیان کمحرم ج ثالث ص۳۹۳،نمبر۴۸۴۲ ۱۷ بخاری شریف، بابالطیب عندالاحرام ۲۰۸ نمبر ۱۵۳۷)اس اثر سے معلوم ہوا کہ محرم ہمیانی باندھ سکتاہے۔

قرجمه : (۵۸۵) اورآ كيا پيچي كطے موئ قبامين ہاتھ ڈالنا، مخار مذہب ير-[مروہ نہيں ہے]

**تشسر بیج** : قباکے آگے بیچھےاس طرح کھلا ہوا ہو کہ ستر ظاہر نہ ہوتا ہوا ب اس میں ہاتھ ڈالے تو مکروہ نہیں ہے ، کیونکہ اس سے ستر ظاہر نہیں ہور ہاہے، اور نہ خشوع وخضوع میں خلل ہوتا ہے۔ قمیص کی طرح قباءا یک طرح کا کرتا ہوتا ہے، جسکے آ گے پیچھے کھلا ہوتا ہے ادخال يديه في فرجيه وشقّه على المختار. (٥٨٦) ولا التوجّه لمصحف او سيف معلّق او ظهر قاعد يتحدث او شمع او سراج على الصحيح (٥٨٥) والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد

ترجمه : (۵۸۷) اور قرآن مجیدیالئی ہوئی تلوار کے سامنے یا بیٹھے ہوئے باتیں کرنے والے کی پشت کی جانب یا تمعیا چراغ کی طرف نماز پڑھناضچے روایت میں مکروہ نہیں ہے۔

تشریح: قرآن کریم سامنے ہو، یالٹی ہوئی تلوار سامنے ہواور نماز پڑھے تو مکروہ نہیں ہے اس لئے کہ لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے اس لئے مکروہ نہیں ہے۔ یوں بھی مسجدوں میں آگے کی کھلی الماری میں قرآن پڑھنے کے لئے رکھا ہوتا ہے۔ آدمی آگے باتیں کرر ہا ہواور پشت کی جانب کوئی نماز پڑھے تو مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ دوسری جانب ہو کر باتیں کررہے ہیں۔ یا آگے دوشنی کے لئے سفح یا چراغ ہوتو اس کی جانب نماز مکروہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کو عبادت کے طور پر سامنے نہیں رکھتے ، بلکہ مجبوری کے درجے میں روشنی کے لئے سامنے رکھتے ہیں۔ متن میں صبح روایت اس لئے کہا کہ ان مسلول میں بعض حضرات کی رائے ہے کہ مکروہ ہے۔

ترجمه : (۵۸۷) اورایسے فرش پر سجده کرناجس میں تصویر ہو،اور تصویر پر سجده نه کرتا ہوتو مکروه نہیں ہے۔

**تشریح**: فرش یا کیڑے پر جاندار کی تصویر ہے، کیکن تصویر پر سجدہ نہیں کرر ہاہے تو اس کیڑے پرنماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

#### عليها (٥٨٨) وقتل حيّة وعقرب خاف اذا هما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الاظهر

وجسه: (۱) نماز کوفت کپڑے پریافرش پرپاؤل رکھ گاتو تصویر کی تو بین ہوگی اس لئے مکروہ نہیں ہے ہاں اس تصویر پر سجدہ کرے گاتو اس کی تعظیم ہوگی اس لئے سجدہ کرے تو مکروہ ہوگا۔ (۲) اس حدیث میں ہے کہ تصویر کوروندر ہا ہوتو مکروہ نہیں ہے۔ حدثنا ابو ھریر قال: قال رسول الله عَلَیْ اُتانی جبرائیل فقال لی: أتیتک البارحة فلم یمنعنی أن اکون دخلت ُالا أنه کان علی الباب تماثیل و کان فی البیت قرام ستر فیه تماثیل و کان فی البیت کلب، فمر برأس التمثال الذی فی باب البیت یقطع فیصیر کھیئة الشجر قوم ربالستر فلیقطع فلیجعل منه و سادتین منبوذتین توطآن و مر بالکلب فلیخرج ففعل رسول الله عَلَیْ اُلوداود شریف، باب فی الصور، ص۵۸۳، نبر منبوذتین توطآن و مر بالکلب فلیخرج ففعل رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ اُلله عَلَیْ الله عَلَیْ عَلَیْ الله عَلْ ا

ترجمه : (۵۸۸) ایسے سانپ یا بچھوگوتل کرے جنگے ایذ اکاخوف ہو [ تو مکروہ نہیں ] اگرچہ کئی مرتبہ مارنا ہو، اور قبلے سے انحراف ہوجائے ، ظاہر روایت میں۔

تشریح: صاحب نورالایضاح کی رائے ہے کہ سانپ، پچھوکو کی مرتبہ ماراجس سے ممل کثیر ہوگیا، یا قبلہ سے سینہ پھر گیا تب بھی مکروہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اس کو مارنے کا حکم ہے، کیکن دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ ایڈ اکا خوف ہوتو مارنے کی اجازت ہے، کیکن عمل کثیر ہوگیا، یا سین قبلہ سے پھر گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: (۵۸۹) اور رکوع میں بدن کے ساتھ کیڑا چے ہانے سے اگراس کو جھٹک دی تو پھے حرج نہیں۔

تشریح : اگر کپڑا جسم سے چپکتا نہ ہوتو بار بار جھٹکنے کی عادت بنا ناا چھانہیں انکین اگر چپکتا ہوتو جھٹکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے خشوع وخضوع باقی رہے گا۔ . (۵۸۹) و لا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع (۴۵۰) و لا بمسح جبهته من التراب او الحشيش بعد الفراغ من الصلوة و لا قبل الفراغ اذا ضرّه او شغله عن الصلوة (۱۹۵) و لا بالنظر

وجه : اس صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن معیقیب قال سألت رسول الله عن مسح الحصی فی الصلوة فقال ان کنت لا بد فاعلا ف مرة واحدة . و فی حدیث آخر عن ابی ذر عن النبی علی قال اذا قام احد کم الی الصلوة فلا یمسح الحصی فان الرحمة تو اجهه (ترندی شریف، باب ماجاء فی کراهیة مسی الحصی فی الصلوة ، مسی الحصی فی الصلوة ، مسی الحصی فی الصلوة ، مسی المحدیث سے معلوم ہوا کہ مجبوری کے درج میں المحدیث سے معلوم ہوا کہ مجبوری کے درج میں کنگری کو ہٹانا جا رئز ہے کو جھٹکنا بھی جا تز ہوگا۔

لغت: نفض: جه شكنا \_ يلتصق: چيكتا هو \_

ترجمه : (۵۹۰) اورنہیں مکروہ ہے بیشانی سے مٹی جھاڑنا، یا گھاس صاف کرنانماز سے فارغ ہونے کے بعد،اور نہ فارغ ہونے سے پہلے جبکہ نقصان دیتی ہویانماز سے مشغول رکھتی ہو۔

تشریح: نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیشانی سے ٹی جھاڑنا، یا کپڑے سے گھاس جھاڑنا مکروہ نہیں ہے۔اس لئے کہاب بیہ نماز میں نہیں ہے اور نہ بی تقوی کے خلاف ہے۔اس طرح اگر نماز کے اندر مٹی سجدہ کرنے میں پریشان کرتی ہو، یا اسکی وجہ سے خشوع وخضوع ختم ہور ہا ہوتو بغیر ممل کثیر کے مٹی جھاڑنا مکروہ نہیں ہے۔

وجه من التراب فی الصلاة حتی یتشهدو یسلم ، ج نانی ، ص ۲ م، نمبر ۳۵۵۳) اس قول صحابی میں ہے کہ سلام سے پہلے مٹی نہ باب لایکسے وجھ من التراب فی الصلاة حتی یسلم ، ج نانی ، ص ۲ م، نمبر ۳۵۵۳) اس قول صحابی میں ہے کہ سلام سے پہلے مٹی نہ جھاڑے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ سلام کے بعد مٹی ، یا گھانس جھاڑ سکتا ہے۔ (۲) عن معید قیب قال سألت رسول الله عن مسح الحصی فی الصلوة فقال ان کنت لا بد فاعلا فمرة واحدة . و فی حدیث آخر عن ابی ذر عن النبی مسح الحصی فی الصلوة فقال ان کنت لا بد فاعلا فمرة واحدة . و فی حدیث آخر عن ابی ذر عن النبی مسح الحصی فی الحد کے مالی الصلوة فلا یمسح الحصی فان الرحمة تواجهه (تر ندی شریف، باب اجاء فی کراهی مسح الحصی فی الصلوة ، ص ۱۸۳۷ ، نمبر ۱۹۳۵ میں کراهی مسح الحصی فی الصلوة ، ص ۱۸۵۷ نمبر ۱۹۳۵ میں کراهی مسلم الحصی فی الصلوة ، ص ۱۸۵۷ نمبر ۱۹۳۵ میں کئری کو ہٹانا جائز ہو قوائی قصان دیتی ہوتواس کو بھی ہٹانا جائز ہوگا۔

ترجمه : (۵۹۱) اوربغيرمنه پهرائ آنکه کے گوشه سے د کھنا۔

تشریح نماز میں منه پھراکرد کھنا مکروہ ہے البتہ منه پھرائے بغیر نظر گھماکرد کھنا مکروہ نہیں ہے، البتہ بیخشوع خضوع کے منافی ہے وجه : (۱) اس صدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر ٹے نظر گھماکر حضور گود کھا . عن سہل ابن سعد الساعدی .... و کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاته فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأی رسول الله عَلَيْنِ ﴿ رَبْحَارَی شریف، بموق عينيه من غير تحويل الوجه . ( ٩ ٢ ٥) ولا بأس بالصلوة على الفُرُش والبُسُط واللبود . والافضل الصلوة على الأرض او على ما تُنبته . ( ٥٩٣) ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل . .

باب من دخل لؤم الناس فجاء الامام الاول، ص ااا، نمبر ۲۸ (۲) عن عمر انه قال رأى النبي عَلَيْكُ نخامة في قبلة المسجد و هو يصلى بين يدى الناس فحتها \_ (بخارى شريف، باب هل يلتفت لامرينزل به؟ اوبرى شيئا اوبصاقا في القبلة ، ص ۱۲۲، نمبر ۲۵۵) اس حديث مين ہے كه حضور نے قبلے كي طرف ديكھا۔

لغت : مؤق: آنكه كاكناره، كوشه چشم ـ

ترجمه (۵۹۲) اورفرش اور بچھونے اور لبادہ پرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ، ہاں زمین اور اس کی اگی ہوئی چیز پرنماز افضل ہے تشریع : زمین پرنماز پڑھانفضل ہے کیونکہ اس میں خشوع وخضوع زیادہ ہے، لیکن اگرفرش پریا بچھونے پریالبادے پرنماز پڑھ لیادہ نہیں ہے۔

وجه :(۱) حدثتنی میمونة بنت الحارث قالت کان رسول الله عَلَیْ یصلی و انا حذائه و انا حائض و ربما اصابتنی ثوبه اذا سجد و کان یصلی علی الخمرة را بوداودشریف، باب الصلوة علی الخمرة بر ۲۵۲) عن انس بن مالک ان النبی عَلَیْ کان یزور ام سلیم فندر که الصلاة احیانا فیصلی علی بساط لنا و هو حصیر تنف مالک ان النبی عَلیْ باب الصلوة علی الحصر می ۱۵۵۵، نمبر ۲۵۸۸) ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ چٹائی اور بستر پر نماز پڑھنا جائز ہے۔

ترجمه : (۵۹۳) اورفل کی دورکعت میں ایک سورت کے مررکر نے میں کچھ حرج نہیں۔

تشریح : ایک ہی سورت کوفل کی دونوں رکعتوں میں پڑھے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔،اور دوسرا مطلب بیہ ہے کہایک رکعت میں دوسورتیں پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بیا بنی نماز جتنی جا ہے کہی کرے۔

وجه : (۱) عن معاذ بن عبد الله الجهنى ان رجلا من جهينة اخبره انه سمع النبى عَلَيْكُ يقواً فى الصبح اذا زلزلت الارض فى الركعتين كلتيهما فلا ادرى انسى رسول الله عَلَيْكُ ام قراذالك عمدا \_ (ابوداودشريف، باب الرجل يعيد سورة واحدة فى الركعتين ، ١٢٦ ، نم بر ١٨١ ) اس حديث مي هي كدونو اركعتو المين ايك ، ى سورت برهى \_ (٢) عن حديفة قال صليت مع النبى عَلَيْكُ ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المأة ثم مضى فقلت يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا \_ (مسلم شريف، باب استخباب تطويل القرأة فى صلاة الليل ، ص ٢١٥ ، نم ١٨١٠ ) اس حديث مين هي كرتجد كى نماز مين ايك ركعت

## ﴿فصل: (فيما يوجب قطع الصلوة وما يُجيزه و غير ذلك،

يجب قطع الصلوة باستغاثة ملهو ف بالمصلى لا بنداء احد ابويه (٥٩ هـ)

میں تین سورتیں پڑھیں۔(۳) اس مدیث میں بھی ہے کہ ایک رکعت میں تین سورتیں پڑھیں۔ عن علی قال کان رسول الله علی الله احد ۔ علی قال فی من المفصل یقرأ فی کل رکعة بثلاث سور آخر هن قل هو الله احد ۔ (تر ذکی شریف، باب ماجاء فی الوتر بثلاث ، ۲۰۱۰، نمبر ۲۵۹)

# ﴿ فصل: نمازتوڑ ناواجب وغيرواجب كے بيان ميں ﴾

ضروری نوٹ : بیسئے اس اصول پر ہیں کہ نماز توڑدینے کے بعددوبارہ پڑھی جاسکتی ہے، اس لئے جہاں تھوڑی ہی مجبوری ہو وہاں نماز توڑی جاسکتی ہے۔

اصول: اہم چیزے لئے نمازتوڑ ناجائزے۔

وجه: عن عمر و سمعه من جابر کان معاذ یصلی مع النبی عَلَیْ ثم یرجع فیؤ منا قال مرة ثم یرجع فیصلی بقومه فأخر النبی عَلَیْ ثم جاء یؤم قومه فقر أ البقرة بقومه فأخر النبی عَلَیْ ثم جاء یؤم قومه فقر أ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلی \_(ابوداود شریف،باب تخفیف الصلاة، ص۱۲۳، نمبر ۹۰) اس حدیث مین تکمکن کی مجبوری محتوری سے نماز توڑ دی،اس لئے جان جان جانے یارقم جانے کی مجبوری ہوتو نماز توڑ سکتا ہے۔

ترجمه : (۵۹۴) اگرکوئی مظلوم نمازی سے استغاثہ کر بے تو نماز توڑ دیناوا جب ہے۔ ہاں والدین کے صرف بلانے سے (ب ضرورت) نماز توڑ دیناوا جب نہیں (جائز ہے)۔

تشریح: نمازتوڑ نے کے بعددوبارہ اس کو پڑھی جاستی ہے، اس لئے اگر جان کا خطرہ ہوتو نمازتو ٹرکراس کی مدد کرناواجب ہے،
مثلا نابینا کنواں میں گرر ہا ہو، یا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہوتو اس کو بچانے کے لئے نماز توڑنا واجب ہے۔ اور والدین کوکوئی خاص ضرورت نہ ہواور بلائے تو نماز توڑنا واجب نہیں ہے، البتہ جائز ہے کہ نماز توڑ کر اس کے پاس جائے، اور اگر انکوسخت ضرورت ہوتو پھر نماز توڑنا واجب ہے۔

وجه : (۱) و ان استنصرو کم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق و الله بما تعملون بسطیر. (آیت ۲۲ مرورة الانفال ۸) اس آیت میں ہے کہ درمائے تو درکرو، اس کے اشارة النص سے معلوم ہوا کہ مجوری کے وقت نماز توڑنا واجب ہے (۲) عن عبد الله بن ابی قتادة عن ابیه قال قال رسول الله علی علی الله عل

(۵۹۵)ويجوز قطعها بسرقة ما يساوى درهما ولو بغيره (۲۹۵)وخوف ذئب على غنم او خوف تردّى اعمى في بئر و نحوه و اذا خافت القابلة موت الولد والا فلا بأس بتأخيرها الصلوة وتُقبل على الولد (۵۹۵)وكذا المسافر اذا خافت من اللصوص او قطاع الطريق جاز له تاخير الوقتيّة الولد (۵۹۵)وتارك الصلوة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم ويحبس حتى يصليها

لامریحدث، ص۱۲۳، نمبر ۷۸۹) اس حدیث میں ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے نماز میں تخفیف کی جاسکتی ہے تو مجبوری کی وجہ سے نماز توڑی بھی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کو دوبارہ پڑھی جاسکتی ہے۔

لغت :استغاثه: غاث، یغیث سے مشتق ہے، مدوطب کرنا۔ ملھوف الهف سے مشتق ہے مظلوم، مجبور۔

قرجمه : (۵۹۵) ایک درجم چوری موجانے سے اگر چدوسرے کا مونماز توڑ دیناجائز ہے۔

تشریح ایک درہم کی اہمیت ہے اس لئے اسکی چوری ہونے کا خطرہ ہوتو چاہے اپنادرہم ہویاد وسرے کا درہم ہونماز توڑنا جائز ہے ترجمه : (۵۹۲) اور بکری پر بھیڑیے کے خوف سے ، اور کنویں وغیرہ میں نابینا کے گرنے کے خوف سے ، اور بچہ کے مرنے کے اندیشہ سے دائی کونماز توڑنا واجب ہے۔ اور اگر اس کے مرنے کا اندیشہ نہ ہوتو نماز کوتا خیر کر کے بیج پر متوجہ رہے۔

تشریح: یہ خوف ہو کہ بھیڑیا بکری کھاجائے گا، یا پیخوف ہو کہ اندھا کنواں میں گرجائے گا، یا دایہ کو یہ خوف ہو کہ نماز میں رہوں گی تو بچہ مرجائے گا تو نماز توڑ دے، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے۔اور بچے کے مرنے کا خوف نہ ہواور دایہ بچے نکا لنے میں گی ہوتو اس مجبوری کی وجہ سے نماز وقت سے مؤخر کر کے پڑھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ مرحلہ اہم ہوتا ہے۔

**لغت**: ذئب: بھیڑیا۔ تردی: لڑھک جائے۔ القابلۃ: دائی۔

قرجمه : (۵۹۷) اورجب مسافر کو چوریا گئیرے کا اندیشہ ہوتو نماز کو وقت سے تاخیر کرنے میں حرج نہیں۔

تشریح: مسافرکوچورکے چرانے کا خطرہ ہو، یاڈا کہ زنی کا خطرہ تو وقت ہے مؤخر کرکے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ترجمه : (۵۹۸) اور جان کرستی سے نماز چھوڑنے پراتنا مارا جائے گا کہ خون بہنے لگے، اور قید کیا جائے گا یہاں تک کہ نماز پڑھنے لگے، اورا لسے ہی رمضان کے روزے چھوڑنے والے 7 کو مارا جائے گا آ

تشریح: اورجان کرستی کی وجہ ہے نماز چھوڑ دیتواس کواتنا پیٹنا جائز ہے کہ خون بہنے لگے،اور جب تک نہ پڑھے قیدر کھا جائے۔اسی طرح رمضان کا فرض روزہ ستی سے چھوڑ دی تواس کواتنا پیٹنے کی اجازت ہے کہ خون بہنے لگے،اور روزہ رکھنے تک قید میں رکھا جاسکتا ہے۔نوٹ: یہ کام حکومت اسلامی کا ہے، عام لوگ نہ کرے ورندانتشار ہونے کا خطرہ ہے، یہ دوروہ نہیں ہے۔ کھک : البربیع بن سبرة الجھنی قال قال رسول الله عَلَيْنِ علموا الصبی الصلاة ابن سبع سنین و اضربوہ وكذا تارك صوم رمضان (٩٩٥) ولا يقتل الا اذا جحد او استخفّ باحدهما.

### ﴿باب الوتر﴾

#### (۲۰۰) الوتر واجب

علیها ابن عشرة \_(ابوداودشریف،باب ماجاءتی بومراصی بالصلاة،ص۹۰۱،نمبر۷۰۷)اس حدیث میں ہے کہ دس سال کے بعد نماز چھوڑنے پر مارو۔

ترجمه : (۵۹۹) اور قل نه کیاجائے، ہاں اگرا نکار کرے یا کسی ایک کو خفیر سمجھے تو پھر قل کر دیاجائے۔

تشریح : نمازیاروز بے کا افکار کرے، یاس کو حقیر سمجھے تواس سے آیت نماز اور آیت روزہ کا افکار لازم آتا ہے، یاس کی تو ہین لازم آتی ہے جس سے وہ آدمی مرتد شار ہوگاس لئے وہ قل کیا جائے گا، لیکن اگر نماز اور روز سے کے فرض ہونے کا افر ارکر تا ہے، لیکن سستی سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ مرتذ نہیں ہوااس لئے قل نہیں کیا جائے گا۔

وجه: عن ابى هريرة قال لما توفى رسول الله عَلَيْكُ و استخلف ابو بكر بعده ....فقال ابو بكر و الله الاقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكوة فان الزكوة حق المال و الله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله عَلَيْكُ لقاتلتهم على منعه \_(مسلم شريف، باب الامر بقتال الناس قى يقولوالا المالا الله، الخ، ص٣٣ نمبر ١٢٣/٢٠) الس مديث مين بي كذركوة كا نكاركر في سقال كيا جائح كا-

## ﴿باب: وتر کے بیان میں ﴾

ضروری نوٹ : نمازوتر کے بارے میں پانچ بحثیں ہیں[ا]وتر کی نمازواجب ہے، یاسنت۔[۲]وتر کی نمازا کیسلام کے ساتھ تین رکعت ہے، یاا کیسر کی معدوہ اور میں دعاء قنوت پورے سال ساتھ تین رکعت ہے، یاا کیسر کی تعدوہ اور نمازوں میں بھی قنوت پڑھے یاصرف وتر کی نماز میں یہ پانچ بحثیں ہیں۔

ترجمه : (۲۰۰) نمازورواجبے۔

تشريح :صاحبين كنزديك وترسنت ب، كين امام الوصنيفة كنزديك وترواجب بـ

وجه : (۱) قال ابو الوليد العدوى قال خرج علينا رسول الله عَلَيْ فقال ان الله تعالى قد امدكم بصلوة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر \_ (ابوداوَدشريف،باب استجاب الوتر،ص ٢٠٨، نبر ٢٠٨ ارتر فدى شريف، باب ما جاء في فضل الوتر،ص ١٠٣٠، نبر ٢٥٨ اربن ماجه شريف، باب ما جاء في الوتر،ص ١٦٣، نبر ١٦٨ ارفرض نمازول پرزياده كرني كا مطلب يهي موسكتا ہے كدوه بھى فرض كى طرح ہى اہم ہے كيكن ہم فرض تونبيس كرتے

#### (۱۰۱) وهو ثلاث ركعات بتسليمة

اس کے واجب قراردیتے ہیں۔ (۲) عن عبد الله بن بریدة عن ابیه قال سمعت رسول الله عَلَیْتِ یقول الوتو حق فحمن لم یوتو فلیس منا ، (ابوداؤوشریف، فحمن لم یوتو فلیس منا ، (ابوداؤوشریف، باب فی من لم یوتر فلیس منا ، الوتر حق فحمن لم یوتر فلیس منا ، (ابوداؤوشریف، باب فی من لم یوتر من ۲۰۸، نمبر ۱۹۹۱ رسن للبیصلی ، باب تا کیرصلوة الوترج ثانی ص ۲۵۹، نمبر ۲۵۹ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر حق ہے یعنی واجب ہے (۳) عن علی قال قال رسول الله عَلَیْتُ یا اهل القر آن اوتروا فان الله وتر یحب الوتو . (ابوداؤدشریف، باب استخباب الوتر، ص ۲۰۵، نمبر ۱۱۸۱ رتز فری شریف ، باب ماجاءان الوتر لیس بحتم ، ص ۱۰۳ ، نمبر ۳۵۳ ) اس حدیث میں امرکا صیخہ ہے جو وجو سے کے گئ تا ہے۔ اس سے بھی وتر کے واجب ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔

ترجمه : (۲۰۱) اوروه ایک سلام سے تین رکعات ہیں۔

تشريح: دوركعتول كے بعدسلام نه پھيرے بلكه تين ركعت كے بعد سلام پھيرے۔

**١٥ جه:** (١) حديث مه الله على على قال كان رسول الله عَلَيْكِه يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله احد \_ (ترندى شريف، باب ماجاء في الوتربثلاث، ص٠١ ا، نمبر ٣٥٩) (٢)عن ابي بن كعب قال كان رسول الله عُلَيْكُ كان يقرأ في الوتر ﴿ بسبح اسم ربك الاعلى ﴿ وفي الركعة الثانية ﴿بقل يا ايها الكافرون﴾ وفي الثالثة ﴿بقل هو الله احد ﴾ولا يسلم الا في آخرهن (نالًى شريف، باب ذكرا ختلاف الفاظ الناقلين بخبر ابي بن كعب في الوتر ،ص ١٩١، نمبر٢ • ١٧ رمتدرك للحاكم ، كتاب الوتر ، ج اول ،ص ۴۴۲ ،نمبر ۱۱۳۹ رتر ندی شریف ، باب ماجاء فی مایقر أفی الوتر ،ص ۲۰۱ ،نمبر۲۳ ۲۸ ابودا وَ دشریف ، باب مایقر اُفی الوتر ص ۲۰۸ نمبر ۱۴۲۳ ) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آ ہے تین رکعتیں وتر پڑھتے تھے۔اور پہجھی معلوم ہوا کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کیونکہانی بن کعب کی حدیث میں ہے, و لایسلم الا فی آخر ہن ،(۳)مسلم شریف میں حضرت عائش گی ایک کمبی حدیث ہے جس میں حضور کی تہجر کی نماز کاذکر ہے۔اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آ ب وتر تین رکعت پڑھتے تھے انب سال عائشة کیف كانت صلوة رسول الله عُلِيله عُلِيله عُلَيله عُلَيله عُلَيله عُلَيله عُلَيله عُلَيله عُلاثا (مسلم شريف، باب صلوة الليل وعد دركعات النبيُّ في الليل ص ٢٥ نمبر ٣٨ ير١٤٢٣) اس حديث ہے بھي معلوم ہوا كه آپُّ وتر تين ركعت - $\chi' = \frac{\pi}{2} - (\alpha)$  عن الحسن قال: أجمع المسلمون عن أن الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخر هن  $\chi'$ ابن ابی شبیتہ ،باب ۲۵۸من کان پوتر بٹلا ث اُوا کثر ،ج ثانی ،ص ۹۱ ،نمبر ۲۸۳۳)اس اثر میں ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وتر تین رکعتیں ہیں،اورا سکےاخیر ہی میں سلام پھیرے نوٹ حرمین میں رمضان میں امام جماعت کے ساتھ وتر بڑھارہے ہوں توا نکے ساتھ دوسلام کے ساتھ وتر پڑھ لینا چاہئے ، کیونکہ حدیث میں اسکی بھی گنجائش ہے اس لئے اسنے بڑے امام کے ساتھ وترکی جماعت

(۲۰۲)ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. ويجلس على رأس الاوليين منه ويقتصر على التشهد و لا يستفتح عند قيامه للثالثة (۲۰۳)واذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء اذنيه خير چيور ني جائح

ترجمه : (۱۰۲) اور ہررکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھے، اور دور کعت پر بیٹھ کر صرف تشہد پر اقتصار (اکتفا) کرے، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوکر ثنانہ پڑھے۔

تشریح: وتر واجب ہے کین اس کی دوسری حیثیت نفل اور سنت کی ہے، اور نفل اور سنت کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ ملاتے ہیں کیونکہ اس کی ہر دور کعتیں الگ الگشفع ہیں، اس لئے وترکی تینوں رکعتوں میں فاتحہ پڑھے اور سورت ملائے ۔ اور دور کعتوں پڑھنی ہے۔ اور تیسری رکعت میں ۔ اور دور کعتوں پڑھنی ہے۔ اور تیسری رکعت میں شااس لئے نہ پڑھے کہ یہ پہلی دور کعتوں کا ہی حصہ ہے، الگ سے فع نہیں ہے۔

وجه: (۱) مدیث یہ ہے۔ عن علی قال کان رسول الله علیہ یوتر بثلاث یقراً فیهن بتسع سور من المفصل یقراً فی کل رکعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله احد ر (تر ندی شریف، باب ماجاء فی الوتر بثلاث میں ۱۰۱، نمبر ۲۵۹) وفی الوتر الدی بین کعب قال کان رسول الله علیہ کان یقراً فی الوتر ﴿ بسبح اسم ربک الاعلی ﴾ وفی الرکعة الثانية ﴿ بقل یا ایها الکافرون ﴾ وفی الثالثة ﴿ بقل هو الله احد ﴾ ولا یسلم الا فی آخرهن (نسائی شریف، باب ذکر اختلاف الفاظ الناقلین بخبر الی بن کعب فی الوتر میں ۱۹۱، نمبر ۲۰۷۱ متدرک للحاکم ، کتاب الوتر ، ج اول ، می الام ۱۸۳۲ میں بین کور وفی الناز میں ۱۹۲۱ نیز الوتر میں ۱۹۲۱ نیز الوتر میں ۱۹۲۱ نیز الوتر میں تیزوں میں سورت ملائی ہے۔ ان دونوں میں تیزوں میں سورت ملائی ہے۔

قرجمه (۱۰۳) اور جب تیسری رکعت میں سورت ملانے سے فارغ ہوجائے تو دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہے کہ سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کا نوں تک اٹھائے اور رکوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھے، اس کی صورت بیہ ہے کہ سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کا نوں تک اٹھائے اور رکوع سے پہلے دعاء تنوت پڑھے، اور پورے سال دعاء تنوت پڑھے، صرف رمضان شریف میں پڑھنا کا فی نہیں ہے۔

اٹھائے اور رکوع سے پہلے دعاء تنوت کی اور ہاتھ اٹھائے، اسکی وجہ بیہ ہے کہ قر اُت کرنے کے بعد اب دعاء تنوت پڑھنے کی طرف بدل رہی ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلے تو تکبیر کہے، اسلئے یہاں حالت بدلنے پر تکبیر کہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلے تو تکبیر کہے، اسلئے یہاں حالت بدلنے پر تکبیر کہے۔ (۲) اثر میں ہے۔ اُن عبد اللہ بن مسعود کان اذا فرغ من القر اُۃ کبّر شم قندت کہ تنوت پڑھتے کبتر شم د کع . (مصنف ابن ابی شیۃ ، باب ۵۹ فی الگیر للقنوت، ج ثانی، صاف ابن برے اللہ کان یو فع یدیہ فی قنوت وقت تکبیر کہے۔ (۳) ہاتھ اٹھانے کا ثبوت اس اثر میں ہے عن عبد اللہ (بن مسعود) انه کان یو فع یدیہ فی قنوت

#### كبّر ( $^{7} \cdot ^{7})$ و قنت قائما قبل الركوع في جميع السنة

الوتو. (مصنف ابن ابي شيبة ، ٩٩ في رفع اليدين في القنوت ج ثاني ص ١٠١، نمبر ٢٩٥٣) (٣) عبد الرحمن بن الاسود عن البيد قال كان ابن مسعود يوفع يديه في القنوت الى ثدييه (سنن ليحقى ، باب رفع اليدين في القنوت، ج ثالث، ص ١٩٥، نمبر ٢٨٧ ) اس اثر معلوم مواكة نوت يره صفح مديم بهلع باته الله الله الله على ١٩٥٠ الله ١٩٥٥ الله ١٩٥٠ الله ١٩٥٥ الله ١٩٥٥ الله ١٩٥٥ الله ١٩٥٥ الله ١٩٥٠ الله ١٩٥٥ الله ١٩٠٥ الله ١٩٥٥ الله ١٩٥

قرجمه : (۲۰۴) اوررکوع سے پہلے قیام کی حالت میں پورے سال قنوت پڑھے۔

تشسریج : دعاء قنوت کی دوشمیں ہیں[ا] ایک ہے قنوت نازلہ جومصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے، الھم اھدنی فینن ھدیت، الخ ،حضورً نے قبیلہ بنی سلیم رعل ،اور قبیلہ زکوان کے حملے کے وقت قنوت نازلہ بڑھی ہے،اور پچھ دنوں کے بعداس کو بند کردیا،حنفیہ کے یہاں بھی مصیبت کے وقت قنوت نازلہ مروج ہے، یہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔[۲] دوسری دعاء قنوت ہے جوحنفیہ کے یہاں وتر میں رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور پورے سال پڑھتے ہیں یہاں اسی دعا کا ذکر ہے وجه: (١) حديث مي بــــ عـن ابــى بن كعب ان رسول الله عَلَيْكُ قنت في الوتر قبل الركوع. (ابوداؤدشريف، باب القنوت في الوتر، ص٩٠٩، نمبر ٢٠٩ ارنسائي شريف، باب ذكرا ختلا ف الفاظ الناقلين بخبر ابي بن كعب في الوتر، ص١٩١، نمبر ١٥٠٠ را بن ماجه شریف، باب ماجاء فی القنوت قبل الرکوع و بعده ،ص ۱۲، نمبر۱۱۸) اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ وتر میں دعاء قنوت نیسری ركعت ميں ركوع سے پہلے پڑھی جائے گی (۲) اس اثر میں ہے كه لكان ابن مسعود لا يقنت في شيء من الصلوات الا في الوتر قبل الركوع \_ (مصنف ابن الي شيبة ، ٥٨١ في القنوت قبل الركوع أو بعده ، ج ثاني ، ص ٩٥ ، نمبر ٢٩٠٣ )اس الثرميس ہے کہ کسی اور نماز میں قنوت نہیں پڑھتے سوائے وتر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ (٣) اور جس حدیث سے رکوع کے بعد ہے یا فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا ثبوت ہے وہ قنوت نازلہ ہے جوکسی مصیبت کے وقت پڑھی جاتی بــاسكا ثبوت بيحديث بــ عن ابن عباس قال قنت رسول الله شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلوة الصبح في دبر كل صلوة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على احياء من بنى سليم على رعل و ذكوان و عصية و يؤمن خلفه . (ابوداؤدشريف،باب القوت في الصلوة ،ص٢١١، نمبر١٣٨٣/ بخاری شریف ، باب القنوت قبل الرکوع وبعدہ ،ص ۱۳۲ ،نمبر۲ •۱۰ ) اس حدیث ہےمعلوم ہوا کہ رکوع کے بعد دعاء قنوت نازلہ مصیبت کے وقت تھی۔

پورے سال میں قنوت پڑھنے کی دلیل میر مدیث ہے(۱) قال ابو ھریر ۃ او صانبی دسول الله عَلَیْتُ بالوتر قبل النوم۔ (بخاری شریف، باب فی الوتر قبل النوم، ص۱۲، نمبر ۱۳۵۸، نمبر ۱۳۵۸) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ پورے سال وتر پڑھنا ہے۔ اس لئے پورے سال دعائے قنوت بھی اس میں پڑھنا وا جب ہوگا۔ کیونکہ ابی بن کعب

(۲۰۵) و لا یقنت فی غیر الوتر والقنوت معناه الدعاء وهو ان یقول اللهم انا نستعینک و نستهدیک و نستهدیک و نشوب الیک و نومن بک و نتوکّل علیک و نثنی علیک الخیر کله نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد والیک نسعی و نحفد نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق و صلی

کی حدیث میں گزری کہ قعت فی الوتر قبل الرکوع کہ وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھاس لئے پوراسال قنوت پڑھی جائے گی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابر اھیم قال: لاوتر الا بقنوت (مصنف ابن الی شبیة ،۹۹۳ من قال اوتر الا بقنوت، ج فانی ، ۱۰۲ منبر ۱۹۵۹) اس اثر سے معلوم ہوا کہ وتر میں قنوت پڑھنالازی ہے۔ (۳) عن ابر اھیم قال عبد الله: لا یقنت السنة کیلھا فی الفجر ویقنت فی الوتر کل لیلة قبل الرکوع قال ابو بکر: هذا القول عندنا۔ (مصنف ابن الی شبیة ،۸۲۹ من قال القنوت فی الوتر کل لیلة قبل الرکوع قال ابو بکر: هذا القول عندنا۔ (مصنف ابن الی شبیة ،۸۲۹ من قال القنوت فی النصف من رمضان ، ج فانی ، ص ۱۰۰ منبر ۱۹۹۱ رتر مذی شریف ، باب ماجاء فی القنوت فی الوتر میں قنوت پڑھتے تھے۔

ترجمه : (۲۰۵) اوروتر کسوااورکی نماز میں قنوت نہ پڑھے قنوت کے معنی دعا ہے۔ اور بی قنوت پڑھے: ''اللهم انا نستعینک و نستهدیک و نستغفرک و نتوب الیک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر کله و نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفد نرجو رحمتک و نخشی عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق و صلی الله علی النبی و اله و سلم''۔

تشریح امام شافعی کزد یک فجر میں بھی دعاء قنوت ہے، اس لئے ماتن نے فرمایا کہ وتر کے علاوہ میں دعاء قنوت نہیں ہے اور حضرت امام شافعی کے نزد یک الحصم اهد نی فیما هد بی فیما سرخیس ہے جس میں بددعا ہو، کیونکہ اس سے حضور گوئے کیا ہے هما اثارہ کیا کہ قنوت کے جملے اس صحدیث میں ہے۔ عن خالد بن ابسی عمر ان قال بینا رسول الله عالیہ فیما ہو کہ اس کہ میں ہے۔ عن خالد بن ابسی عمر ان قال بینا رسول الله عالیہ فیما و ان الله الله عالیہ ان اسکت فسکت فقال یا محمد ان الله لم یبعث سبابا و الا لعانا و انما بعثک رحمة و لم یبعثک عذابا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون ، ثم علمه هذا القنوت ((اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نخضع لک و نخلع و نترک من عکفرک اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفد و نرجو رحمتک و نخشی

الله على النبى وآله وسلم . (٢٠٢) والمؤتم يقرأ القنوت كالامام. (٢٠٢) واذا شرع الامام في الدعاء بعد ما تقدّم قال ابو سف رحمه الله يتابعونه ويقرء ونه معه وقال محمد لا يتابعونه ولكن يؤمّنون والمدعاء هو هذا اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديتَ وعافنا فيمن عافيتَ وتولّنا فيمن تولّيتَ و بارك لنا فيما اعطيتَ وقنا شرّ ما قضيتَ انك تقضى ولا يُقضى عليك انه لا يذلُّ من واليتَ ولا يعزُّ من

عذابلک و نخاف عذابک الجد ان عذابک بالکفار ملحق.) (سنن بیهق، باب دعاء القنوت، ج ثانی، ۲۹۸، نمبر ۲۹۸ سن بیهق، باب دعاء القنوت، ج ثانی، ۲۹۸ نمبر ۲۹۸ سر ۱۳۸ سر

ترجمه : (۲۰۲) اور مقتدى بھى امام كى طرح قنوت پڑھے۔

تشریع : اگرآ دمی تنهاوتر پڑھ رہا ہوتو خود دعاء تنوت پڑھے گا الیکن اگر رمضان میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوتب بھی ہر مقتدی دعاء تنوت پڑھے گا ، امام کی دعامقتدی کے لئے کافی نہیں ہے۔

**وجه** : (۱) امام کی صرف قر اُت مقتدی کے لئے کافی ہے، دعا اور تسبیحات مقتدی کو بھی پڑھنی بڑتی ہیں اور اس لئے دعاء قنوت مقتدی بھی پڑھے گا۔

قرجمه : (۱۰۷) اور تنوت کے بعد جبامام دوسری دعاشروع کر ہے توامام ابو یوسف کہتے ہیں کہ: مقتری بھی امام کی متابعت میں اس کے ساتھ پڑھتا جائے ، اورامام محر کہتے ہیں کہ: مقتری نہ پڑھے ، بلکہ آ مین کہتا جائے ۔ وہ یہ دعا ہے: '' السلم اللہ دنیا بفضلک فی من هدیت و عافنا فی من عافیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما اعطیت و قنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت و صلم ''۔

تشریح : ((السلهم انا نستعینک و نستغفرک ،الخ)) کے بعد کوئی اور دعامثلا ((السلهم اهدنی فیمن هدیت)) پڑھنے لگ جائے توامام ابو یوسفؓ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کی اتباع میں دوسری دعا ئیں بھی پڑھے، اور امام ابو حنیفہؓ اور امام محہؓ فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع نہ کرے بلکہ صرف آمین کہتا جائے۔

وجه : (١) اس مديث بين اس كا ثبوت ہے۔ قال الحسن بن على : علمني رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا الله عَلْنَانِ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَانِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلِي

عاديتَ تباركتَ ربنا وتعاليتَ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (٢٠٨) ومن لم يحسن القنوت يقول اللهم اغفر لى ثلاث مرات او ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ عاربِ . (٢٠٩) واذا اقتدى بمن يقنت فى الفجر قام معه فى قنوته ساكتا

الوتر قال ابن جواس: في قنوت الوتر . اللهم اهدني فيمن هديت وعا فني في من عافيت و تولني في من توليت و بدارك لي في من اعطيت و قني شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تبداركت ربنا و تعاليت (ابوداودشريف، باب القنوت في الوتر، ١٢٣٥، نبر ١٢٥٥ ارتر ذي شريف، باب القنوت في الوتر، ١٢٥٠ ارتر ذي شريف، باب ماجاء في القنوت في الوتر، ١٢٥٠ انهر ١٢٥٨) اللهم اغفر لي " يا "ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار"، ياصرف" يا رب يا

تشریح : جب دعاء قنوت نه آتی هوتواب مجبوری ہے اس لئے کوئی اور دعا پڑھ لے تب بھی قنوت ادا هوجائے گی۔ یا نه آنے پر یا رب یارب، یارب، کهہ لے تب بھی قنوت ادا هوجائے گی۔

وجه: مثلا حضرت علی معور میں بید عامنقول ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ کوئی خاص دعا ضروری نہیں ۔ عن علی ان النبی علی من النبی علی من اللہ منک اللہ منک اللہ منک اللہ منک اللہ منک اللہ منک اللہ منک اللہ منک اللہ منک اللہ اللہ من اللہ اللہ منہ من اللہ من اللہ منہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ منہ من اللہ م

نوٹ: دعاء تنوت تین تنم کی ہیں [ا] مصیبت کے وقت تنوت نازلہ پڑھنا، حضوراً نے ایک مہینہ پڑھا سکے بعد چھوڑ دیا۔البتہ عظیم مصیبت کے وقت ابھی بھی حفیہ کے یہاں فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔[۲] فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھنا، بیحنفیہ کے مہاں نہیں ہے اور امام شافعی کے یہاں صرف رمضان کے نصف اخیر میں ہے، باتی دنوں میں نہیں۔اور حفیہ کے یہاں یورے سال میں ہے۔۔دلائل اور تفصیل اوپر گزرگئی۔

ترجمه : (۲۰۹)اوراگرضح کی نماز میں قنوت پڑھنے والے کی اقتدا کر بے قو ظاہری روایت میں چپ کھڑار ہے،اورا پنے پہلو میں ہاتھ چھوڑے رکھے۔

تشریح: کوئی شافعی امام ہواوروہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے گئے تو ظاہری روایت یہ ہے کہ خفی مقتدی اس کی اقتداء کرے اور وہ چپ کھڑ ارہے، اور اس وقت ہاتھ چھوڑ دے اور پہلوکے پاس لئکائے رکھے۔ فى الاظهر ويرسل يديه فى جنبيه. (١٠) واذا نسى القنوت فى الوتر وتذكّره فى الركوع او الرفع منه لا يقنت (١١٢) ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الاصلى . (٢١٢) ولو ركع الامام قبل فراغ المقتدى من قراء ة القنوت او قبل

وجه : (۱) فجر میں دعااگر چمنسوخ ہے تا ہم اس کا ثبوت ہے ، اس لئے اس کی اتباع کرے۔ (۲) مقتری امام کے تابع ہے ، اسلئے جیسا امام کرے گاوییا ہی مقتری کو کرنا چاہئے۔ اس حدیث میں ہے۔ عن عائشة ام المؤمنین أنها قالت صلی رسول الله عالیہ فی بیته و هو شاک ، فصلی جالسا ً و صلی ورائه قوم قیاماً ، فأشار الیهم أن اجلسو ۱ ، فلما انصرف قال (( انسما جعل الامام لیؤتم به ، فاذا رکع فارکعوا ، واذا رفع فارفعوا ، و اذا قال سمع الله لمن حمدہ ؛ فقولوا : ربنا لک الحمد ، و اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا ً)) ۔ (بخاری شریف، باب انماجعل الامام لیؤتم بہ مقتری کوچاہئے کہ امام کی پوری اتباع کرے۔

قرجمه : (۱۱۰) اوراگروتر میں قنوت بھول جائے اوررکوع میں یااس سے اٹھنے کے بعد یادآئے تو قنوت نہ پڑھے۔ قشریح : دعاء قنوت کا وقت رکوع سے پہلے ہے اس لئے جب اس میں بھول گیا تواب دعا کامکل ختم ہوگیا ،اس لئے رکوع میں یا رکوع سے اٹھنے کے بعد دعاء قنوت نہ پڑھے۔

ترجمه : (۱۱۱) اوراگررکوع سے سراٹھانے کے بعددعا ، تنوت بڑھی تورکوع کودوبارہ نہلوٹائے ، کین اصلی کل سے تنوت زائل ہونے کی وجہ سے بجدہ سہوکرے۔

تشریح : رکوع اپنی جگه پرادا ہوا ہے اس لئے اس کولوٹانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ دعا ، قنوت اپنی اصلی جگہ سے ہٹ گئ ہے اور سجدے میں تاخیر ہوئی ہے اس لئے سجدہ سہوکرے۔

ترجمه : (۱۱۲) اگرامام نے مقتدی کے قنوت پوری کرنے سے پہلے رکوع کرلیا، یا قنوت کو شروع کرنے سے پہلے رکوع کرلیا اورخوف ہے کہ رکوع فوت ہوجائے گا توامام کی اتباع کرے۔

تشریح: اگرامام نےمقتدی کے قنوت شروع کرنے سے پہلے، یا شروع تو کر چکا تھالیکن اس کو پوری کرنے سے پہلے رکوع کرلیا تو،اورمقتدی کوخوف ہے کہ اگر میں نے قنوت پڑی توامام کے ساتھ رکوع کے اخیر جھے میں بھی نہیں مل پاؤں گا تو قنوت چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے۔

شروعه فيه و خاف فوت الركوع تابع امامه ( $\Upsilon$  ا  $\Upsilon$ ) ولو ترك الامام القنوت يأتى به المؤتم ان امكنه مشاركة الامام فى الركوع والا تابعه ( $\Upsilon$  ا  $\Upsilon$ ) ولو ادرك الامام فى ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتى به فيما سبق به ( $\Upsilon$  ا  $\Upsilon$ ) ويوتر بجماعة فى رمضان فقط و صلوته مع الجماعة

وجه: امام كا اتباع ضرورى ب، جبكه دعا اتى ضرورى نهيس به اس حديث ميس به حدى عائشة ام المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله عُلَيْ في بيته و هو شاك ، فصلى جالسا و صلى ورائه قوم قياماً فأشار اليهم أن اجلسو ا ، فلما انصرف قال (( انما جعل الامام ليؤتم به ، فاذا ركع فاركعوا ، واذا رفع فارفعوا ، و اذا قال سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا: ربنا لك الحمد ، و اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا )) - ( بخارى شريف ، باب انماجعل الامام ليؤتم به من هم هم من عربي من به كم تقترى كويا بي كم المام كي يورى اتباع كر د

ترجیه : (۱۱۳) اوراگرامام نے تنوت چھوڑ دی تواگر رکوع میں امام کے ساتھ شرکت کا امکان ہوتو مقتدی قنوت پڑھے، ورنہ توامام کی اقتدا کرے۔

وجه : پہلے گزر چکا ہے کہ امام کی اقتداء دعا کی بنسبت اہم ہے اس لئے اگر رکوع میں امام کے ساتھ ملنے کی امید ہوتو دعا قنوت بھی پڑھے اور رکوع میں مل جائے ، اور امکان نہیں ہے تو دعا جھوڑ کر امام کے ساتھ ال جائے۔

ترجمه (۱۱۴) اوراگروترکی تیسری رکعت کے رکوع میں امام سے ملے تو گویااس کو تنوت مل گیا، اب اس کواپنی باقی رکعت میں نہ پڑھے۔

تشریح : یہ مسکله اس اصول پر ہے کہ رکوع مل گیا تو اس رکعت کی قر اُت مل گئی ، اسی طرح تیسری رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ ملاتو گویا کہ وہ رکعت مل گئی ، اس لئے امام کی دعاء قنوت اس مقتدی کے لئے کافی ہوجائے گی۔ اب جب پہلی اور دوسری رکعت پڑھے گا تو اس میں دعاء قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

ترجمه : (۱۱۵) اور صرف رمضان میں وتر کو جماعت سے پڑھے۔اور رمضان میں اخیر شب میں تنہاوتر پڑھنے سے جماعت سے پڑھناافضل ہے۔قاضی خان نے اس کو اختیار کر کے تیجہ کہا ہے،اور دوسروں نے اس کے خلاف تھیج کی ہے۔

تشریح: رمضان میں تراوی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں،اوراس کے بعدوتر پڑھی جاتی ہے اس لئے وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں ساتھ پڑھے،اور باقی دنوں میں وتر سنت کے بعد پڑھتے ہیں اورا خیررات میں پڑھنافضل ہے اس لئے وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جن حضرات نے فر مایا کہ وتر تنہا پڑھنافضل انکی دلیل ہے ہے کہ وتر رمضان میں بھی اخیررات میں پڑھنافضل ہے اس لئے اس کو تنہا پڑھے۔

فى رمضان افضل من ادائه منفرداآخر الليل فى اختيار قاضى خان قال هو الصحيح وصحّح غيره خلافه.

وجه: (۱) عن ابن عباس قال کان النبی علی فی شهر رمضان عشرین رکعة والوتر (طبرانی الکبیر، باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان، ج نانی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان، ج نانی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان، ج نانی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان، ج نانی بس ۱۹۸۸، نبر ۱۹۸۸، نبر ۱۹۸۸ باب که درمضان میں وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے۔ (۲) عن المحسن ان ابسا الماس فی خلافة عدم و فصلی بهم النصف من رمضان لا یقنت فلما مضی النصف قنت بعد الرکوع فلما دخل العشر ابقی و خلی عنهم فصلی بهم العشر معاذ القاری فی خلافة عمر (مصنف ابن الی شیخ باب من قال القوت فی النصف من رمضان بی وتر جماعت کے ساتھ پڑھی گئے۔ القوت فی النصف من رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھی گئے۔

### ﴿فصل: (في النوافل ﴾

(٢١٢) سُنَّ سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر و بعد المغرب وبعد العشاء واربع

## ﴿ فصل: نوافل کے بیان میں ﴾

ترجمه : (۱۱۲) سنت مؤكدہ ہے فجر سے پہلے دور كعت اور ظهر كے بعد دور كعت اور مغرب كے بعد دور كعت اور عشا كے بعد دور كعت اور ظهر سے پہلے چار ركعت اور جمعہ سے پہلے اور بعد میں چار ركعت ایک سلام سے سنت مؤكدہ ہے۔

تشریح : بیبارہ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں انکی تاکیدزیادہ آئی ہے[ا] فجرسے پہلے دور کعتیں[۲] ظہرسے پہلے چارر کعتیں [۳] ظہر کے بعددور کعتیں [۳] مغرب کے بعددور کعتیں [۳] عثاء کے بعددور کعتیں۔

وجه : (١) باره ركعتوں كى دليل بيحديث بــ سألت عائشة عن صلوة رسول الله عَلَيْكِ عن تطوعه؟ فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء و يدخل بيتي فيصلي ركعتين . . . وكان اذا طلع المفهب صلى د كعتين (مسلم شريف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا ص ۲۵۲، نمبر ۳۰ ۱۲۹۹ / ابودا وَدشريف، ابواب التطوع وركعات السنة ،ص ۱۸۵،نمبر ۱۲۵ارتر مذي شريف، باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة ثتى عشرة ربحة من السنة ماله من الفضل ،ص ۹۴ ، نمبر ۴۱۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد پورے دن اور رات میں سنت مؤ کدہ ہیں اور وہ بارہ ركعتين بيران كى تاكير آئى بـــ (٢) عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكُ (( من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني الله له بيتا ً في الجنة : أربع ركعات قبل الظهر ، و ركعتين بعدها ، و ركعتين بعد المغرب ، و ركعتين بعد العشاء ،و ركعتين قبل الفجر )) (ترمذى شريف،باب ماجاء فيمن صلى في يوم وليلة تُتى عشرة ركعة من السنة ،ص ١١٢، نمبر ٢١٢ مرابن ماجه، باب ماجاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة ،ص ١٦٠، نمبر ١٦٠ رمسلم شريف، باب فضل السنن الراحبة قبل الفرائض و بعد هن وبیان عدد هن ، ص۲۹۵، نمبر ۲۸ که ۱۲۹۴) اس حدیث میں ہے کہ جس نے بارہ رکعت سنت پڑ پیشگی کی تواسکے لئے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ (۳) اور ظہر سے پہلے چار رکعت کی دلیل بیرحدیث ہے۔ (۲) قالت ام حبیبة زوج النبی عَلَيْتُ قال رسول الله عَلَيْكُ من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على النار (ابوداوَوشريف،بابالاربع بم الظهر وبعدها، ص ١٨٧، نمبر ١٢٦٩) اس حديث سے معلوم ہوا ظهر کی سنت چار رکعتيں پہلے ہيں اور چار رکعتيں بعد ميں ہيں ۔(۴)اور جمعہ کے بعد چاررکعت کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابسی هریرة قال قال رسول الله عُلِيسَةُ اذا صلی احد کم البجمعة فليصل بعدها اربعا \_(مسلم شريف، بابالصلاة ابعدالجمعة ،ص٣٥٢، نمبر ٢٠٣٦/٨٨) اس حديث مين ہے كہ جمعہ

### قبل الظهر وقبل الجمعة وبعدها بتسليمة. (١٢) وندب اربع قبل العصر والعشاء وبعده وستُّ بعد

کے بعد چاررکعت سنت پڑھے۔ (۵) اور جمعہ سے پہلے چاررکعت پڑھے اس کی دلیل عمل صحابی ہے۔ ان اب ن مسعود کان یہ صحالی قبل الجمعة ادبع رکعات ، و بعد ها ادبع رکعات ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة قبل الجمعة وبعد ها، ج ثالث، ص۱۳۰، نمبر ۱۳۵۱ میں کہ جمعہ سے پہلے چاررکعت پڑھتے۔ (۱) اس حدیث میں جمعہ سے پہلے دورکعت کا ثبوت ہے۔ عن اب هور یہ وقالا جاء سلیک العطفانی و رسول الله علیہ یخطب فقال له أصلیت شیئا ؟ قال لا قال صل رکعتین تجوز فیهما ۔ (ابوداود شریف، باب اذادخل الرجل والا مام بخطب، ص۱۲۸، نمبر ۱۱۱۱ رتر ندی شریف، باب ما جاء فی الرکعتین اذاجاء الرجل والا مام بخطب، ص۱۳۸، نمبر ۱۱۱۱ رتر ندی شریف، باب ماجاء فی الرکعتین اذاجاء الرجل والا مام بخطب، ص۱۳۸، نمبر ۱۱۱۱ را می خطب، ص۱۳۸، نمبر ۱۵۱ والا مام بخطب، ص۱۳۸، نمبر ۱۵۱ والا مام بخطب ص۱۳۸، نمبر ۱۵۱ والا مام بخطب، ص۱۳۸، نمبر ۱۵۱ والا مام بخطب، ص۱۳۸، نمبر ۱۵۱ والا مام بخطب ص۱۳۸، نمبر ۱۵۱ والا مام بخطب ص۱۳۸ والا مام بخطب ص۱۳۸ والا مام بخطب ص۱۳۸ و بعد میں بعد والا مام بغطب ص۱۳۸ و بعد میں بعد والا مام بخطب ص۱۳۸ و بعد والا مام بعد والا مام بغطب ص۱۳۸ و بعد والا مام بعد والا مام بعد والا بعد والا مام بعد وا

قرجمه : (۱۲) اورمستحب ہے عصر سے پہلے چارر کعت اور عشاسے پہلے چارر کعت اور اس کے بعد چارر کعت ، اور مغرب کے بعد چار کعت ، اور مغرب کے بعد چار کعت ، اور مغرب کے بعد چار کعت ۔

تشریح: عصر سے پہلے چار رکعتیں مستحب ہیں۔اور عشاء سے پہلے چار رکعتیں مستحب ہیں،اس کی دلیل نہیں مل رہی ہے،البتہ مغرب کے بعد جو چار رکعتیں ہیں اس کوعشاء سے پہلے کی دلیل بناسکتے ہیں۔اور عشاء کے بعد چار رکعتیں ہیں،اور مغرب کے بعد چھ رکعتیں ہیں۔

وجه: (۱) عصر سے پہلے چار کتیں رکعت مستی بیں اس کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن ابن عصر قال قال رسول الله علیہ وجم الله امرء صلی قبل العصر اربعا (ابوداورشریف،باب الصلوة قبل العصر، ص ۱۸، نمبر ۱۵۲۱ ارتر فدی شریف ،باب العالم قبل العصر علی ان النبی علیہ چار رکعتیں سنت ہیں ۔ لیکن دورری محدیث معلوم ہوتا ہے کدور کعتیں سنت ہیں۔ (۲) حدیث ہیں ہے ۔عن علی ان النبی علیہ خان بصلی قبل العصر دیث محلوم ہوتا ہے کدور کعتیں سنت ہیں۔ (۲) حدیث ہیں ہے ۔عن علی ان النبی علیہ خان الربع قبل العصر ۱۷۳ العصر ۱۷۳ العصر کا المجمول کے مست دور کھت بھی پڑھ سکتا ہے۔ (۳) عشاء کے بعد چار کعتیں سنت میں اس کی دیل بی حدیث کی بنا پر صاحب کتاب نے فرمایا کہ عصر کی سنت دور کھت بھی پڑھ سکتا ہے۔ (۳) عشاء کے بعد چار کعتیں سنت محدیث ہیں دریاں اللہ علیہ العشاء شم حدیث ہیں دریاں اللہ علیہ اللہ العشاء قبل العشاء قبل الاصلی درسول اللہ العشاء قبل العشاء قبل الاصلی درسول اللہ العشاء قبل العشاء قبل الاصلی دریاں ہیں حدیث ہیں چار رکعت ،اور چھر کھت کا جملہ اللہ والعمہ الا رفعہ الصلوة ابعد العشاء عرب اللہ العشاء سے پہلے چار رکعت کا دیل ہیں عتی ہے۔ عن ابن عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ السکی دلیل بی حدیث ہیں حدیث علی دریاں ہیں کتی ہے۔ عن ابن عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں ہیں عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں ابن عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں ابن عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں ابن عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں اس عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں اس عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں اس عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس کی دلیل بی دیں اس عمر ۔ لا اعلمہ الا رفعہ اس عمر ۔ لا اعلیہ علیہ اس عمر ۔ لا اعلیہ اس عمر ۔ اس عمر ۔ اس عدی اس عور اس عمر ۔ اس عدی اس عمر ۔ اس عدی اس عدی اس عدی اس عدی اس عدی اس

المغرب (١٨) ويقتصر في الجلوس الاول من الرباعية المؤكدة على التشهد ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة (١٩) واذا صلى نافلة اكثر من ركعتين ولم يجلس الا في آخرها صحّ استحسانا لانها صارت صلوة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها

قال من رکع بعد المغرب اربع رکعات کان کالمعقب [غزوة بعد غزوة را مصنف عبدالرزاق، باب الصلاة فیما بین المغر ب والعثاء، ج ثانی ، ص ۱۵م، نمبر ۴۰ ۲۵م) اس حدیث میں چار رکعتوں کا تذکرہ ہے، (۵) اور دوسری حدیث میں دو رکعتوں کا تذکرہ ہے، اس لئے ملاکر چورکعتیں ہوگئیں ۔ حدیث ہے۔ سألت عائشة عن صلوة رسول الله عَلَيْتِ عن تسطوعه؟ .... و کان یصلی بالناس المغرب ثم ید خل فیصلی رکعتین . (مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا مصرح ۲۵۲، نمبر ۱۲۵۹ رابوداؤد شریف، ابواب التطوع ورکعات النة ، ص ۱۵۸، نمبر ۱۲۵۹ رابوداؤد شریف، ابواب التطوع ورکعات النة ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۲۵۹ رابوداؤد شریف، ابواب التطوع ورکعات النة ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۲۵۹ رابوداؤد شریف ، ابواب التطوع ورکعات النته ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۲۵ رابوداؤد شریف ، ابواب التطوع ورکعات النته ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۲۵ رابوداؤد شریف ، ابواب التطوع ورکعات النته ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۲۵ رابوداؤد شریف ، ابواب التطوع ورکعات النته ، ص ۱۵۸ نمبر ۱۲۵ رابوداؤد شریف ، ابواب التصوع و ۱۸ میکند و ۱۸ می

ترجمه : ( ۱۱۸) اورسنت مؤکده کی چاررکعت کے پہلے قعدہ میں صرف تشہد پراقتصار (اکتفا) کرے، اور تیسری رکعت میں ثنانہ پڑھے۔ بخلاف مستحبات کے۔

تشریح : چاررکعت سنت مؤکدہ کی دویشتیں ہیں[ا] ایک یہ کہ چاروں رکعتیں گویا کہ مجموعہ ہیں اس لئے دورکعتوں کے بعد سلام نہ پھیرے، اور سلام نہ پھیرے، اور سلام نہ پھیرے، اور سلام نہ پھیرے، اور چھیرے، اور چونکہ تیسری رکعت بھی ہوئکہ تیسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے۔ [۲] اور دوسری حیثیت نوافل کی ہے، اس لئے اگر سلام پھیردیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بخلاف چاررکعت مستحبات کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اولی میں تشہد کے بعد درودشریف بھی پڑھ سکتا ہے اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھے، کیوکہ اس کا ہرشفع الگ الگ نماز ہے۔

وجه : (۱) چارستی ایک ساتھ پڑھاس کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابن عباس قال : کان النبی علی اللہ یو کع قبل الجمعة ، (۱ بن ماجة شریف، باب ماجاء فی الصلو قبل الجمعة ، ص ۱۵۸، نمبر ۱۱۲۹) اس صدیث میں لا یفصل فی شیء منهن ، سے معلوم ہوا کہ درمیان میں سلام نہ پھیرے۔ (۲) اس مدیث سے بھی معلوم ہوا کہ چار کعتیں ایک ساتھ پڑھے۔ (۲) عن ابسی هریرة قال : قال رسول الله علی ((اذا صلی أحد کم الجمعة فليصل بعدها أدبعا. (مسلم شریف باب الصلو قابعد الجمعة ، ص ۳۵۲ منبر ۲۵۸ منبر ۱۱۲۸ مناتن ماجة شریف، باب ماجاء فی الصلو قابعد الجمعة مص ۱۵۸ منبر ۱۵۸ منبر ۱۱۲۳ من المحدیث پڑھے۔ ص ۱۵۸ منبر ۱۱۲۳ مناتھ چار رکعت پڑھے۔ ص ۱۵۸ منبر ۱۱۳۲ مناتھ چار رکعت پڑھے۔

ترجمه : (۱۱۹) اگرفل دور کعتوں سے زیادہ پڑھے اور اخیر میں بیٹھے تو استحسانا جائز ہے، اس لئے کہوہ ایک نمازی طرح ہوگئ، اور اس میں اخیر میں بیٹھنا فرض ہے۔ ( ۲۲ ) و كره الزيادة على اربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا. ( ۲۲) و الافضل فيهما رباع عند ابي حنيفة وعندهما الافضل في الليل مثني مثنى وبه يفتي

تشسریج: نفل کے ہردورکعت کوالگ الگ پڑھنا چاہئے اوراس پرسلام پھیرنا چاہئے ، کیکن اگر چاررکعت کی نیت باندھ لی ، اور چوتھی رکعت کے بعد بیٹھا تب بھی جائز ہے ، کیونکہ اب بیرچاروں رکعتیں ایک نماز بن گئی اوران کے اخیر میں بیٹھنا فرض ہوا۔

وجه : (۱) عن عائشة قالت كان رسول الله يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في آخوها . (مسلم شريف، باب صلوة الليل وعددركعات النبي في الليل، ١٩٩٥ نمبر ١٢٩٥ /١٢١) الله عليه على شيء الا في آخوها . (مسلم شريف، باب صلوة رسول الله عليه الله عليه الله على ثلاث عديث من عباركعت ك بعد بيشے ـ (۲) سألت عائشة عن صلوة رسول الله على الله على ثلاث على الله على الله على ثلاث عشر ـ قد ركعة ، يصلى ثمان ركعات ثم يوتر (مسلم شريف، باب صلوة الليل وعددركعات النبي على الليل، ١٩٩٥ من نمبر ١١٥ /١٥ /١١ الله على الله الله على الل

ترجمه : (۲۲٠) اوردن میں چارر کعتوں سے زیادہ اور شب میں آٹھ سے زیادہ ایک سلام سے مروہ ہے۔

تشریح : اوپر کی حدیث میں چاشت کی نماز جودن کی نماز ہے چار رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، جس سے معلوم ہوا کہ دن کی نماز زیادہ چارر کعت پڑھی جاسکتی ہے۔اور وترکی نماز جورات کی نماز ہے ایک ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھی گئیں۔

وجه : ال مديث مين وتررات كى نماز آگهر كعتين ايك ساته پڑھين ـ سألت عائشة عن صلوة رسول الله عَلَيْكَ ؟ فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ، يصلى ثمان ركعات ثم يوتو (مسلم شريف، باب صلوة الليل وعدور كعات النبي عَلِيَةٍ في الليل، ص ٢٩٨، نبر ٢٩٨ منبر ١٤٢٣ الله عديث مين ايك ساته آگهر كعت بڑھي۔

ترجمه : (۲۲۱) امام ابو حنیفه یک زدیک رات اوردن میں چار چار کعتیں افضل ہیں۔ اور صاحبین کے زدیک رات میں دودور کعتیں افضل ہیں، اور اسی پر فتوی ہے۔

تشریح: امام ابو صنیفہ کے نزدیک دن میں اور رات میں جار چار رکعت فل افضل ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک رات میں دودو رکعت افضل ہے اور دن میں جار رکعت افضل ہے۔

وجه : (۱) امام ابوحنیفه گی دلیل یہ ہے کہ چاشت کی نماز چاررکعت ایک ساتھ پڑھی ہے جودن کی نماز ہے اس لئے دن میں چار رکعت ایک ساتھ افضل ہے۔ حدیث یہ ہے ۔ عن عائشة قالت : کان رسول الله عَلَیْتُ یصلی الضحی أربعاً ویزید ما شاء ۔ (مسلم شریف، باب استخباب صلوة الصحی وان أقلها رکعتان، الخ، ص ۲۲۹، نمبر ۱۲۲۵/۷۱) اس حدیث میں چاررکعت

### (٢٢٢) وصلوة الليل افضل من صلوة النهار وطول القيام احبُّ من كثرة السجود.

ایک ساتھ پڑھی۔ (۲) اور تبجد میں چاررکعت ایک ساتھ پڑھی اس لئے رات کے نوافل میں چاررکعتیں افضل ہیں۔ سال عائشة کیف کانت صلاق رسول الله عَلَیْتُ فی رمضان ؟ قالت ما کان رسول الله عَلَیْتُ یزید فی رمضان و لا فی غیرہ علی احدی عشر۔ قرکعة یصلی أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ۔ (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعد درکعات النبی فی اللیل، ص ۲۹۹ نمبر ۲۹۸ میراکد یث میں تجدی نماز ایک ساتھ چاررکعت بڑھی۔

وجه : اورصاحبین کے یہاں دودوافضل بین اس کی دلیل بی حدیث ہے (۱) عن ابن عصر عن النبی علاق السلام والنهار مشی مثنی ان تشهد فی کل رکعتین (ابوداؤدشریف، باب فی صلوة النهار مشی مثنی ان تشهد فی کل رکعتین (ابوداؤدشریف، باب فی صلوة النهار مثنی مثنی ان تشهد فی کل رکعتین (ابوداؤدشریف، باب فی صلوة النه العتمة الی الفجر احدی میں ہے کہ دن میں بھی دودودرکعت پڑھے در۲) حدیث میں ہے ۔ عن عائشة قالت کان رسول الله علاق میں ان یفرغ من صلوة العشاء وهی التی یدعو الناس العتمة الی الفجر احدی عشر رکعت یسلم بین کل رکعتین ۔ (مسلم شریف، باب صلوة اللیل وعددرکعات النی الیل میں ۲۵۸، نبر عشر یدیث ہے عشر رکعت یسلم من الدی تابی مطلب ان رسول الله علی نیاز دودودرکعت پڑھنی چاہئے۔ (۳) اوردن کے بارے میں بی مدیث ہے حسل من حسن ابی طالب ان رسول الله علی الله علی سبحة الضحی ثمانی رکعات یسلم من کل رکعتین ۔ (ابوداؤدشریف، باب صلوة النحی ص ۱۹۹ نمبر ۱۲۲۹) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی نماز دودورکعتیں پڑھے توجمت درتا کی نماز دودورکعتیں پڑھے نوافل دن کی بھی بہتر ہیں، اوردوسری بات ہے کہ کشرت توفیل ہے۔ اورزیادہ رکعت بی نوافل دن کی بھی بہتر ہیں، اوردوات کی بھی ایکن دات کی نوافل زیادہ محبوب ہیں، اوردوسری بات ہے کہ کشرت

سنسویج: نوائل دن کی بھی بہتر ہیں،اوررات کی بھی،مین رات کی نوائل زیادہ محبوب ہیں،اور دوسری بات ہیہ کہ، کترت سے رکعتیں پڑھےاس سے بہتر ہے کہ رکعتیں کم ہوں اور قیام کافی لمباہو۔ وجه: (۱) رات کی نفل دن سے افضل ہے اس کے لئے بیرحدیث ہے۔ عن جابسر ان رسول البلہ عَلَیْتُ قال ان من

## ﴿فصل: (في تحيّة المسجد وصلوة الضحي واحياء الليالي ﴾

(٢٢٣) سُنَّ تحيّة المسجد بركعتين قبل الجلوس (٢٢٣) واداء الفرض ينوب عنها وكل صلوة ادّاها عند الدخول بلانيّة التحيّة (٢٢٥ [الف]) وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه (٢٢٥ [ب])

# ﴿ فَصَل : تحية المسجدا ورصلوةِ ضَحَّىٰ اور تهجد وغيره كے بيان ميں ﴾

قرجمه : (٦٢٣) بيض سے يها تحية المسجد دور كعت سنت بـ

تشريح : بيت الله ميں داخل ہوتے وقت بيت الله كاحق ہوتا ہے كه اس كاطواف كرے، اسى طرح مىجد ميں داخل ہوتے وقت مسجد كاحق ہوتا ہے كه اس كاطواف كرے، اسى طرح مىجد ميں داخل ہوتے وقت مسجد كاحق مسجد كاحق ہوتا ہے كہ دوركعت تحية المسجد برڑھے، پس اگر تحية المسجد كانت كئے بغيركوئى نماز برڑھ كى تب بھى اس كے تحت ميں مسجد كاحق ادا ہوجائے گا۔

وجه : حدیث یہ ہے۔ عن ابی قتادة السلمی ان رسول الله عَلَیْ قال اذا دخل أحد کم المسجد فلیر کع رحمتین قبل ان یجلس ۔ (بخاری شریف، باب اذا وخل المسجد فلیر کع رحمتین ،ص ۷۵، نمبر ۲۹۸ مسلم شریف، باب استجاب تحیة المسجد الخ، ص ۲۹۰، نمبر ۱۲۵ / ۱۲۵ / ۱۳ مدیث میں ہے کہ بیٹے سے پہلے دورکعت تحیة المسجد پڑھے۔

اصول : مسجد کاحق بیہ ہے کہ اس میں داخل ہوتے وقت کوئی بھی نماز پڑھے۔

ترجمه : (۱۲۲) فرض کی ادائیگی تحیة المسجد کے لئے کافی ہے، اور ہروہ نماز جسکومسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی بغیر تحیة المسجد کی نیت سے وہ بھی تحیة المسجد کے لئے کافی ہے۔

تشريح : مسجد ميں داخل ہو کرفرض نماز پڑھ لی تب بھی تحیۃ المسجدادا ہوگئ، کیونکہ مسجد کا حق ادا ہو گیا، اسی طرح تحیۃ المسجد کی نیت کئے بغیر کوئی اور نماز پڑھ لی تب بھی تحیۃ المسجدادا ہوجائے گی۔

قرجمه : (۱۲۵ [الف]) اوروضوك بعداعضا خيك بونے سے پہلے دوركعت [مستحب ہے]

نشريح: يهال سے پانچ نمازيں جومستحب ہيں،اورموقع ملے توپڑھنی چاہئے ان کا ذکر ہے۔ان میں سے[ا] پہلی نماز تحیة الوضوء ہے۔

وجه : (١) اس مديث مين اس كا ثبوت بــانه رأى عشمان دعا باناء ..... ثم قال قال رسول الله عَلَيْكُ من

#### واربع فصاعدا في الضحي وندب صلوة الليل و صلوة الاستخارة وصلوة الحاجة

توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه . (بخارى شريف، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا بص٣٦/ نبر ١٥٩/ مسلم شريف، باب صفة الوضوء واكماله، ص١١٥ نبر ٥٣٨/ ٢٢٦) السحديث مين بهي ٢٠ ... سمعت عثمان بن عفان ... سمعت رسول الله عليها على يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلى صلاة الا غفر له ما بينه و بين الصلاة التي تليها - (مسلم شريف، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ص١١٥ نبر ١٨٥/ ١٨٥٠) سنن نسائى ، باب ثواب من توضأ كما امر، ص٠٠ نبر ١٨٥)

ترجمه : (١٢٥ [ب]) اور جاشت كوقت جاريازياده اورنماز تهجدا وراستخاره اورصلوة حاجت مستحب ہے۔

تشريح: [۲] چاشت كى نماز چاركىتىن پڑھے ياس سے زيادہ پڑھے نو بجدن كو جونماز پڑھے ہيں اس كوصلاة الشحى [چاشت كى نماز، كہتے ہيں]

وجه : (۱) عاشت نماز کی دلیل بیره دیث ہے۔ عن عائشة قالت : کان رسول الله عَلَیْ بصلی الضحی أربعا و یون در الله عَلَیْ بصلی الضحی أربعا و یون در الله عَلَیْ بیل المام شریف، باب استخباب صلوة الفتی وان أقاصار کعتان، الخ ، ص ۲۲۹، نمبر ۱۹۲۵ اس مدیث میں عار کعت ایک ساتھ پڑھی۔ (۲) ام هانی فانها قالت ان النبی عَلَیْ الله منها یوم فتح مکة فاغتسل و صلی ثمانی دکعات فلم أری صلاة قط اخف منها غیر انه یتم الرکوع و السجود ۔ (بخاری شریف، باب صلاة الفتی فی السفر مید مید مید الله مید مین آسم میدیث مین آسم کی کار کے۔

#### [m] تھجد کی نماز پڑھنامتی ہے۔

[۴] استخارہ کی نماز کس نیک کام کرنے میں تذبذب ہوتو دور کعت نماز پڑھے اور اس میں آگے والی دعا پڑھے، اور اللہ سے استخارہ کرے بیمستحب ہے، اگرا یک دن میں رازنہ کھلے توایک ہفتہ تک کرتارہ سے استخارہ میں کبھی خواب میں آجا تاہے کہ

(٢٢٢) وندب احياء ليالي العشر الاخير من رمضان واحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة

یہ کام کرو، یا نہ کرو، اپنہ کو ایسا ہوتا ہے کہ دل مائل ہوجا تا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، پس کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی طرف دل مائل ہوگیا تواستخارہ پورا ہوگیا۔استخارہ خود کرے یہی بہتر ہے۔

وجه: (۱) اس صدیت میں ہے۔عن جابر قال کان النبی علمنا الاستخارة فی الامور کلها کا لسورة من القرآن ، اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضة ثم یقول: اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و أسألک من فضلک العظیم فانک تقدر و لا اقدر ، و تعلم ولا اعلم ، و انت علام الغیوب ، اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری - او قال فی عاجل امری و آجله - فاقدره لی ، و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری - او قال فی عاجل امری و آجله - فاقدره لی ، و ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبة امری - او قال فی عاجل امری و آجله - فاصر فه عنی و اصر فنی عنه ، و اقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی به و یسمی حاجته - (بخاری شریف، باب الاسخارة ، می ۱۵۳۸ نمبر ۱۵۳۸ رابوداود شریف، باب الاسخارة ، می ۱۵۳۸ نمبر ۱۵۳۸ رابوداود شریف، باب الاسخاره ، کن از کاطریقه کی بیان کیا ہے -

[۵] نماز هاجت کوئی ضرورت پڑجائے تو دور کعت حاجت کی نماز پڑھے

وجه: اس مديث على اس كا ثبوت به عند الله بن ابى او فى قال قال رسول الله على الله و ليصل على حاجة او الى احد من بنى آدم فليتوضأ و ليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليشن على الله و ليصل على النبى عَلَيْكُ ثم ليقل ، لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العوش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، السألك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك ، و الغنيمة من كل بر و السلامة من كل اثم ، لا تدع لى ذنبا الا غفرته و لا هما الا فرجته و لا حاجة هى لك رضا الا قضيتها يا ارحم الرحمين \_(ترندى شريف، باب ماجاء فى صلاة الحاجة ، ص ١٢٨، نمبر ٩ ٢٨، نمبر ٩ ٢٢٥ الى ماجة شريف، باب ماجاء فى صلاة الحاجة ، ص ١٤٨، نمبر ١٢٨٥ الى اس مديث على نماذ عاجت كا طريقة بتايا كيا به -

ترجمه : (۲۲۷) اور رمضان کی اخیر کی دس را تیں اور دونوں عیدین کی شب اور عشرہ ذی الحجۃ کی را تیں اور شعبان کی پندر ہوں رات کو (نماز وغیرہ سے ) زندہ رکھنامستحب ہے۔

تشریح : یہاں سے ان چارراتوں کا تذکرہ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا، اور عبادت کرنامستحب ہے۔ ان میں سے [ا] نہلی ہے رمضان کی اخیر کی دس راتیں۔ان دنوں میں اعتکاف کرے اور رات کوزیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔

وجه :(١)عن عائشة أن رسول الله عُلَيْكُ قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان ـ(

وليلة النصف من شعبان (٢٢٧) ويكره الاجتماع على احياء ليلة من هذه الليالي في المساجد.

بخاری شریف، بابتح ی لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر، ۳۲۳ نمبر ۲۰۱۷) (۲) عن عائشة قالت کان النبی علی النبی النبی علی الفتر الاواخر من ۱۳۲۳ نظر الاواخر من ۱۳۲۳ نظر الاواخر من ۱۳۲۳ نظر الاواخر من ۱۳۲۳ نظر الاواخر من ۱۳۲۳ نمبر ۲۰۲۷) ان احادیث میں ہے کہ اخیر کی دس را توں میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔

#### اور دونوں عیدین کی شب۔

وجه: اسك لي تول صحابي بيه عن ابى الدرداء قال من قام ليلتى العيد لله محتسبا فلم يمت قلبه حتى تموت القلوب ....قال الشافعي و بلغنا انه كان يقال ان الدعاء يستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة و ليلة الاضحى، و ليلة الفطر، و اول ليلة من رجب، و ليلة النصف من شعبان ـ (سنن يهم من بابعبادة ليلة العيرين، ح ثالث من ٢٢٥٨، نبر ٢٢٩٣)

#### اور عشره ذي الحجة كي راتين

وجه: (۱) اس کے لئے آیت ہے والفجر 0 ولیال عشر 0 والشفع والوتر۔ (آیت ۲ سورة الفجر ۸۹) اس آیت میں دس را توں سے ذی الحجہ کی دس را تیں مراد ہیں۔ (۲) اس کے لئے صدیث ہے۔ عن ابن عباس عن النبی علیہ انه قال ما العمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا و لا الجهاد ؟ قال و لا الجهاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه و ماله فلم یرجع بشیء ۔ (بخاری شریف، باب فضل العمل فی ایام التشریق، میں ۱۵۹، نمبر ۹۲۹ رتز ندی شریف، باب ماجاء فی صیام العشر، ص ۱۹۱، نمبر ۵۷۹

### اور شعبان کی پندرهوں رات کو(نمازوغیرہ سے)زندہ رکھنامسخب ہے۔

وجه :(۱)اس كے لئے مديث يہ ہے۔ عن عائشة قالت فقدت رسول الله على الله على الله عزو جل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر الأكثر من عدد شعر غنم كلب ـ (ترمَرَى شريف، باب ماجاء في ليلة النصف من شعبان، ص١٨٥، نمبر ٢٥٥) ول تابعى يہ ہے۔ عن كثير بن مرة ان الله يطلع ليلة النصف من شعبان الى العباد في خفر الاهل الارض ، الا رجل مشرك او مشاحن ـ (مصنف عبدالرزاق، باب النصف من شعبان، جرائع، ص٢٥٥، نمبر ٢٥٥)

ترجمه : (۱۲۷) ہاں ان را توں میں سے کسی شب کے لئے بھی مسجد میں جمع ہونے کا (اہتمام کرنا) مکروہ ہے۔ تشسریع : کچھلوگ ان را توں میں جمع ہوکر چراغاں کرتے ہیں اور دھال کرتے ہیں وہ مکروہ ہے، جمع ہوکر سنجیدگی سے عبادت کرے تو جائز ہے۔

### ﴿ فصل : (في صلوة النفل جالسا والصلوة على الدابّة ﴾

(٢٢٨)يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف اجر القائم الا من عذر (٢٢٩) و يقعد

وجه : عن انس بن مالک ان جدته ملیکة دعت رسول الله لطعام صنعته له ... فقام رسول الله عَلَيْنِهُ و صففت انا و الیتیم و رائه و العجوز من و رائنا فصلی لنا رسول الله عَلَيْنِهُ رکعتين ثم انصر ف را بخاری شریف، باب الصلاة علی الحصر ، ص ۱۸ ، نمبر ۱۸۰۰ ) اس مديث ميں بغير سی بلاوه کے چار آ دميوں نے جماعت کے ساتھ فل پڑھی۔

# ﴿ فصل: بیٹھ کراور جانور پرنفل نماز کابیان ﴾

ضروری نوٹ : نفل نماز سہولت کے طور پر ہے اس لئے اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ قیام پر قدرت کے باوجود بیڑھ کرنماز پڑھے، البتہ عذر نہ ہوتو بیٹھ کرنفل پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا،اوراس کی بھی گنجائش دی گئی ہے سواری پر بیٹھ کرنماز پڑھے اور جس جانب سواری جارہی ہو،اگر قبلے کی جانب متوجہ ہوناممکن نہ ہوتو سواری کے منہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا جائے۔

ترجمه : ( ۱۲۸ ) قيام پرقدرت موتے موئے بھی بيڑ كرنفل نماز جائز ہے، كين بلا عذر نصف اجر موگا۔

تشریح: اوپر مدیث گزر چکی ہے۔

ترجمه : (۱۲۹) اور مخار مذہب میں یہ ہے کہ جس طرح تحیات میں بیٹے ہیں اس طرح بیٹے۔

كالمتشهد في المختار ( ٢٣٠) وجاز اتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الاصح. ( ١٣١) ويتنفل راكبا خارج المصر مؤميا الى الله جهة توجهت دابّته

تشریح: ندهب مختاریه ہے کہ جس طرح تشهد ربڑھتے وقت بلیٹھتے ہیں اس طرح بدیڑ کرنفلی نماز ربڑھے۔ کیونکہ بیٹھنے میں بیسب سے افضل طریقہ ہے۔ لیکن مجبوری کی وجہ سے دوسر ےطریقے پر بلیٹھا تب بھی جائز ہے۔

عوجه: (۱) تشهد میں بیٹھنے کی کیفیت ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بایاں بچھائے اور اس پرسرین رکھ کر بیٹھ جائے۔ اس کے لئے بیصدیث ہے۔ فیقال ابو حسید الساعدی .... فاذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجله الیسری و نصب الیمنی و اذا جلس فی الرکعة الآخرة قدم رجله الیسری و نصب الاخری و قعد علی مقعدته ۔ (بخاری شریف، باب سنۃ الجلوس فی الرکعة الآخرة قدم رجله الیسری و نصب الاخری و قعد علی مقعدته ۔ (بخاری شریف، باب سنۃ الجلوس فی التشهد، سم ۱۹۸۸م سلم شریف، باب ما مجمع صفۃ الصلوة و ما بفتی بہ سم ۱۹۸۸م سلم شریف، باب ما مجمع صفۃ الصلوة و ما بفتی به باب میں التشهد عنی للتشهد عن و ائل بن حجر قال قدمت المدینة قلت لانظرن الی صلوة رسول الله عربی فلما جلس یعنی للتشهد افترش رجله الیسری و وضع یدہ الیسری یعنی علی فخذہ الیسری و نصب رجله الیمنی۔ (تر نمی کی شریف، باب کیف الجلوس فی التشهد سم ۲۵ نمبر ۲۹۲) اس حدیث میں ہے کہ بایاں پاؤں بچھائے اور اس پرسرین رکھ کر بیٹھ کر جائے اور باب کیف الجلوس فی التشهد سم ۲۵ نمبر ۲۹۲) اس حدیث میں ہے کہ بایاں پاؤں بچھائے اور اس پرسرین رکھ کر بیٹھ کر جائے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے، یہی زیادہ مختار ہے۔

ترجمه : (۱۳۰) اورنفل کویدهٔ کرپورا کرنا جائز ہے اس کے بعد کہ کھڑا ہوکر شروع کیا ہو، بغیر کرا ہیت کے میچے روایت میں۔ تشسریع : نفل کھڑا ہوکر شروع کیا ہوا ب اس کو بیٹھ کرپورا کرنا چا ہتا ہوتو میچے روایت میں بیہ ہے کہ بغیر کرا ہیت کے جائز ہے۔ صاحبین گا مسلک ہیہ ہے کہ کھڑا ہوکر شروع ہواور کوئی عذر نہ ہوتو کھڑا ہوکر ہی پوری کرے۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے۔ عن عائشة ان رسول الله علیہ کان یصلی جالسا فیقر اُ وھو جالس فاذا بقی من قراته نحو من ثلثین آیة او اربعین آیة قام فقر اُھا وھو قائم ثم رکع ثم سجد یفعل فی الرکعة الثانیة مثل ذلک . (بخاری شریف، باب ازاصلی قاعداثم صح او وجد فقتم ما بقی من ۱۵، نمبر ۱۱۱۹ مسلم شریف، باب جواز النافلة قائما وقاعدا من ۲۵۲ منبر ۲۵ منبر ۲

ترجمه : (۱۳۳) اورسوار پرشهرسے باہرجس جهت کی طرف چویا بیمتوجه بواشارہ سے فعل پڑھنا جائز ہے۔

تشریح: شهرے باہر سواری جس طرف جارہی ہواسی طرف رخ کر کے فعل پڑھنا جائز ہے۔ شہرے باہر نہ ہو بلکہ شہر کے اندر ہوادر سواری پر نہ ہوتو قبلے کی طرف توجہ کئے بغیر فعل نہیں ہوگی۔ کیونکہ قبلہ فرض ہے بیتو حدیث کی بنا پریہ ہولت دی گئی ہے۔

وجه : (١)عامر بن ربيعة اخبره قال رأيت النبي عَلَيْكُ وهو على الراحلة يسبح يؤمي برأسه قبل الى اى وجه

#### (۲۳۲) وبنیٰ بنزوله لا برکوبه

توجه ولم یکن رسول الله عَلَیْ یصنع ذلک فی الصلوة المکتوبة. (بخاری شریف،باب ینزل للمکوبة، ۱۲۵۰م نمبر۱۹۰۸م شریف،باب بیزل للمکوبة، ۱۲۵۰م نمبر۱۹۰۸م شریف،باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجهت ، ۱۲۵۸م نمبر۱۹۰۹م المسلی التطوع و هو را کب فی غیر القبلة. (بخاری شریف، باب صلوة التطوع علی الدواب حیثما توجهت به ۱۲۳۸م نمبر۱۹۰۹م المسلم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجهت ، ۱۲۲۴م نمبر۱۲۹۰م المسلم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجهت ، ۱۲۲۴م نمبر۱۲۰۰م استدلال کیا جا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبلہ کے رخ کے خلاف فی نماز پڑھ لے تب بھی جائز ہوگی ۔ (۳) اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ شہر سے باہر، کیونکہ اس میں سفر کا لفظ موجود ہے۔ کان عبد الله بن عمر یصلی فی السفر علی راحلته اینما توجهت به یومی و ذکر عبد الله ان النبی عَلَیْ کان یفعله . (بخاری شریف، باب الا یماعلی الدابة ، ۱۲۸۵م نمبر ۱۲۹۰م سلم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر ، ۱۳۸۵م نمبر ۱۲۵۰م الم شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر ، ۱۳۵۵م نمبر ۱۲۵۰م نمبر ۱۲۵۰م نمبر کان خلاف درخ پرنماز پڑھتے تھے۔ جس کا مطلب بیہوا کہ شہر میں ایساکر ناجائز نہیں ہے۔

قرجمه : (۱۳۲) اور بنا كرسكتائ ينچاتر كرنه كه سوار بوكر

تشریح: سوار ہوکرنفل شروع کی اب ایک رکعت پڑھنے کے بعدینچا تر کراس پر بنا کرنا چاہتا ہے تو بنا کرسکتا ہے۔ لیکن اگر زمین پرنفل شروع کی اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد سوار ہو کراس پر بنا کرنا چاہے تو بنانہیں کرسکتا۔

وجسه: (۱) اسکی وجہ یہ ہے کہ سواری پرتح یمہ باندھا توا ہے او پر لازم کیا کہ رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا اور ہو سکے گا تو پورا رکوع اور سجدہ بھی کرے گا، تو گویا کہ اشارہ کر کے اور باضا بطرکوع اور سجدہ کرے گا دونوں کا تح یمہ باندھا ہے۔ اسلئے سواری پر بھی نفل پڑھے اور نیچا تر کر بھی بناء کرسکتا ہے (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ سواری پر رکوع اور سجد کا اشارہ کرے گا اور قیام بھی نہیں کر سکے گا اسلئے سواری پر نماز کمزور ہے اور نیچا تر کے گا تو رکوع اور سجدے کا اتمام کرے گا اور قیام بھی کرے گا اسلئے نیچا تر نے میں تح یہ تو ی ہے ، اسلئے بھی سواری سے اتر کر بناء کرسکتا ہے ، (۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ سواری سے نیچا تر نے میں میں کرشے تا ہے۔

اصول: ضعیف کی بناء قوی پر ہوسکتی ہے۔ لیکن قوی کی بناء ضعیف پڑہیں ہوسکتی ہے۔

اورز مین پرتح یمہ باندھااورایک رکعت پڑھ چکا ہے اب سواری پر چڑھ کر بناء کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔ اسکی وجہ یہ ہے (۱) جب زمین پرتح یمہ باندھا تو اس بات کا التزام کیا کہ رکوع سجدے کا اتمام کرے گا اشارے کے ساتھ نہیں اداء کرے گا ،اور قیام بھی کرے گا، اب سواری پر سوار ہوکر بناء کرے گا تو رکوع سجدے کا اشارہ کرے گا اور قیام بھی نہیں کر سکے گا تو اکمل شروع کر کے اضعف سے پورا کرنا چا ہتا ہے اسلئے اضعف کی بناء اقوی پڑئیں کر سکے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ سواری پر سوار ہوتے وقت عمل کثیر ہوگا جس سے

(۱۳۳ )ولو كان بالنوافل الراتبة وعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى انه ينزل لسنة الفجر لانها اكد من غيرها . (۱۳۳ ) و جاز للمتطوّع الاتكاء على شيء ان تعب بلا كراهة وان كان بغير عذر في الاظهر

تحریمہ باطل ہونے کا خطرہ ہے اسلئے بھی زمین سے شروع کر کے سواری پر بناء نہیں کرسکتا۔ (۳) اور تیسری وجہ بیہ ہے کہ زمین پر تحریمہ باندھا تواکمل کاتحریمہ باندھا،اضعف کانہیں باندھا،اسلئے اکمل کاتحریمہ باندھ کراضعف اداء نہیں کرسکتا اسلئے کہ اسکاتحریمہ ہی نہیں باندھا ہے۔

ترجمه : (۲۳۳) اگرچ سنت مؤكده بو-اورامام ابوطنیفه سے روایت ہے كه فجر كی سنت كے لئے بنچ اترے اس لئے كه وہ دوسرى سنتوں سے موكد ہے۔

تشریح: تمام سنت موکدہ بھی نفل کے درج میں ہیں یعنی ان کو بھی ہیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور سواری پر بڑھ سکتا ہے، البتہ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت بیہ ہے کہ فنجر کی سنت بہت مؤکد ہے اس لئے اس کو بیٹھ کرنہ بڑھے، اور نہ اس کو سواری پر بڑھے۔

وجه (۱) اس مدیث میں ہے. عن عائشة قالت: أن رسول الله عَلَیْ لم یکن علی شیء من النوافل أشد معاهدة منه علی الرکعتین قبل الصبح (ابوداودشریف،بابرکعتی الفجر،ص ۱۸۸، نمبر۱۲۵۳) (۲) عن أبی هریرة قال قال رسول الله عَلَیْ لا تدعوهما و ان طردتکم الخیل (ابوداودشریف،باب فی تخفیفهما. ای رکعتی الفجر، ص ۱۸۸، نمبر ۱۲۵۸) اس مدیث میں ہے کہ فجر کی سنت اور سنتوں سے ایم ہے اسلئے اسکوسواری سے نیچ اتر کر پڑھے مسلم المات : الراحبة: دن رات میں جو بارہ سنت مؤکدہ بین ان کو بوافل راحبہ، کہتے ہیں۔

ترجمه : (۱۳۳۷) نفل پڑھنے والے کے لئے کسی چیز پرٹیک لگانا جائز ہے اگر تھک گیا ہو، بغیر کراہیت کے، اورا گر بغیر کسی عذر کے ہوتو ظاہر روایت میں مکروہ ہے بے ادبی کی وجہ ہے۔

تشریح : اگرتھک گیا ہوتو نفل پڑھنے والاکسی چیز پرٹیک لگا سکتا ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، اورا گرتھکا نہ ہواورکوئی عذر بھی نہ ہوتو ظاہر روایت میں مکروہ ہے، کیونکہ بینماز کے ساتھ بےاد بی ہے۔

وجه: اس مدیث میں ہے۔عن انس بن مالک قال دخل النبی عَلَیْ فاذا حبل ممدود بین الساریتین فقال ما هذا الحبل ؟ قالوا هذا حبل لزینب فاذا فترت تعلقت فقال النبی عَلَیْ : لا، حلوه لیصل احد کم نشاطه فاذا فتر فیلیه علی الله فاذا فتر فیلیه فاذا فتر فیلیه فیلی الماری شریف، باب ما یکره من التشدید فی العبادة ، س ۱۸۸ ، نمبر ۱۱۵ ) اس مدیث میں ہے کہ خضرت نین شیک لگا کرفنل پڑھا کرتیں تھیں، اوراسی مدیث میں حضوراً س طرح کرنے سے کرا ہیت کا اظہار فرمایا ہے۔

الحت : منطوع : فعل پڑھنے والا ۔ اتکاء: میک لگانا ۔ تعب: ٹھک جانا ۔ اسائة الادب: بے ادبی ہونا۔

لاساء ـة الادب (١٣٥) ولا يسمنع صحة الصلوة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الاصح (١٣٦) ولا تصح صلوة الماشي بالاجماع.

﴿ فصل : (في صلوة الفرض والواجب على الدابة ﴾

(٢٣٤) لا يصح على الدابة صلوة الفرض والواجبات كالوتر والمنذور وما شرع فيه نفلا فأفسده

ترجمه : (۱۳۵) نماز هیچ هونے کونجاست نہیں روکتی چاہے، چو پائے پر ہو، یازین پر ہو، یار کاب پر ہوسی کے روایت میں۔

تشریح : چوپائے پرنجاست ہویازین پرنجاست ہو،یارکاب پرنجاست ہو پھر بھی اس چوپائے پرنماز پڑھناجا ئزہے، کیونکہ حدیث کی بنایراتی نجاست معاف ہے۔

وجه : (۱) جب جانور برنماز بر هناجائز بت تو یقینی بات ہے کہ جانور پیثاب پیخانہ کیا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کا پیثاب پیخانہ کیا ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کا پیثاب پیخانہ زین اور رکاب کو بھی لگا ہوگا، اس لئے اس کے باوجوداس پر نماز جائز ہے۔ (۲) حدیث بیہے۔ جابر بن عبد الله اخبره ان المنہ اخبر می علی المناز جائز ہے۔ (بخاری شریف، باب صلوة التطوع علی الدواب حیثما توجمت ہے، ۱۲۸۳م نمبر ۱۲۴۰م میر باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجمت ، ۲۲۴۳م نمبر ۱۲۴۰۰)

الغت: دابة جانور، چوپاید-سرج: زین-رکابین: رکاب کی تثنیه ہے رکاب، سوار جس پر پاؤل رکھتا ہے۔

قرجمه : (١٣٢) اور چلتے چلتے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے بالا جماع۔

تشریح: طِت عِلْت نماز را هنادرست نہیں ہے۔

﴿ فصل: جانور برِنماز فرض وواجب کے بیان میں ﴾

**تىر جىھە** : (٦٣٧) جانور پرفرض نمازاور واجب نماز سى خىلىنى ہے۔ جىسے وتر ہے، نذر ہے، اور جونفل شروع كى ہو پھراس كوتو ڑ

. ولا صلوة الجنازة وسجدة تليت آيتها على الارض (١٣٨) الا لضرورة كخوف لص على نفسه او دابته او ثيابه لو نزل و خوف سبع و طين المكان وجموح الدابة وعدم وجدان من يُركبه

دیا ہو،اورنماز جنازہ جانور پر جائز نہیں،اوروہ سجدہ جسکی آیت زمین پر تلاوت کی گئی ہے۔

تشریح: نقلی نماز اورسنت نمازیں بغیر کسی عذر کے جانور پر پڑھنا جائز ہے، لیکن جونمازیں فرض ہیں، یا واجب ہیں، یا اس کا حکم واجب کے درجے میں ہے اس کو مجبوری کے بغیر سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مصنف نے اس کی پانچ مثالیں دی ہیں [۱] وتر کی نماز واجب ہے اس لئے اس کو جانور پر نہیں پڑھ سکتا۔ [۳] نذر کی نماز واجب ہے اس لئے اس کو سواری پر نہیں پڑھ سکتا۔ [۳] نفل کو شروع کیا پھراس کو تو ردیا تو اس کو ادا کرنا واجب ہوگیا، اس لئے اس کو سواری پر ادانہیں کرسکتا۔ [۴] نماز جنازہ فرض کا ہیہ اس لئے اس کو سواری پر ادانہیں کر ساتا روائہیں کر سے اس کے اس کو سواری پر ادانہیں کر ساتا۔ [۵] جو سجدہ کی آیت زمین پر تلاوت کی اس کو زمین پر اکمل طریقے پر ادا کرنا واجب ہے اس لئے سواری پر اس کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

وجه : (۱) اس مدیث میں ہے کہ فرض سواری پر پڑھنا جائز نہیں۔ عامر بن ربیعة اخبرہ قال رأیت النبی علاظیہ وهو علمی الراحلة یسبح یؤمی برأسه قبل الی ای وجه توجه ولم یکن رسول الله علیہ سنع ذلک فی الصلوة السم اللہ علیہ الراحلة یسبح یؤمی برأسه قبل الی ای وجه توجه ولم یکن رسول الله علیہ سنع ذلک فی الصلوة السم توبة . (بخاری شریف، باب یزل للمکوبة، ص ۱۲۸۸، نمبر ۱۲

ترجمه : (۱۳۸) مگرضرورت کی بناپر [جانور پرفرض اور واجب پڑھ سکتا ہے ] جیسے نیچاتر نے میں اپنی ذات، یا چو پائے، یا کپڑے پر چور کا خوف ہو۔، اور پھاڑ کھانے والے کا خوف ہو، اور مکان کیچڑ والا ہواور چو پاییسرکش ہواور عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی الیانہ ہو جواس پر سوار کر دے۔

تشریح: اگر مجبوری ہوتو فرض نماز اور واجب نماز جانور پر پڑھسکتا ہے۔آگے مصنف نے مجبوری کی مقتمیں بیان کی ہیں۔[ا] جیسے نیچاتر نے میں اپنی ذات پر، یا چو پائے پر، یا کپڑے پر چور کا خطرہ ہو کہ وہ چرالے گا۔[۲] یا پھاڑ کھانے والے جانور کا خطرہ ہو کہ وہ چرالے گا۔[۲] یا پھاڑ کھانے والے جانور کا خطرہ ہو کہ اس میں اتر نا ناممکن ہو[۴] یا جانور سرکش ہوا گراتر اتو اس پر سوار ہونا نا ممکن ہو آر گا تو جانور پر ہی فرض اور ممکن ہے، اور کوئی دوسرا آ دمی بھی نہیں ہے کہ اس پر سوار کردے، تو ایسی صورت میں آ دمی کے لئے گنجائش ہے کہ جانور پر ہی فرض اور واجب نماز پڑھ لے۔ اور رکوع اور بحدے کا اشارہ کرے۔

وجه: (١) اس قول تابع مين ہے۔عن عطاء قال لا يصلى الرجل المكتوبة على الدابة مقبلا الى البيت و لا

لعجزه. ( ٢٣٩) والصلو-ة في المحمل على الدابة كالصلوة عليها سواء كانت سائرة او واقفة ( ٢٣٠) ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقى قراره الى الارض كان بمنزلة الارض فتصح

مدبرا عنه الا ان یکون مریضا او خائفا فلیصل علی دابته مقبلا الی البیت غیر مدبر عنه \_(مصنفعبدالرزاق، باب هلی یستطیع باب هلی المکتوبة علی الدابة ،الخ، ج نانی ،ص ۲۷۷، نمبر ۲۵۲۰) (۲) عن عطاء قال ان کان انسان فی ماء لا یستطیع ان یخرج منه فلیصل و لیومیء برأسه ایماء و لا یسجد \_(مصنفعبدالرزاق، باب هلی یصلی المکتوبة علی الدابة ،الخ، ج نانی ،ص ۳۵۸، نمبر ۲۵۲۷) اس قول تا بعی میں ہے کہ مجبوری ہوتو جانور پرفرض نماز پڑھسکتا ہے \_(۳) وتر جانور پرپڑھاس کے لئے پوری گنجائش ہوتر علی کے لئے پوری گنجائش ہے، اس کے لئے یہ حدیث ہے۔ عن عبد الله بن عمر انه قال کان رسول الله عَلَیْ الدابة فی السفر حیث توجمت ،ص ۲۸۵، نمبر ۱۸۲۰ ارابوداود شریف، باب جواز صلوة النافلة علی الدابة فی السفر حیث توجمت ،ص ۲۸۵، نمبر ۲۸۵ کارکا ارابوداود شریف، باب التحدیث میں ہے کہ حضور وتر سواری پرپڑھتے تھے۔

لغت : لص: چور دابة: چو پایه، جانور، سواری سبع: پهاڑ کانے والا جانور بموح: سرکشی کرنا، سواری کا قابومین نه آنا۔

ترجمه : (۱۳۹) اورنماز کجاوے میں ایساہے جیسے خود جانور پرنماز پڑھ رہا ہوجا ہے جانور چل رہا ہویا گھرا ہوا ہو۔

تشریح: محمل کاتر جمہ ہے کجاوہ۔ کجاوے میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہواور نہ کھڑا ہوکررکوع اور سجدہ کرنے کی جگہ ہوتواس پر فرض اور واجب پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کا حکم جانور کا حکم ہے، چاہے جانور چل رہا ہو چاہے تھہرا ہوا ہو۔ کیونکہ اس میں قیام نہیں کر سکے گا،اور نہ پورے طور پررکوع سحدہ کرسکے گا۔

العنت : المحمل: کجاوہ ،اونٹ یر دونوں جانب لکڑیالگا کرانسان بیٹھنے کے لئے بناتے ہیں،جسکو کجاہ ،اورمحمل کہتے ہیں۔

**نسر جسمه**: (۱۴۴)اورا گرکجاوے کے نیچکٹری ڈال دی جائے کہوہ زمین پرٹک جائے تو کجاوہ زمین کی طرح ہو گیاا باس میں کھڑا ہوکر فرض جائز ہے۔

تشریح: کجاوہ جانور پر ہے اور کجاوے کے نیچکٹری اس طرح ڈالی کہ کجاوہ کٹری کے سہارے زمین پرٹک گیا، اوراس میں اتی حکہ ہے کہ کھڑ اہو کرنماز پڑھ سکتا ہے، اور رکوع سجدہ کرسکتا ہے تو اب گویا کہ وہ زمین پر ہے اس لئے اس کا حکم زمین کا ہے، اس لئے اس ماحکم کے اوہ ہی کارہے گا اس میں کھڑ اہو کر فرض پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کھڑ انہیں ہوسکتا، یا پورے طور پر رکوع سجدہ نہیں کرسکتا ہے، تو اس کا حکم کجاوہ ہی کارہے گا ، کیونکہ فرض کا اصل فرض قیام، رکوع، اور سجدہ نہیں ہورہے ہیں۔

ا صول : قیام، رکوع اور سجده کرسکتا موتوز مین کا حکم ہے، اور بینہ کرسکتا موتواس کا حکم کجاوے کا ہے۔

(فصل في الصلوة في السفينة)

الفريضة فيه قائما.

### ﴿فصل: (في الصلوة في السفينة ﴾

(۱۳۲) صلو-ة الفرض فيها و هي جارية قاعدا بلا عذر صحيحة عند ابي حنيفة بالركوع والسجود  $( \Upsilon^{r} )$  وقالا لا تصح الا من عذر وهو الاظهر والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج  $( \Upsilon^{r} )$  ولا تجوز فيها بالايماء اتفاقا  $( \Upsilon^{r} )$  والمربوطة في لجة البحر وتحرّكها الريح شديدا

# ﴿ فَصَلَّ: كُشَّتَى مِينِ نَمَازِيرٌ صِنَّے كِيانِ مِينٍ ﴾

ترجمه : (۱۴۱) چلتی ہوئی کشتی میں امام صاحبؓ کے نزدیک بلاعذر بھی بیٹھ کررکوع و بچود سے نمازی طفاقیح ہے۔

تشریح : امام ابوحنیفه گیرائے ہے کہ شتی چل رہی ہوتو اس کا چلنا ہی بیٹھنے کے لئے عذر ہے اس لئے عذر نہ بھی ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے۔

**وجه**: (۱) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ حدثت عن أنس بن مالک أنه قصر فی سفینة ، فصلی فیها جالسا و صلی من معه جلوسا۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب هل یصلی الرجل وهو یسوق دابتہ؟ وقصرالصلو ق ، ج ثانی ، ۳۸۳ ، نمبر کے من معه جلوسا۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب هل یصلی الرجل وهو یسوق دابتہ؟ وقصرالصلو ق ، ج ثانی ، ۳۸۳ ، نمبر کے میں فرض نماز کر میں اس اثر میں ہے کہ حضرت انس نے کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ بغیر عذر کے بھی کشتی میں فرض نماز بیٹھ کر بیڑھی تو نماز ہوجائے گی۔

ترجمه : (۱۲۲) اورصاحبین کے نزدیک بلاعذر صحیح نہیں، یہی ظاہر مذہب ہے۔اور عذر کی مثال جیسے سر گھومے ( چکرائے ) اور باہر نگلنے پر قادر نہ ہو۔

تشریح: صاحبین کے نزدیک ہے کہ چلتی ہوئی کشتی میں کھڑ اہونامشکل ہومثلا سرمیں چکر آتا ہواور باہر نکلنے پر قدرت نہ ہوتو اب بیٹھ کرنمازیڑھے، کیکن اگر کھڑ اہوناممکن ہوتو بیٹھ کرنماز نہ پڑھے۔

وجه :اس اثر میں ہے۔ عن عطاء قال : يصلون في السفينة قياما الا أن يخافوا أن يغرقوا ، فيصلون جلوسا يتبعون القبلة حيث ما زالت ر مصنف عبدالرزاق، باب الصلوة في السفينة ،ج ثاني، ٣٨٣، نمبر ٣٥٦١) اس اثر ميں ہے كدر وبنے كا خطره ہوتب، ي بير شركز ماز پڑھے۔ يا پجر كھڑا ہونا مشكل ہوتب، ي بير شركز ماز پڑھ سكتا ہے۔

قرجمه : (۱۲۳) اورسب كنزديكشى مين اشاره عنماز جائز نبين ـ

تشریح: کشتی میں بیڑھ کرنماز پڑھ سکتا ہے اس لئے اشارے سے نماز پڑھنا کسی کے نزدیک جائز نہیں۔دلیل او پر گزر چکی۔ تسرجمه: (۱۸۴۲)اور جوکشتی سمندر کے درمیان اس طرح بندھی ہوئی ہوکہ ہوا اس کو سخت ہلارہی ہوتو وہ چلنے والی کشتی کی طرح كالسائر-ة والا فكالُواقفة على الاصح (٢٣٥) وان كانت مربوطة بالشطّ لا تجوز صلوته قاعدا بالاجماع (٢٣٦) فان صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الارض صحت الصلوة والا فلا تصح على المختار الا اذا لم يمكنه الخروج (٢٣٤) ويتوجّه المصلى فيها الى القبلة عند افتتاح

ہے،ورنہ تو تھہرنے والی کشتی کی طرح ہے۔ سیحے روایت پر۔

تشریح : کشتی سمندر کے درمیان ہواور بہت ہل رہی ہوتو وہ چلنے والی کشتی کی طرح ہے،اور ہل ندرہی ہوبلکہ کھہری ہوئی ہوتو اس کا تھم ساحل پر بندھی ہوئی کشتی کی طرح ہے، کہاس میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں۔

**اصول** : کھڑا ہوکرنماز پڑھناممکن ہوتو کھڑا ہونا ضروری ہے در نہ بیٹھ کرنماز پڑھے۔

لغت: لجة: سمندركا گهرایانی ـ مربوطة: باندها موامو ـ سائرة: سارے شتق ہے، چلنے والی ـ شط: سمندركا كناره، ساحل ـ

ترجمه : (۱۲۵) اوراگر كناره يربندهي موئي موتواس مين سب كنزديك بيره كرنماز جائز نهين ـ

تشویج: کشتی میں بیٹھ کرنماز پڑھنے کی گنجائش اس لئے ہے کہ سرمیں چکرآنے کا امکان ہے اس لئے کھڑ انہیں ہوسکتا ہے، کین کشتی کنارے پر کھڑی ہے تواب کھڑا ہوسکتا ہے اس لئے اب بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

وجه: عن ابراهیم قال تصلی فی السفینة قائما فان لم یستطیع فقاعدا تتبع القبلة حیث مالت ر (مصنف عبر الرزاق، باب الصلوة فی السفینة ، ج ثانی، ص ۳۸۳، نمبر ۳۵۲۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ حتی المقدور شقی میں نماز کھڑا ہوکر پڑھے۔ توجمه : (۲۴۲) اگر کھڑے ہوگی، ورنہ توضیح نہیں ہوگی ندہب مقاریر، مگر به که نکاناممکن نہ ہو۔

تشریح: اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ شتی سے نکل کرز مین پر کھڑا ہوکر پور سے طور پر رکوع و مجدہ کر کے نماز پڑھ المکن ہوتو اس صورت میں اگر شتی کا پچھ حصہ زمین پرٹکا ہوا ہے تب تو یہ شتی بھی زمین کی طرح ہوگئی اس لئے اسپر کھڑا ہوکر نماز پڑھ نا درست ہے۔ اورا گرز مین پرٹکی ہوئی نہیں ہے تو یہ زمین کی طرح نہیں ہوئی خالص شتی باقی رہ گئی، اس لئے مصنف کی رائے ہے کہ اس پرنماز درست نہیں ، ہاں باہر نکلنا ممکن نہ ہوتو کشتی میں نماز درست ہے۔ اصل فدھب بیہ ہے کہ باہر نکلنا ممکن نہ ہوتو باہر نماز پڑھنا ممکن نہ ہوتو باہر نماز پڑھے ، اور باہر نکلنا ممکن نہ ہوتو جس طرح نماز پڑھنا ممکن ہو، بیٹھ کریا کھڑا ہوکر اس طرح نماز پڑھے ، نماز ہوجائے گی ، کیونکہ اب مجبوری ہے۔

ترجمه : (۱۲۷) اورکشی میں قبلہ کی طرف منھ کر کے نماز شروع کرے، اور جب جب بھی کشی قبلہ سے پھرے تو نماز کے درمیان قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا رہے، یہاں تک کہ قبلہ رخ نماز پوری کرے۔

الصلوة وكلّما استدارت عنها يتوجّه اليها في خلال الصلوة حتى يتمّها مستقبلا.

﴿فصل: (في التراويح﴾

( $\Upsilon \Lambda \Lambda$ ) التراويح سنة للرجال والنساء.

تشریح : کشتی میں نماز شروع کرے قبلے کی جانب متوجہ ہو کر شروع کرے، اور درمیان میں کشتی گھومتی جائے تو آ دمی قبلہ کی طرف گھومتا جائے اور قبلہ ہی کی طرف ہو کر نماز ختم کرے۔

وجه : (۱) اس آیت میں ہے۔و حیث ما کنتم فولوا وجو هکم شطره ۔ (آیت ۱۵۰ سورة البقرة ۲) اس آیت میں ہے کہ جہاں بھی ہوتبلہ کی طرف چہرہ کرو۔ (۲) اس تول تابعی میں ہے۔عن عطاء قال: یصلون فی السفینة قیاما الا أن یخرقوا ، فیصلون جلوسا یتبعون القبلة حیث ما زالت ۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب الصلوة فی السفینة ، ج تافی اس ۳۸۳ ، نمبرا ۳۵۲ ) کے قبلہ کی طرف گھومتا جائے۔

## ﴿ فصل: تراویج کے بیان میں ﴾

ترجمه : (۱۴۸) تراوی مردول اورعورتول کے لئے سنت مؤکرہ ہے۔

تشریح : تراوح راحة ہے مشتق ہے جس کامعنی ہے آ رام کرنا، چونکہ ہر چاررکعتوں کے بعد آ رام کرتے ہیں اس لئے اس کو تراوح کہتے ہیں۔ تراوح کہتے ہیں۔ یمرداورعورت کے لئے سنت مؤکدہ ہے۔

وجه: (۱) تراوی پڑھنے کی دلیل اور مرداور تورت کے لئے سنت موکدہ ہونے کی دلیل بیصدیث ہے۔ ان عائشة اخبرته ان رسول الله عَلَیْ ہے کی دلیل اور مرداور تورت کے لئے سنت موکدہ ہونے کی دلیل بیصلا ته فاصبح الناس فتحدثوا فاحد وصلی رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاحد من الليلة الثالثة فتحدثوا فاحد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله فصلی بصلوته فلما کانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتی خرج لصلوة الصبح فلما قضی الف جر اقبل علی الناس فتشهد ثم قال اما بعد! فانه لم یخف علی مکانکم لکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها فتوفی رسول الله والامر علی ذلک ۔ (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان، ص تفرض علیکم فتعجزوا عنها فتوفی رسول الله والامر علی ذلک ۔ (بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان، میل ۴۲۲۲، نمبر ۲۰۱۲ میلم شریف، باب الترغیب فی قیام شمررمضان و موالتر اور کی میں ۲۰۱۸ میلم شریف، باب الترغیب فی قیام شمررمضان، میل ۲۰۲۰، نمبر ۲۵ ایاس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور تر اور کے گئے رمضان میں تین را تیں کھڑے ہوئے تھاورلوگوں کوتر اور کی پڑھائی تھی۔ البتہ بمیشہ اس کے نہیں پڑھائی کہ کہیں فرض نہ ہوجائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کہیں فرض نہ ہوجائے۔ اس حدیث سے دار تقی کی کہیں فرض نہ ہوجائے۔ اس حدیث سے در تعلق کے در تعلق کے اس حدیث سے در تعلق کی کہیں فرض نہ ہوجائے۔ اس حدیث سے در تعلق کی کہیں فرض نہ ہوجائے۔ اس حدیث سے در تعلق کی کہیں فرض نہ ہوجائے۔ اس حدیث سے در تعلق کو کوتر اور کی کوتر اور کوتر اور کوتر اور کوتر اور کی کوتر اور کی کوتر اور کی کوتر اور کوتر اور

(٩٣٩) وصلوتها بالجماعة سنة كفاية (٢٥٠) ووقتها بعد صلوة العشاء. (١٥١) ويصح تقديم

بی جمی معلوم ہوا کہ تراوت جماعت کے ساتھ پڑھے۔ (۲) أن اب اهر یوق قال: سمعت رسول الله علیہ یقول لرمضان اللہ معلی معلوم ہوا کہ تراوت جماعت کے ساتھ پڑھے۔ (۲) أن اب اهر یوق قال: سمعت رسول الله علیہ بین اللہ معلی اللہ الترخیب فی قیام رمضان وحوالتراوی ہو ۲۰۰۸، نمبر ۲۵۸ معلی اللہ واؤد شریف ، کتاب تفریح ابواب شہر رمضان باب فی قیام شہر رمضان ہو ۲۰۲ ، نمبر ۱۳۷۱) اس حدیث میں ہے کہ ایمان کے ساتھ جو تراوی پڑھے گا اسکا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں تراوی کا ثبوت ہے۔ (۳) عورت کے لئے بھی تراوی سنت مؤکدہ ہے اس کی دلیل اس قول صحابی میں ہے۔ عدن عرف جد ان علیہ گا کہ ان یامر الناس بالقیام فی دمضان فیجعل للر جال اماما و للنساء اماما ۔ (مصنف عبد الرزاق ، باب قیام رمضان ج رائع ہو 107 کا امام مقرر فرمات تے تھے۔ صحابی میں ہے کہ عورت کے لئے بھی تراوی کا امام مقرر فرمات تے تھے۔

ترجمه : (۱۲۹) اوراس کی جماعت سنت کفایه ہے۔

تشریح : تراوح کی جماعت سنت کفایہ ہے ، کفایہ کا مطلب میہ ہے کہ محلے میں کچھلوگ جماعت کے ساتھ تراوح کیڑھ کیں تو جماعت کی سنت ادا ہوجائے گی۔

وجه: (۱)ان عمر بن خطاب امر رجلایصلی بهم عشرین رکعة. (مصنف ابن افی شیبة ، ۱۲۷ کمیسلی فی رمضان من رکعة ، (مصنف ابن افی شیبة ، ۱۲۵ کمیسلی فی رمضان من رکعة ، ج نانی ، ص ۱۲۵ نمبر ۱۲۵ کر مصنف عبد الرزاق ، باب قیام رمضان ج رابع ، ص ۲۰۰ ، نمبر ۲۵ ک کاس حدیث اور عمل صحابه سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ (۲) ان علیا اور عمل صحابه سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ (۲) ان علیا امر دجلایہ صلی بهم عشرین رکعة . (مصنف ابن افی شیبة ، ۱۲۵ کمیسلی فی رمضان من رکعة ، ج نانی ، ص ۱۲۵ نمبر الله سطی بیار معنف ابن القیام فی شهر رمضان ج نانی ص ۱۹۸ نمبر ۱۹۸ میس کی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان ج نانی ص ۱۹۸ نمبر ۱۹۸ میس کی اس اثر میں بھی ہے کہ حضرت علی میس رکعتیں تراوت کی بڑھنے کا محکم دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھے۔

ترجمه : (۱۵۰) اوراس کاوقت نمازعشا کے بعدے۔

ترجمه : (۱۵۱) اور صحیح بوتر کوتر اوت پر مقدم کرنااوراس سے مؤخر کرنا۔

الوتر على التراويح وتاخيره عنها (١٥٢) و يستحبّ تاخير التراويح الى ثلث الليل او نصفه و لا يكره تاخيرها الى ما بعده على الصحيح (١٥٣) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات.

تشریح: تراوح وترکے تابع نہیں ہے اس لئے تراوح کو وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی ،البتہ وتر کوتر اوس کے کہ وہ راد تا کہ کہ بعد پڑھ ساتھ ہیں اور بعد میں مدیث ہے کہ وہ رات کی آخری نماز ہو۔

وجه: اس حدیث میں اشارہ ہے کہ وتر بعد میں پڑھے۔ عن ابن عباس قال کان النبی عَلَیْ یصلی فی شہر رمضان عشر یاب ماروی فی عشر ین رکعة و الوتو ۔ (طبرانی الکبیر، باب مقسم عن ابن عباس، جادی عشر مصال ۱۳۰۰، نبر ۱۳۰۱ ارسن کم یعقی ، باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان ، ج ثانی ، صلی میں ۱۹۸۳ مصنف ابن ابی هیبة ، باب کم یصلی فی رمضان من رکعة ، ج ثانی ، صلی ایک موتر بعد میں پڑھے۔ صلی ۱۲۲، نبر ۱۲۷ می کوتر بعد میں پڑھے۔

ترجمه : (۲۵۲) اورتراوی کوتهائی رات تک یا آدهی رات تک مؤخر کرنامتی به اور سیح روایت میں اس کے بعد بھی مکرونہیں ہے۔ مکرونہیں ہے۔

تشریح: تراوی کا وقت عشاء کے بعد ہے، کین متحب ہے ہے کہ تہائی رات تک مؤخر کرے، یا آدھی رات تک مؤخر کرے۔ اور اس کے بعد بھی مؤخر کرے تو کر وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاس وقت ہے جب نمازی کو نشاط ہو ور نہ عشاء کے فو را بعد تراوی شروع کرے وصلی اس کے بعد بھی مؤخر کرے تو کر وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاس وقت ہے جب نمازی کو نشاط ہو ور نہ عشاء کے فو را بعد تراوی شروع کر کے وصلی اللہ علیہ من جو ف اللیل فصلی فی المسجد و صلی رحال بصلاته ہے۔ ( بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان ہی ۲۰۲۲ مسلم شریف، باب الترغیب فی قیام رمضان وھو التراوی میں ہو ف اللیل ، سے اشارہ ہے کہ تراوی رات کے درمیانی حصے میں پڑھی ۔ ( ۲ ) اور سحری سے پہلے تک مؤخر کر سکتا ہے اس کی دلیل یہ عدیث ہے۔ عن ابی ذر قال: صمنا مع رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بیا میں الشہر ... فلما کانت الثالثة جمع اُھلہ و نسائہ و الناس فقام بنا حتی خشینا اُن یہ فوتنا الفلاح ، قال قلت : ما الفلاح ؟ قال السحور ، ثم لم یقم بنا بقیة الشہر ۔ (ابوداود شریف، باب فی قیام شحر رضان ہی دہ میں کہ سمری تک تراوی کی تک تراوی کی مطلب یہ ہوا کہ سمری تک وقت ہے۔ رمضان میں دیو الناس وقت ہوں کے درات تک ، اور آدھی رات تک مؤخر کرے۔ اُن کے درات تک ، اور آدھی رات تک ، اور آدھی رات تک ، اور آدھی رات تک مؤخر کرے۔ اُن میں اللہ میں میں بے کہ میں ان میں دیو کی اور آدھی رات تک ، اور آدھی رات تک مؤخر کر کے۔

ترجمه : (۱۵۳)اورتراوت دس سلام سے بیس رکعت ہیں۔

تشریح: تراوح دودور کعت کر کے پڑھے،اوردس سلام کے ساتھ میں رکعتیں پڑھے۔

وجه: بیس رکعت تراوت کی دلیل بیحدیث ہے(۱) ۔ عن ابن عباس قال کان النبی عَلَیْتُ یصلی فی شهر رمضان عشرین رکعت و الوتر ۔ (طبرانی الکبیر، باب مقسم عن ابن عباس، ج حادی عشر، ص ۲۱۱۱، نبر۲۰۱۲ ارسنن لبیحقی، باب ماروی فی

عدورکعات القیام فی شهر رمضان، ج نانی، ص ۱۹۸، نمبر ۱۹۵ مرصنف ابن ابی شیبة ، باب کم یصلی فی رمضان من رکعة ، ج نانی، ص ۱۹۲۱، نمبر ۱۹۷۱، نمبر ۱۹۵۱، نمبر ۱۹۵۱

(٣) امام ترندی نے فرمایا کہ اہل مدینہ کی ایک رائے ہے کہ اہم رکعتیں تر اور کی پڑھے، البتہ امام شافعی کا مسلک یہ بیان فرمایا کہ وہ بیس رکعتیں پڑھنے کے قائل ہیں ترفدی شریف کی عبارت یہ ہے۔ و اختہ لف اہل العلم فی قیام رمضان ، فرأی بعضهم أن یصلی احدی و اربعین رکعة مع الوتو ، و هو قول أهل المدینة ، و العمل علی هذا عندهم بالمدینة و أکثر اهل العلم علی ما روی عن علی و عمر و غیرهما من أصحاب النبی علی عشرین رکعة و هو قول سفیان الشوری و ابن المبارک و الشافعی ، و قال الشافعی و هکذا أدر کت ببلدنا بمکة یصلون عشرین رکعة . (ترفدی شریف، باب ما جاء فی قیام شررمضان، ۲۰۱، نمبر ۲۰۸) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے کہ تراوت کے بیں رکعتیں بیڑھی جائے۔

نوت: (۱) حضرت عائشگ ایک حدیث ہے جس سے بیاستدال کرتے ہیں کہ راوی کی نماز صرف آٹھ رکعتیں ہیں ایکن اس حدیث سے استدال کرنا اسلے صحیح نہیں ہے کہ اما مجاری امام سلم، امام ابوداوداورامام ترفدی نے اس حدیث کو حضور کے تہجد کے باب میں نقل کیا ہے ، جس کا مطلب بین کلا کہ بید حضرات اس حدیث کو تہجد کے ساتھ خاص مانتے تھے کہ آپ تہجہ میں آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے راوی میں نہیں۔(۱) حدیث ہیہ ہے۔ سال عائشہ گھیف کانت صلو قر رسول الله علیہ فی رمضان ؟ پڑھا کرتے تھے راوی میں نہیں۔(۱) حدیث ہیہ ہے۔ سال عائشہ گھیف کانت صلو قر رسول الله علیہ فی رمضان و لا فی غیرہ علی احدی عشر قر رکعة ، یصلی اربعا فلا تسل عن حسنهن و طولهن ، ثم یصلی ثلاثا . ( بخاری شریف، باب قیام النبی علیہ بالیل فی رمضان وغیرہ ، شریف، باب ملے شریف ، باب صلوق اللیل وعدد رکعات النبی علیہ فی المیل وان الور رکعۃ ، میں ۲۹۹ ، نمبر ۲۳۸ / ۲۲۳ / ۱/ابوداود شریف ، باب فی صلوق اللیل ، میں وہ میں وہ منہ بر ۲۳۹ سے میں وہ کرفرہ ایا ہے تراوی کے باب میں وہ کرفرہ ایا ہے تراوی کی ایک میں وہ کو باب میں وہ کرفرہ ایا ہے تراوی کے باب میں وہ کرفرہ ایا ہے تراوی کے باب میں وہ کرفرہ ایا ہے تراوی کے باب میں وہ کرفرہ ایا ہے کا باب میں وہ کو باب میں وہ کا باب میں وہ کرفرہ ایا ہے کا باب میں وہ کرفرہ کے باب میں وہ کو کی باب میں وہ کی باب میں وہ کو کی باب میں وہ کی باب میں وہ کو کی باب میں وہ کی باب میں کی کو کی کو کی کی باب میں کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو ک

(۲۵۴) ويستحبّ الجلوس بعد كل اربع بقدر ها وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر.

مطلب بیہ کے کہ حضور تبجد میں آٹھ رکعتیں پڑھتے تھ (۲) اس حدیث سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے۔ عن ابن عباس قال کان النبی علیہ اسکی تائید ہوتی ہے۔ عن ابن عباس، ج ثانی عشر، النبی علیہ اسکی معانی معان رکعات و یو تو بثلاث رطبرانی کبیر، باب کی بن و ثاب عن ابن عباس، ج ثانی عشر، ص ۲۰۱، نمبر ۱۲۲۹) اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز حضور گھڑ مگھر کعتیں پڑھتے تھے۔

(٣) صرف اما م بخاری نے اس صدیث کوتر اوت کے باب میں بھی ذکر فر مایا ہے، اور تجد کے باب میں بھی ذکر فر مایا ہے۔ تجد کے بارے میں جفاری کی اوپر حدیث گرر چکی اور تر اوت کے بارے میں صدیث کا باب بیہ ہے۔ سال عائشة کیف کے انت صلوة رسول الله علیہ فی رمضان ؟ فقالت : ما کان یزید فی رمضان و لا فی غیرہ علی احدی عشرة رکعة ، یصلی ، یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی ، یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی ، یصلی اثلاث . ( بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان ، شم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی ، گلاث ا ( بخاری شریف، باب فضل من قام رمضان ، سر ۲۰۱۳ ، بمر ۱۳۰۳ ) اس آگور کعتوں کی حدیث کوامام بخاری نے قیام رمضان ، لائی تراوی کے باب میں ذکر فر مایا ہے۔ ( ۲۰) اس صدیث میں تذکرہ ہے کہ آپ چار رکعتیں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے جن کے حسن کا کیا کہنا ۔ اور تر اوت کی کی نماز ایک ساتھ چار رکعت بہن ہوتی ۔ اس لئے وہ صدیث تر اوت کے بارے میں ہے۔ (۵) سنن للبیھی نے دونوں روا توں کواس طرح بح ویمکن المجمع بین الروایتین فانهم بہر رمضان ، ج بالی ہے میں رکعت تر اوت کی ٹاروایتین فانهم کانوایقومون بعشوین ویو ترون بشلاث . ( سنن بیسی کی پہلے تجد کی نماز آگور کعتیں پڑھتے القیام فی شہر رمضان ، ج ثانی ، صور کی بیس رکعتیں پڑھتے سے القیام فی شہر رمضان ، ج ثانی ، صور ۲۰ کانوایقومون بعشوین ویو ترون بشلاث . ( سنن بھی پہلے تجد کی نماز آگور کعتیں پڑھتے سے ویک کے انوایک کے بیس کوتیں پڑھتے سے معلوم ہوا کہ رمضان میں بھی پہلے تجد کی نماز آگور کعتیں پڑھتے سے ویک کے انکوایک کے بیس کوتیں پڑھتے تھے۔

ترجمه : (۱۵۴)اور ہر چارر کعت پراس کے بقدر بیٹھنا مستحب ہے۔اسی طرح پانچویں ترویجا وروتر کے در میان بیٹھنا بھی مستحب ہے۔

**تشسریج** : بیس رکعتیں دس سلام سے پڑھے اور اور دودور کعت پر سلام پھیرے۔ اور ہر چار رکعت کے بعد آرام کرے، جسکو, تر ویچہ، کہتے ہیں،اوروتر اوریانچویں تر ویچہ کے درمیان بھی آرام کرے۔

وجه: (۱) دودورکعت کرکنماز پڑھے اس کی دلیل یکمل صحابی ہے۔ عن ابی عمر أنه صلی خلف ابی هریرة و کان یصلی رکعتین ثم یسلم الامام، ج ثانی، ص ۱۸۰ نی کم یسلم الامام، ج ثانی، ص ۱۰، نمبر یصلی رکعتین ثم یسلم الامام، ج ثانی، ص ۱۰، نمبر کمستان شریع میں دورکعت پرسلام پھیرے۔ (۲) اور ہرچاررکعت پر بیٹھاس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ عن عائشة قالت کان رسول الله علیہ یسلم اربع رکعات فی اللیل ثم یتروح فاطال حتی رحمته فقلت بأبی

### (٢٥٥) وسُنَّ ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح (٢٥٢) وان ملّ به القوم قرأ بقدر ما

انت و أمی یا رسول الله قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر ، قال : أفلا أكون عبدا شكوراً للبیستی ،باب ماروی فی عددر كعات القیام فی شهر رمضان ج نانی ،ص ۲۰۰۰، نبر ۲۲۳ ) اس حدیث میں بھی ہے كہ آپ تهجد كی چار رکعتوں كے بعد آرام فرماتے تھے ۔(۳) كان عسر بن خطاب يروحنا في رمضان يعنى بين الترويحتين قدر ما يدهب الرجل من السمسجد الى سلع . (سنن بیستی ،باب ماروی فی عددر کعات القیام فی شهر رمضان ج نانی ،ص ما يده هب الرجل من السمسجد الى سلع . (سنن بیستی ،باب ماروی فی عددر کعات القیام فی شهر رمضان ج نانی ،ص ۲۲۲ ، نبر ۲۸۲ مصنف عبدالرزاق ، باب قیام رمضان ، ج رابع ،ص ۲۰ نبر ۲۸ می کرناچا ہے تا کہ لوگ قیام رمضان ، ج رابع ،ص ۲۰ نبر ۲۵ کے کا کا سے معلوم ہوا کہ دوتر و یحول کے درمیان تھوڑ ا آرام بھی کرناچا ہے تا کہ لوگ بریشان نہ ہوں۔

قرجمه : (۱۵۵) اورتراوی میں ایک ختم قرآن مجید مهینه جرمیں کرناضیح روایت پرسنت ہے۔

تشریح: پورے مہینے کی تراوی میں ایک قرآن ختم کرناسنت ہے۔

وجه : (۱) اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عبد الله بن عمر قال قال لی رسول الله علیہ اقرأ القرآن فی شہر قلت انی اجد قوۃ قال فاقرأہ فی سبع و لا تزد علی ذالک ۔ (بخاری شریف، باب فی کم یقر اَالقرآن، ص۵۰۵، نمبر ۵۰۵ مرابوداود شریف، باب فی کم یوراً القرآن، ص۸۰۵، نمبر ۱۳۸۸) اس حدیث میں ہے کہ ایک ماہ میں قرآن ختم کرنا چاہئے ۔ (۲) کان عمر بن عبد العزیز یامر الذین یقرأون فی رمضان فی کل رکعۃ بعشر آیات عشر آیات . (مصنف ابن الی شیۃ ، باب ۲۷۲ فی صلوۃ رمضان، ج نانی، ص۱۲۸، نمبر ۵۷۷۷)

ترجمه : (۲۵۲) اگرقوم آزرده موتی موتواتنا پڑھے جس سے ان کوباعث نفرت نہ مو، مختار روایت میں۔

تشریح: قوم کوپریشانی ہوتی ہوتو تراوی کی ہررکعت میں اتن آیتیں پڑھے جن سے ان کونفرت نہ ہومختار روایت یہی ہے، چنانچ دھنرت عمر تیز پڑھنے والوں سے تمیں اور اوسط پڑھنے والے سے بچپیں ، اور آ ہستہ پڑھنے والے سے بیس آیتیں پڑھنے کے لئے کہتے تھے۔

وجه : (۱)عن ابسی عشمان قال : دعا عمر القراء فی رمضان فأمر اسرعهم قراء ة أن يقرأ ثلاثلين آية و الموسط خمسا و عشرين آية و البطی ء عشرين آية \_ (مصنف ابن البی شیة ،باب ۲۷۲ فی صلوة رمضان، ج ثانی، ص ۱۹۲۰، نمبر ۱۷۲ مرت يصفی ، باب قدر قراءهم فی قيام همر رمضان ، ج ثانی، ص ۲۰۰۰، نمبر ۲۲۲ مرات يصفی ، باب قدر قراءهم فی قيام همر رمضان ، ج ثانی، ص ۲۰۰۰، نمبر ۲۲۲ میل اس اثر میں ہے کہ ست پڑھنے والے کو بھی بیس آیتیں پڑھنے کے لئے کہتے تھے۔ اب ہر رکعت میں بیس آیتیں پڑھے توا یک دن کی بیس رکعتوں میں چارسوآیتیں ہو کئیں اور تمیں دنوں میں بارہ ہزار آیتیں ہوئئیں ۔ قر آن کر یم میں ۲۲۳۲ آیتیں بیں اسلئے بارہ ہزار کو ۲۲۳۲ سے تقسیم دیں تو پورے

لايؤدى الى تنفيرهم فى المختار (١٥٧) ولا يترك الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم فى كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتى بالدعاء ان ملّ القوم (٢٥٨) ولا تُقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة.

رمضان میں دوختم ہوئے ،اسکا مطلب بیہوا کہ حضرت عمرٌ پورے رمضان میں دوختم کرواتے تھے، لیکن سہولت کے لئے ہم کہتے ہیں کہ کہ سے کم ایک ختم کرے ۔اس سے حافظ صاحبان کا قرآن بھی یا در ہے گا۔ (۳) ایک مرتبہ ختم کرنے کا ثبوت اس اثر میں ہے ۔ کان عمر بن عبد العزیز یأمر الذین یقرأون فی رمضان فی کل رکعة بعشر آیات عشر آیات ، (مصنف ابن الب عمر بن عبد العزیز یأمر الذین یقرأون فی رمضان فی کل رکعة بعشر آیات عشر آیات ، (مصنف ابن الب عبر الب عبر کا میں میں دس دس آیتیں پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے تو پورے رمضان میں چو ہزار آیتیں پڑھی جائے گی جس سے ایک قرآن کریم ختم ہوگا۔

ترجمه : (۲۵۷) اور ہرتشہد میں حضور والیہ پر درود بھیجنا نہ چھوڑے چاہے قوم رنجیدہ ہو،اور ثنا،اوررکوع کی شبیج اور سجدے کی تشبیح نہ جھوڑے۔ اور قوم رنجیدہ ہوتی ہوتو دعا چھوڑ دے۔

قشرویج: حضوط الله پردرودشریف پڑھنابہت اہم ہے، اسی طرح ثنا پڑھنا، اور رکوع اور سجدے کی تبیح بہت اہم ہیں اس کئے چاہے قوم رنجیدہ ہوں انکوتر اور کی میں نہ چھوڑے، البتہ تشہد میں جودعا پڑھتے ہیں چاہے تو اس کوچھوڑ دے، کیونکہ بیاتی اہم نہیں ہے قوجهه: (۲۵۸) اور تر اور کی فوت ہوجائے تو اس کی قضا نہا کیلے کرے اور نہ جماعت ہے۔

تشریح: تراوح پڑھنی چاہئے سنت ہے، کیکن اگر چھوٹ گئی تو بعد میں اس کی قضاا کیلے میں بھی نہیں ہے اور جماعت کے ساتھ بھی نہیں ہے۔

وجه: (۱) عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَیْهِ کان یرغب فی قیام رمضان من غیر عزیمة ۔ (مصنف ابن ابی هیت ، باب من کان بری القیام فی رمضان ، ج ثانی ، ص۲۱۱ ، نمبر ۲۹۵۷) اس حدیث میں ہے کہ شدت کے ساتھ تراوت کی شیبت ، باب من کان بری القیام فی رمضان ، ج ثانی ، ص۲۱۱ ، نمبر ۲۹۵۷) اس حدیث میں ہے کہ شدت کے ساتھ تراوت کی ترفیا بھی نہیں ہے۔ (۲) سنت کی قضا نہیں ہے اس لئے تراوت کے چھوٹ جائے تواس کی قضا نہیں ہے۔

### ﴿باب الصلوة في الكعبة

(٢٥٩) صعَّ فرض و نفل فيها (٢٢٠) وكذا فوقها وان لم يتخذ سترة لكنه مكروه لاساءة الادب

### ﴿باب: کعبہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں ﴾

**ضسروری نبوٹ**: بیتاللہ کے اندر نماز پڑھناجائز ہے۔اس کی وجہ بیہ کہ بیت اللہ کا پکھ نہ پکھ حصہ سامنے ہوگا جو قبلہ ہو جائے گا۔اور قبلہ بننے کے لئے اتنا کافی ہے۔ باقی دلائل آگے آرہے ہیں۔

قرجمه : (۱۵۹) كعبة الله مين فرض ففل نماز جائز ہے۔

وجه: (۱) مديث يس مهدعن عبد الله بن عمر ان رسول الله على الكعبة و اسامة بن زيد و بلال و عثمان بن طلحة الحجبي فاغلقها عليه و مكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي على النبي على عمودا عن يساره و عمودا عن يمينه و ثلاثة أعمدة ورائه و كان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى معمودا عن يساره و عمودا عن يمينه و ثلاثة أعمدة ورائه و كان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى ربخارى شريف، باب الصلوة بين السوارى في غير جماعة ، ص ٨٦، نم مر٥٠٥ مسلم شريف، باب استخباب دخول الكعبة لحجاج وغيره، ص ٥٩، نم مر٥٥ ملم شريف، باب استحباب دخول الكعبة لحجاج وغيره، ص ٥٩، نم مر٥٥ ملم شريف، باب استخباب دخول الكعبة لحجاج وغيره، على معموم مواكه بيت الله كه اندرنماز يراهنا جائز ہے۔

ترجمه : (۲۲۰) اورایسی کعبے اوپر جائز ہے اگر چہتر ہنہ ہو ایکن ہے ادبی کی وجہ سے مکر وہ ہے اس کے اوپر جانے کی وجہ سے۔

تشریح: بیت الله کی حیت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ بیاس کی شان اورعظمت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ بیت الله کی محاذات کی فضااس کے سامنے ہوگی جوقبلہ ہوجائے گی۔ قبلہ ہونے کے لئے بیت الله کی دیوارسامنے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھے تو جہاز کی بلندی کی وجہ سے بیت الله کی دیواراس کے سامنے ہوگی اور نماز ہوجائے گی۔ البتة اس پرنماز پڑھنا مکروہ ہے مکروہ ہے

وجه : (۱) اس كى دليل بي حديث ب حدن ابن عمر ان النبى عَلَيْكَ نهى ان يصلى فى سبعة مواطن فى المزبلة والمحرورة والمقبرة وقارعة الطريق وفى الحمام ومعاطن الابل و فوق ظهر بيت الله. (ترندى شريف، باب ماجاء فى كرابية ما يصلى اليه وفيه، كتاب الصلوة، ص ٨١، نمبر ٢٣٨١ ابن ماجه شريف، باب المواضع التى تكرة فيها الصلوة، ص ماجاء فى كرابية ما يصلى اليه وفيه، كتاب الصلوة، ص ٨١، نمبر ٢٣٨١ ابن ماجه شريف، باب المواضع التى تكرة فيها الصلوة، ص ٢٠١، نمبر ٢٨١ مناز پر ها مكروه ب الله على الله

**ترجمه** : (۲۲۱) اورکس نے اپنی پیٹھ کو امام کے منہ کے علاوہ کی طرف کرے تواس کی نماز صحیح ہے کعبہ کے اندر، یااس کے اوپر

باستعلائه عليها. (١٢١) ومن جعل ظهره الى غير وجه امامه فيها او فوقها صحَّ وان جعل ظهره الى وجه امامه لا يصح. (٢٢٢) وصحَّ الاقتداء خارجها بامام فيها والباب مفتوح

۔اوراگراینی پیٹے کوامام کے چیرے کی طرف کرے گا تو نمازنہیں ہوگی۔

تشریح: کوئی شخص کعبہ کے اندرہے، یااس کے اوپرہے اس لئے کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا تو ہوجائے گی، کیونکہ اس کے ہرطرف قبلہ ہے،لیکن اپنی پیڑھ امام کے منہ کی طرف کرے گا تو نماز نہیں ہوگی ، کیونکہ بیامام سے آگے بڑھ گیا ،اورامام سے آ کے بڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے، باقی جس طرف بھی پیٹھ کرے گا نماز ہوجائے گی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ [1] امام کی پیٹے کی طرف مقتدی کا چیرہ ہو۔ بیصورت جائز ہے۔ کیونکہ امام مقتدی کے بالکل آ گے ہوا۔

[۲] امام کے منہ کی طرف مقتدی کا منہ ہو۔ بیصورت بھی جائز ہے ،مگر مکروہ ہے۔اس لئے کہ امام ہے آ گے تو ہے کین مقتدی کی پیٹھ ا مام کی طرف نہیں ہے اس لئے اس کوآ گے رہنا نہیں کہیں گے ، اور امام کی اتباع کی وجہ سے نماز ہوجائے گی ۔ البتة امام کے سامنے ہو نے کی وجہ سے ایسا ہوگیا کہ بت کی طرح امام کوسا منے رکھ کرنمازیڑھ ریاہے اسلئے مکروہ ہے۔

[۳] امام کی پیٹھر کی طرف اپنی پیٹھ کر دے۔ بیصورت جائز ہے۔ کیونکہ امام کے آگے نہیں ہے، امام کے پیچھے ہی ہے، البتة امام کی طرف چره کرناچا ہے تواس نے پیٹھ کردی، تاہم جائز ہے، اور متن میں اسی صورت کو بیان کیا ہے

۲۶ امام کے منہ کی طرف مقتدی اپنی پیٹھ کردے۔ تواس صورت میں مقتدی کی نمازنہیں ہوگی ۔ کیونکہ امام سے بالکل آگے ہوگیا۔ كعبه كاندرنمازير صخ كانقشه ديكصين

#### بيتالله

↑مقتدی اس کی نماز جائز نہیں ہے ر میریا اس کی نماز جائز ہے اس لئے کہ بیامام سے آ گے ہے ر میں بیا اس کی نماز جائز ہے ↑مقتدی اس کی نماز جائز ہے

ترجمه : (۲۲۲) اورامام كعبك اندر مواور دروازه كهلا موتو كعبس بابرا قتر اكرناضيح بـ

(٢ ٢٣) وان تحلّقوا حولها والامام خارجها صحَّ الالمن كان اقرب اليها في جهة امامه.

تشسوییں: امام کعبہ کے اندر ہواور درواز ہ کھلا ہوا ہوتو کعبہ سے باہر والوں کے لئے اقتداء درست ہے، تا کہ مقتدی کوامام کی حالت کا پیقد ہے،اورا گر کعبہ کا درواز ہ بند ہوتو چونکہ امام کی حالت کا پیتنہیں ہوگا اس لئے اقتداء درست نہیں ہوگا۔

وجه: (۱) صدیث میں ہے۔ عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علیہ و اسامة بن زید و بلال و عشمان بن طلحة الحجبی فاغلقها علیه و مکث فیها فسألت بلالا حین خرج ما صنع النبی علیہ الله ؟ قال جعل عمودا عن یسارہ و عمودا عن یمینه و ثلاثة أعمدة ورائه و کان البیت یومئذ علی ستة أعمدة ثم صلی۔ (بخاری شریف، باب الصلوة بین السواری فی غیر جماعة ،، ص ۸۸، نمبر ۵۰۵ مسلم شریف، باب استخباب دخول الکعبة کمجاج وغیرہ، ص ۵۵۹، نمبر ۱۳۳۹ اس صدیث میں ہے کہ کعبہ کا دروازہ بند تھااس لئے باہر والوں نے حضور کی اقتدا نہیں کی۔ تعربہ علیہ علیہ علیہ کا دروازہ بند تھا اس کے باہر والوں کے حضور کی اقتدا نہیں کی۔ تعربہ موتوسب کی نماز میں جگر جوامام کی جانب کعبہ سے زیادہ قریب ہو۔

تشریح: کعبہ کے اردگر دمسجد حرام میں کچھ لوگ حلقہ بنالیں تو جوآ دمی امام کی جانب ہواور امام سے بھی آ گے ہوجائے تواس کی نماز نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ امام کی جانب امام سے بھی آ گے بڑھ گیا۔ البتہ جوآ دمی امام کی جانب نہ ہواور امام سے آ گے بڑھ جائے اس کی نماز ہوجائے گی ، کیونکہ وہ امام سے آگے نہیں بڑھا۔

**اصول**: امام سے آ کے مقتدی ہوجائے تواس کی نماز جائز نہیں ہوگی ورنہ ہوجائے گی۔

↑مقتری اس کی نمازنہیں ہوگی، باقی سب کی ہوجائے گ اس کئے کہ بیامام ہے آگہ

(rl1)

↑مقتری

### ﴿باب صلوة المسافر ﴾

(٢١٣) اقلُّ سفر تتغيّر به الاحكام مسيرة ثلاثه ايام من اقصر ايام السنة بسيرٍ وسطٍ مع الاستراحات(٢١٥) والوسط سير الابل ومشى الاقدام في البرّوفي الجبل بما يناسبه وفي البحر

### ﴿باب: نماز مسافر کے بیان میں ﴾

ضروری نوٹ: آدمی سفر میں چلاجائے تواس کو مسافر کہتے ہیں۔ سفر کی حالت میں آدمی آدمی آدمی تحاس کی دلیل (۱) یہ آیت ہے و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن یفتنکم الذین کفروا (سورة النساء ۴، آیت ۱۰) اس آیت میں ہے کہ جب سفر کروتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو۔ توجمه : (۲۲۲) سفر کی کم سے کم مدت جس سے دکام بدل جاتے ہیں سال کے چھوٹیدنوں سے تین دن ہیں آرام کے ساتھ درمیانی چال سے۔

تشویح: سفر کی کم سے کم مدت تین دن ہیں جن سے دکام بدل جاتے ہیں۔ اور بیسفر آدام کے ساتھ درمیانی چال ہے ہو۔

وجه: (۱) تین دن کے سفر کا اعتبارا اس صدیث ہے ۔ عن ابی سعید المخدری قال قال رسول الله لا یحل لا مرأة تؤمن بالله والیوم الآخو ان تسافر سفوا یکون ثلاثه ایام فصاعدا الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محدم منها۔ (مسلم شریف، باب شرا لمرأة مع محرم الی جج وغیرہ بس ۵۲۱ نفر ۱۳۲۷، سر ۱۳۲۷ بخاری شریف، باب فی کم یقصر الصلو قبص ۵۷۱، نمبر ۱۳۸۹) اس صدیث میں جس مسافت کوسفر قرار دیا ہے وہ تین دن کی مسافت ہے۔ (۲) موزے پر سی میں بھی تین دن کے سفر کوسفر قرار دینے کا اشارہ ملتا ہے۔ حدیث ہیں ہے ۔ عن شریح بن هانی قال اتبت عائشة اسألها عن میں بھی تین دن کے سفر کوسفر قرار دینے کا اشارہ ملتا ہے۔ حدیث ہیں ہے۔ دعن شریح بن هانی قال اتبت عائشة اسألها عن المسلم علی المخفین . . . فقال جعل رسول الله عُلَیْتُ ثلاثة ایام ولیالیهن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم، (مسلم شریف، باب التوقیت فی المسی بس سے میں اس سام بنبر ۱۵ / ۱۳۵ / ۱۳۵ / ۱۳۵ / ۱۳۵ / ۱۳۵ / ۱۳۵ میں ہور تا ہے کہ سفر کی مدت تین دن ہونی چا ہئے۔ اس کوسفر شرعی کہیں گے۔ (۳) اور وسط کا اعتباراس آیت میں ہے۔ فک فرته اطعام عشر ق مساکین من او سط ما تطعمون أهلیکم أو کسو تهم . (آیت ۸۹ سورة الما کرد ۵) اس آیت میں وسط ما تطعمون أهلیکم أو کسو تهم . (آیت ۹۹ سورة الما کرد ۵) اس آیت میں سے معلوم ہوا کہ شریعت میں وسط کا اعتبار ہے۔

ترجمه : (٦٦٥) اوردرميانی چال خشکی ميں اونٹ کی چال اور پيدل چلنا ہے، اور پہاڑ ميں جواس کے مناسب ہو، اور سمندر ميں ہوا معتدل ہو۔

تشریح: یہاں درمیانی چال کی تفصیل ہے[ا] میدان میں چلنا ہوتو اونٹ کی درمیانی چال کا اعتبار ہے کہ وہ کتنا چل سکتا ہے -[۲] یا آ دمی پیدل کتنا چل سکتا ہے اس کی درمیانی چال کا اعتبار ہے، یہ عمو ما ایک دن میں ۱۲میل چلتے ہیں اور تین دن میں اس کی

#### اعتدال الريح

مسافت ۴۸ میل ہوجائے گی۔[۳] اور پہاڑوں میں چلنا ہوتو دیکھا جائے گا کہ ایک دن میں ، اونٹ ، یا آدمی ، یا گدھا کتنا چل سکتا ہے ، اس کا اعتبار ہوگا۔[۴] اور سمندر میں چلنا ہوتو دیکھا جائے گا کہ ہوا موافق ہوتو ایک دن میں بادبانی کشتی کتنی چلتی ہے اس کا اعتبار ہوگا ، اور تین دن کشتی کتنی چلے گی اتنے میل پر مسافر بنے گا۔ پیٹرول سے چلنے والی کشتی ، پانی جہاز کا اعتبار نہیں ہے [۵] اس زمانے میں ہوائی جہاز کا ، یا موٹر کا رکار واج نہیں تھا اس لئے ان دونوں کا حکم نہیں ذکر کیا۔

# ﴿ فرسخ بميل اور كيلوميٹر كاحساب ﴾

پچھلے زمانے میں عرب میں برد،فرسخ اورغلوہ رائج تھے، بعد میں میل شرعی آیا اور ابھی دنیا میں انگریزی میل اور کیلومیٹر کا حساب رائج ہے۔اس لئے ان کی تفصیل ہیہے۔

اورا یک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے۔اورا یک میل شرعی چار ہزار ہاتھ کا۔جس کا مطلب بیہوا کہ دوہزار گز کا شرعی میل ہوا۔اس کی دلیل درمختار کی بیعجارت ہے۔الفر سنخ: ثلاثة امیال والمیل: ادبعة آلاف ذراع (ردالمختار علی درالحقار، باب صلوة المسافر، ن ان عبارت ہے معلوم ہوا کہ فرشخ تین میل کا ہوتا ہے۔اورا یک میل شرعی 4000 ہاتھ کا ہوتا ہے۔اور دوہاتھ کا ایک گز ہوتا ہے،اس حساب سے 2000 [دوہزار گز] کا ایک شرعی میل ہوا۔اب سولہ فرسخ کوتین میل سے ضرب دیں تو 48 میل شرعی ہوئے۔

*۲۵*٠

## (شرع میل،انگریزی میل اور کیلومیٹر میں فرق)

انگریزی میل شرعی میل سے 1.13636 چیوٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ انگریزی میل 1760 گز کا ہوتا ہے۔ اور شرعی میل 1.13636 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلو میٹر شرعی میل سے 1.828 چیوٹا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ کیلو میٹر صرف 1093.61 گز کا ہوتا ہے۔ اور کیلو میٹر انگریزی میل سے 1.6092 فیصد چیوٹا ہوتا ہے۔

اس حساب سے 48 شرعی میل 54.545 انگریزی میل ہوگا۔اور 87.782 کیلومیٹر ہوگا۔جس پرقصر کا تھم لگایا جائے گا شرعی میل،انگریزی میل،اور کیلومیٹرا یک نظر میں۔

| کتنامیٹر یا گز کا ہوتا ہے | كون      |
|---------------------------|----------|
| 0.914399_میٹر کا ہوتا ہے  | ایگ      |
| 1.0936143 - گز کا ہوتا ہے | ایک میٹر |

| کتنامیٹر یا گز کا ہوتا ہے     | كون             |
|-------------------------------|-----------------|
| 3520_ہاتھ کا ہوتا ہے          | ایکانگریزی میل  |
| 1760 ـ گز کا ہوتا ہے          | ایک انگریزی میل |
| 1.6093422 کیلومیٹر کا ہوتا ہے | ایکانگریزی میل  |
| 1609.3422_میٹر کا ہوتا ہے     | ایکانگریزی میل  |

| 1000 _میٹر کا ہوتا ہے          | ایک کیلومیٹر |
|--------------------------------|--------------|
| 1093.61 ـ گز کا ہوتا ہے        | ایک کیلومیٹر |
| 0.62137ءانگریزی میل کا ہوتا ہے | ایک کیلومیٹر |
| 2187.22_ ہاتھ کا ہوتا ہے       | ایک کیلومیٹر |

| کتنامیٹر یا گز کا ہوتا ہے  | كون |
|----------------------------|-----|
| کتنا میٹر یا کڑ کا ہوتا ہے | لون |

| 4000_ ہاتھ کا ہوتا ہے                | ایک شرعی میل |
|--------------------------------------|--------------|
| 2000_ گز کا ہوتا ہے                  | ایک شرعی میل |
| 1828.798 _ میٹر کا ہوتا ہے           | ایک شرعی میل |
| 1.828798 - كياوميٹر كا ہوتا ہے       | ایک شرعی میل |
| 1.13636 ۔انگریزی میں کا ہوتا ہے      | ایک شرعی میل |
| 1.13636 ۔ انگریزی میل سے بڑا ہوتا ہے | ایک شرعی میل |

| کتنامیٹر یا گز کا ہوتا ہے | خلاصه       |
|---------------------------|-------------|
| 54.5452 انگریزی میل کاهوا | 48 شرعی میل |
| 87.7823 - كيلوميٹر كا ہوا | 48 شرعى ميل |

# ﴿برداور فرسخ كاحساب﴾

| کتنامیٹر یا گز کا ہوتاہے          | كون     |
|-----------------------------------|---------|
| 12۔شری میل کا ہوتا ہے             | ایک برد |
| 48۔شرعی میل کا ہوتا ہے            | 4 برد   |
| 13.63632 - انگریزی میل کا ہوتا ہے | ایک برد |
| 21.9455 - کیلومیٹر کا ہوتا ہے     | ایک برد |
| 21945.576_میٹر کا ہوتا ہے         | ایک برد |
| 23999.92 - گز کا ہوتا ہے          | ایک برد |
| 4_ فرسخ کا ہوتا ہے                | ایک برد |

| کون کتنامیٹر یا گز کا ہوتا ہے |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| 3۔شرع میں کا ہوتا ہے           | ايك فرسخ |
|--------------------------------|----------|
| 3.40908۔انگریزی میل کا ہوتا ہے | ايك فرسخ |
| 5.48639 کیلومیٹر کا ہوتا ہے    | ايك فرسخ |
| 5486.39_میٹر کا ہوتا ہے        | ايك فرسخ |
| 6000-گز کا ہوتا ہے             | ايك فرسخ |
| 48۔شرعی میل کا ہوتا ہے         | ايك فرسخ |

## ﴿ بحری میل کا حساب ایک نظر میں ﴾ نوٹ: پیرحساب صرف احسن الفتاوی میں ملا۔

| کتنامیٹر یا گز کا ہوتاہے                       | كون                |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 2026.67 کا ہوتا ہے                             | ایک بحری میل       |
| انگریزی میل سے 1.151517 - بڑا کا ہوتا ہے       | ایک بحری میل       |
| کیلومیٹر سے 1.853192 پرا کا ہوتا ہے            | ایک بحری میل       |
| 5.5- بری میل طے کرتی ہے                        | کشتی ایک گھنٹے میں |
| 396=5.5×72 میل ہوئے                            | 72 ـ گھنٹے میں     |
| ×456.00076=1.151517دانگریزی میل ہوئے           | 396۔ بحری میل      |
| ×733.8640=1.853192_كيوميٹر ہوئے                | 396۔ بحری میل      |
| خلاصه . 456 ـ انگریزی میل پرسمندر میں قصر ہوگا |                    |
| خلاصه 733.86 - كيلوميٹر پر سمندر ميں قصر ہوگا  |                    |

بحواله: احسن الفتاوي، باب صلوة المسافر، القول الاظهر، بحرى سفر، حر رابع ، ص ٩٦

ترجمه : (۲۲۲) اس لئے چاررکعت والے فرض کوقصر کرے گاجس نے سفر کی نیت کی ہوا گرچہ سفر میں گنهگار ہوجبکہ اپنی بستی

(۲۲۲) فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره اذا جاوز بيوت مقامه وجاوز كم كانول عن عاصيا بسفره اذا جاوز بيوت مقامه وجاوز كم كانول عن تحاوز كرمائي المناسبة عاوز كرمائي المناسبة عادر كرمائي المناسبة كانول عن المناسبة عادر كرمائي المناسبة كانول عن المناسبة كانول كان عاصياً بسفره اذا جاوز بيوت مقامه وجاوز كرمائي المناسبة كانول كان عاصياً بسفره اذا جاوز بيوت مقامه وجاوز كرمائي كان عاصياً بسفره اذا جاوز بيوت مقامه وجاوز كان عاصياً بسفره اذا جاوز بيوت مقامه وجاوز كان عاصياً بسفره الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصياً بسفره اذا جاوز بيوت مقامه وجاوز كان عاصياً بسفره الفرض المناسبة كانول كان عاصياً بسفره المناسبة كانول كان عاصياً بسفره المناسبة كانول كان كان عاصياً بالمناسبة كانول كا

تشریح : کسی نے ۴۸ میل سفر کی نیت کی ہو،اوراس نیت سے بہتی کے مکانوں سے آگے بڑھ جائے، یا فناء شہر جو شہر سے متصل ہو اس سے آگے بڑھ جائے تو چار رکعت ہی پڑھے گا۔،اورا گرابھی شہر کے اندر ہے تو چار رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ ابھی گویا کہ گھر میں ہے۔

وجه : (۱) قرررن کی دلیل برآیت ہے۔ و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (سورة النساء ۴، آيت ١٠١) اس آيت ميں ہےكہ جب سفركروتوكوئى حرج كى بات نہيں ہے كم نماز مين قص كرو\_(٢) اس مديث مين اسكا ثبوت ب\_سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله فكان لايزيد في السفر على ركعتين وابا بكر و عمر و عثمان كذلك. (بخارى شريف، باب من لم يتطوع في السفر دبرالصلوات ،ص ۷۷ا،نمبر۲۰اارمسلم شریف، باب صلوة المسافرین وقصرها،ص ۲۸،نمبر ۲۸۹ ر۱۵۷۹)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ حضور ًاور صحابہ نے سفر میں دور کعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ (۳)عن ابن عباس قال : ان الله فوض علی لسان نبیکم عَلَيْكُهُ على المسافر ركعتين ، و على المقيم أربعا ، و في الخوف ركعة . (مسلم شريف، باب صلوة المسافرين وقصرها، ص • ۲۸، نمبر ۲۸۷ / ۱۵۷ / ۱۵۷ / ۱۵۷ / ۱۱ بودا وُ دشریف، باب صلوة المسافرص ۲۷ انمبر ۱۱۹۸ / بخاری شریف نمبر ۲۰۱۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر کے اویر دور کعت ہی فرض ہے۔ (۴) اور فناءشہر سے نکل چکا ہوتب قصر کرے اس کی دلیل پیھدیث ہے۔ عن انسس بن مالك قال صليت الظهر مع رسول الله عليه المدينة اربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين ـ (بخارى شريف، باب یقصر اذاخرج من موضعه، ص ۱۴۸، نمبر ۸۹ ارابوداود شریف، باب متی یقصر المسافر، ص ۷۹ ارنمبر ۱۲۰ )اس حدیث میں ہے کہ جب تک مدینہ میں رہےاس وقت تک جاررکعت نماز بڑھی اور مدینہ سے باہر مقام ذوالحلیفۃ چلے گئے تو چونکہ شہر سے نکل گئے تو ووركعت نماز يرهي (۵) اس قول صحابي ميں ہے۔ أن عليا خوج من البصورة فصلى الظهو أربعا فقال: اما انا اذا جازونا هذا النخص صلينا ركعتين \_(مصنف ابن الي شبية ، باب ٢٣١ من كان يقصر الصلوة ، ج ثاني ، ص ٢٠٦ ، نمبر ٨١٦٩/مصنف عبدالرزاق، باب المسافرمتي يقصر اذاخرج مسافرا، ج ثاني مِس ٣٣٩نمبر٣٣١) خص: كامعني ہے جھونپرا ا ـ كوفد كے باہر بانس کے جھونپڑے تھے اس لئے حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ان جھونپڑوں سے آگے بڑھتے تو دورکعت نماز پڑھتے لیکن ان حجونپر وں کے پاس ہیں اس لئے جارر کعت نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ فنائے شہر میں ابھی موجود ہیں۔

ترجمه (۲۲۷) اورا گرزراعت کی وجہ سے یا تین سوچار سوقدم کے برابر شہر سے فناد ور ہوتواب اس سے تجاوز کرنا شرط نہیں ہے تشسریع : اگر بھیتی کی وجہ سے فناء شہرا یک غلوۃ کی مقدار دور ہے تواب فناء شہر کو پار کرنا ضروری نہیں ہے بہتی کے مکانات پار ایضا ما اتّصل به من فنائه. (۲۲۷)وان انفصل الفناء بمزرعة او قدر غلوة لا یشترط مجاوزته. (۲۲۸) والفناء المحدّ لمصالح البلد کرکض الدواب و دفن الموتیٰ. (۲۲۹) ویشترط لصحة نیة السفر ثلاثة اشیاء الاستقلال بالحکم و البلوغ و عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة ایام کرنے کے بعدقط کرسکتا ہے۔ یونکه اب فناء شربتی کے ساتھ مصل نہیں رہی ۔ بڑے شہروں میں محلے کے جومکانات ہیں، اور فناء ہے اس کو یارکرنے کے بعدہ یااس منسلی کے مکانات کو یارکرنے کے بعدقط کرسکتا ہے۔

**وجه**: (۱) فناشهر کے مکانات سے متصل نہیں رہا بلکہ کھیتوں کا فاصلہ ہو گیا، اس لئے اب فنا کے پار کرنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا،

بلکہ مکانات کا پار کر لینا کا فی ہے۔ (۲) اس عمل صحابی میں بہتی کے مکانات کا اعتبار کیا ہے۔ عن ابن عصر انب کان یقصر
الصلاة حین یخوج من بیوت المدینة، ویقصر اذا رجع حتی ید خل بیوتھا۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المسافر متی یقصر اذا خرج مسافرا، ج فانی، ص ۱۹۳۹، نمبر ۲۳۳۵) اس اثر میں ہے کہتی کے مکانات سے باہر نکلے تو قر کرے۔

قرجمه : (۲۲۸) اورفناوہ جگہ ہے جسکوشہر کی مصلحتوں کے لئے تیار کی گئی ہو، جیسے گھوڑے دوڑ انا،اور مردوں کو فن کرنا۔ گاؤں کی مصلحتوں کے لئے جوجگہ رکھی جاتی ہے اس کوفناء شہر کہتے ہیں، جیسے گھوڑے دوڑ انے کے لئے، یامیت فن کرنے کے لئے قبرستان ہویہ فناء شہر ہے۔

الغت : غلوة: تین سوسے جارسوقدم تک کے فاصلے کو غلوۃ ، کہتے ہیں۔مزرعۃ :زراعت سے شتق ہے ، کیتی ۔رکض: گھوڑ ہے دوڑ انا، فن الموتی: میت فن کرنا، قبروستان۔

ترجمه : (۲۲۹) نیت سفر کے جمونے کی تین شرطیں ہیں:

ا:....حَكُم مِينِ مستقل ہونا۔

۲:....اوربلوغ۔

٣:.....اور مدت ِسفرتين روز سے كم نه ہو۔

تشریح: جسسفر میں قصر کی اجازت ہے اس کی تین شرطیں ہیں۔[۱] پہلی شرط یہ ہے کہ جوسفر کی نیت کرنے والا ہووہ اصل آدمی ہوگسی کا تابع نہ ہو، مثلا غلام، بیوی نہ ہو، کیونکہ انکے لئے آقا، اور شوہر نیت کرتے ہیں۔[۲] دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، پچرنہ ہو۔[۳] اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدت سفر تین دن سے کم نہ ہوا گران تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک نہ ہوتو قصر کی اجازت نہیں سے بیان دن ہے کہ ہو، یا تابع ہوا ور متبوع سفر کا ارادہ نہ کیا ہو، جیسے ورت اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اور غلام اپنے آقا کے ساتھ ہو، یا شکر اپنے امیر کے ساتھ ہو۔ یا تین دن سے کم کی نیت کی ہو۔

(۱۷۲) فلا یقصر من لم یجاوز عمران مقامه او جاوز و کان صبیا او تابعا لم ینو متبوعه السفر کالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندی مع امیره او ناویا دون الفلائة (۱۷۲) و تعتبر نیة الاقامة والسفر من الاصل دون التبع ان علم نیة المتبوع فی الاصح (۱۷۲) والقصر عزیمة عندنا فاذا اتم الرباعیة و قعد القعود الاول صحت صلوته مع الکراهة والا فلا تصح الا اذا نوی الاقامة لمّا فاذا اتم الرباعیة و قعد القعود الاول صحت صلوته مع الکراهة والا فلا تصح الا اذا نوی الاقامة لمّا تشریح : اوپر کے مم پریترم ہے کہ اگرستی کی آبادی سے باہرنہ گیا ہوتو ابھی قصر نہ کرے، یاستی کی آبادی سے باہرتو گیا ہو، لیکن آدی بچے ہوتو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے اس لئے قصر نہیں کرسکتا ہے، یا ہوتو ابھی قصر نہیں کرستو کی نیت نہیں کی ہے تو اس تابع کی نیت کا اعتبار نہیں ہے مثلا غلام آ قا کے ساتھ ہے اور آ قانے سفر کی نیت نہیں کی ہے، یا شکر امیر کے ساتھ ہے اور امیر نے سفر کی نیت نہیں کی ہے، یا شکر امیر کے ساتھ ہے اور امیر نے سفر کی نیت نہیں کی ہے اس لئے ابھی قصر نہیں کرسکتا ہے۔ تین دن سفر کی نیت نہیں کی ہے اس لئے ابھی قصر نہیں کرسکتا ہے۔ تین دن سفر کی نیت نہیں کی ہے اس لئے ابھی قصر نہیں کرسکتا ہے۔ تین دن سفر کی نیت نہیں کے ہاں لئے ابھی قصر نہیں کرسکتا ہے۔ تین دن سفر کی نیت نہیں کی ہے اس لئے ابھی قصر نہیں کرسکتا ہے۔ تین دن سفر کی نیت نہیں کی ہے اس لئے ابھی قصر نہیں کرسکتا ہے۔ تین دن سفر کی نیت نہیں کی ہے اس لئے ابھی قصر نہیں کرسکتا ہے۔

لغت : عمران: آبادی، بستیال متبوع: اصل رالجندی: لشکر ـ

**ترجمه** : (۱۷۱) اورا قامت اور سفر کی نیت میں اصل کا اعتبار کیا جائے گانہ کہ تابع کا،اگر متبوع کی نیت کا پی<sup>ہ چ</sup>ل جائے سیح روایت میں۔

تشریح : سفرکر نے میں اور اقامت کرنے میں اصل کا اعتبار ہے تا بع کا اعتبار ہیں ہے، اس لئے تا بع کوچا ہے کہ اصل کی نیت معلوم کر تارہے، اور اگر پتہ نہ چلے تو سابق حکم چاتار ہے گا، مثلا آقا نے اقامت کی نیت کرلی ہے اور غلام کو اس کی خبر نہیں ہے، اس لئے غلام قصر کر کے نماز پڑھتار ہا تو غلام کا قصر جا ئز ہوگا، کیونکہ غلام کو آقا کی نیت کاعلم نہیں ہے۔ لیکن علم ہونے کے بعدا تمام کرنا ہوگا کے غلام قصر کر کے نماز پڑھتار ہا تو غلام کا قصر جا ئز ہوگا، کیونکہ غلام کو آقا کی نیت کاعلم نہیں ہے۔ لیکن علم ہونے کے بعدا تمام کرنا ہوگا ورجہ در آیت ۳۴، سورة النساء میں اس آیت میں ہے کہ مرد علی النساء ۔ (آیت ۳۴، سورة النساء میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔

ترجمه : (۲۷۲) ہمارے نزدیک قصرعز بمت ہے، پس اگر چار رکعت والی نماز کو کمل پڑھا اور پہلے قعدہ میں بیٹھا تو کراہیت کے ساتھ اس کی نماز درست ہوگی ،اورا گرنہیں بیٹھا توضیح نہیں ہوگی ،مگر جبکہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتے وقت اقامت کی نیت کرلے۔

تشریح: یہاں تین باتیں ہیں۔[ا] ہمار ہزدیک دورکعت پڑھناعز بمت ہے، یعنی ضروری ہے، چنانچا گرقھر کرنے کے بجائے چار رکعت پڑھ کی، اور دورکعت کے بعد جوقعدہ اخیرہ کرنا چاہئے تھاوہ کرلیا تو ابنماز ہوجائے گی، کیونکہ قعدہ آخیرہ کر کے قصر فرض پورا کرلیا، لیکن دوسری دورکعت نفل ہے جسکوفرض کے ساتھ ملادیا اس کئے مکروہ ہوا۔[۲] اورا گردو رکعتوں کے بعد نہیں بیٹھا، لیمن تعدہ اخیرہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، اس کئے کہ اس نے قعدہ آخیرہ چھوڑ دیا جوفرض ہے۔[۳] ہاں اگر تیسری رکعت کے لئے تعدہ آخیرہ نہیں کیا تو نماز ہوگیا۔ کتاب الاصل کھڑے ہوتے وقت اقامت کی نیت کرلی تو اب بیٹھ ہوگیا اس کئے اب اس کے لئے چار رکعت پڑھنا جائز ہوگیا۔ کتاب الاصل

#### قام للثالثة

مين عبارت اس طرح بـ قلت أرأيت مسافرا صلى فى سفره أربعا أربعا حتى رجع الى اهله ما القول فى ذالك ؟ قال ان كان قعد فى كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة ، و ان كان لم يقعد فى الركعتين الاوليين قدر التشهد فصلاته قال ان عيد . قلت لم كان هذا عندك هكذا ؟ قال لان صلاة المسافر الفريضة ركعتان فما زاد عليها فهو تطوع فان خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته الا ان يقعد فى الركعتين الاوليين قدر التشهد لان التشهد فصل لما بينهما - (كتاب الأصل ، المام مُحرًّ، باب صلاة المسافر، تالله الله على الركعتين الاوليين قدر التشهد في بيضاتو نماز فاسر بوجائي .

وجه: (۱) تول صحابی میں ہے۔ ان ابن مسعود قال من صلی فی السفر اربعا اعاد الصلوة ۔ (مصنف بنعبد الرزاق، باب من اتم فی السفر ، ج نانی، ص ۲۵۰، نمبر ۲۵۸۸) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ مسافر نے چار رکعت نماز بڑھ لی تو نماز بڑھ الله فرض الصلاة علی لسان نبیکم علی نماز لوٹائے گا (اگر تشہد میں نہیٹے ابون ابن عباس قال: ان الله فرض الصلاة علی لسان نبیکم علی السمسافر رکعتین ، و علی المقیم أربعا ، و فی الحوف رکعة . (مسلم شریف، باب صلوة المسافرین وقصرها، ص ۲۸۰ نمبر ۱۱۸۷۸ می اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر کے اوپر دور کعتین ،ی فرض ہیں۔

فائدہ :امام شافعی اورامام مالک کے یہاں ہے کہ چار رکعت پڑھے تب بھی جائز ہے،اور دو پڑھے تورخصت ہے۔

(۲۷۳) و لا يىزال يىقىصىر حتى يىدخل مصره او ينوى اقامته نصف شهر ببلد او قرية. (۲۷۴) وقصر قومد الركار وقصر توجمه : (۲۷۳) اور بميشة قركرتار بح گايهال تك كها پخشېر مين داخل بوجائے، يا آ د هے مهينے كى اقامت كى نيت كر لے كسى شېر مين گاؤں ميں ـ

تشریح: اب مسافرواپس اپناوطن آجائے تو اتمام کرے گا۔ یا کسی دوسرے شہر میں یا گاؤں میں پندرہ دن کے شہرنے کی نیت کرے تب اتمام کرے گا، اور چارر کعت نماز بڑھے گا۔

وجه: (۱)عن ابن عباس قال اقام رسول الله عَلَيْ بمكة عام الفتح حمس عشرة يقصر الصلوة - (ابوداؤو شريف، باب متى يتم المسافر، ص ۱۸۰، نبر ۱۳۳۱ رتر فری شريف، باب ماجاء فی کم تقصر الصلوة ، ص ۱۲۲، نبر ۵۲۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پندرہ دن تک شهر نے کی نیت کر ہے قاتم کر ےگا (۲) اس کی تائيد ميں بيا تربسی ہے قال کان ابن عمر اذا اجمع علی اقامة حمس عشرة سرح ظهره و صلی اربعا. (مصنف ابن الی شیة ، ۱۳ کیاب من قال اذااجمع علی اقامة خمس عشرة سرح ظهره و صلی اربعا. (مصنف ابن الی شیة ، ۱۳ کیاب من قال اذااجمع علی اقامة خمسة عشرة اتم ، ج نانی ، ص ۱۲۱، نبر ۱۲۸ مصنف بن عبد الرزاق ، باب الرجل یخ ج فی وقت الصلوة ، ج نانی ، ص ۱۲۱، نبر ۱۸۲۸ مصنف بن عبد الرزاق ، باب الرجل یخ ج فی وقت الصلوة ، ج نانی ، ص ۱۲۸ مندره دن کا اعتبار ہر ندی شریف ، باب ماجاء فی کم تقصر الصلاة ج سریوما أتم الصلاة ۔ (تر ندی شریف ، باب ماجاء فی کم تقصر الصلاة ، ص ۱۳۳۱ نبر ۱۸۸۸ اس اثر میں بھی ہے کہ پندرہ دن کے اقامت کی نیت کر ہے تو مقیم ہوجا کے گا، اور اتمام کرنا پڑے گا۔

تر جمه : (۲۲ کی) اور اگر اس سے کم کی نیت کر بیانیت اقامت برسوں رہوت قصر کرے۔

تشریح : اگرکسی شهرمیں پندرہ دن سے کم تھہرنے کی نیت کی تو مسافر باقی رہے گا اور قصر کرے گا۔ یا پندرہ دن سے زیادہ تھہرے لیکن تھہرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ بیتھا کہ آج چلا جاؤں گاکل چلا جاؤں گا تب بھی وہ مسافر باقی رہے گا اور قصر کرتارہے گا۔

 ان نوی اقل منه او لم ينو و بقی سنين. (٢٧٥) و لا تصح نية الاقامة ببلدتين لم يعين المبيت باحدهما (٢٧٦) و لا في مفازة لغير اهل الاخبية و لا لعسكرنا بدار الحرب و لا بدارنا في محاصرة اهل رسول الله عَلَيْتُهُ أقاموا برامهر مز تسعة أشهر يقصرون الصلوة (سنن يبهي، باب من قال يقصر أبدام لم محمع مكم مثم من ثالث من ٢١٨، نمبر ٢١٨، نمبر ٢٨٠٥) اس اثر مين به كما صحاب رسول الله عَلَيْتُهُ نو مهيني رب اورقصر كرت رب، كونكدر بن كا پخته اراده نهيس قاد

ترجمه : (۱۷۵) اورايسي دوشهرول مين كهسي ايك مين شب باشي معين نه كي هوا قامت كي نيت سيحيح نهين ـ

تشریح: دوشہروں میں مثلا ہیں دن گھر نا ہے کین کتنی راتیں کہاں گھر نا ہے متعین نہیں ہے، تو چونکہ ایک شہر میں مکمل پندرہ دن گھر نے کا پخته ارادہ نہیں ہے اس لئے اقامت کی نیت صحیح نہیں ہے اور اس کے لئے اتمام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) قال کان ابن عمر اذا اجمع علی اقامة خمس عشرة سرح ظهره و صلی اربعا. (مصنف ابن البی شیبة ۱۳ کیاب من قال اذا اجمع علی اقامة نمسة عشرة اتم، ج نانی، س ۲۱۱، نمبر ۱۲۸ مصنف بن عبدالرزاق، باب الرجل یخ ج فی شیبة ۲۱ کیاب من قال اذا اجمع علی اقامة نمسة عشرة اتم، ج نانی، س ۲۱۱، نمبر ۱۲۵ مصنف بن عبدالرزاق، باب الرجل یخ ج فی وقت الصلوة، ج نانی، س ۲۵ می نیس برا سے کہ پندره دن کی اقامت کا پخته اراده ہوتب بی چار کعتیں پڑھ سکتا ہے، اور یہال ایک جگہ پندره را تیں تظہر نے کی نیت نہیں ہے کہ پندره دن کی اس و نے کا ہے۔ اس کے جار رکعت نمبیں پڑھے گا۔ اصل اعتبار رات میں سونے کا ہے۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال أقام النبی عَلَیْ بمکة تسعة عشریو ما یصلی در کعتین . (بخاری شریف، باب، کتاب المغازی، ص ۷۲۷، نمبر ۲۹۸ ) اس حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے کہ حضور گی نیت ایک جگہ تظہر نے کی نہیں تھی اس لئے اتمام نہیں فرمایا ۔

لغت : مبيت:باتَ سِيمشتق بِ،رات كُر ارنا ـ

ترجمه : (۲۷۲) اورنه جنگل میں خانه بدوش کے سوا[ا قامت کرنا درست نہیں ہے] اور نه ہمار کے شکر کے لئے دارالحرب میں۔اور نه ہمارے دارالاسلام میں اہل بغاوت کے محاصرے میں۔

تشریح: یتن مسئل اس اصول پر بین که ، جگه این ہوکہ وہاں پندرہ دن طهر نامشکل ہوتو وہاں پندرہ کی نیت بھی کرے گا تو وہ معتبر نہیں ہوگی ، اور مسافر برقر ارر ہے گا۔[۱] پہلامسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں جوخانہ بدوش رہتے ہیں وہ سالوں جنگل میں رہ سکتے ہیں اس لئے وہ کسی جگه پندرہ دن طهر نے کی استطاعت نہیں رکھتا اس لئے وہ کسی جگه پندرہ دن طهر نے کی استطاعت نہیں رکھتا اس لئے وہ پندرہ دن طهر نے کی نیت بھی کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔[۲] دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دار الحرب میں لشکر اسلام ہوتو طھکا نا نہیں ہے کہ کہ بہپائی ہواور انکو واپس آنا پڑے اس لئے وہاں پندرہ دن کی نیت بھی کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔[۳] تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دار الاسلام میں ہی مرکزی لشکر نے باغیوں کا محاصرہ کیا ہے تو یہ لشکر پندرہ دن تک طهر نے کی نیت کرے تو اس سے وہ قیم نہیں ہول گے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ شکست کھا کر چھیے ہٹنا پڑے ، یا کا میاب ہوکر آگے بڑھنا پڑے۔

#### البغي. (٢٧٤) وان اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صحّ واتمّها اربعا وبعده لا يصح

وجه: (۱)عن جابر بن عبد الله قال اقام رسول الله عليه البوك عشرين يوما يقصر الصلوة. (ابوداؤد شريف، باباذاا قام بارض العدويقصر بص ۱۸۱۱، نمبر ۱۲۳۵) اس عديث ميں ہے كه حضور تبوك ميں بيں دن رہاوروہ دار الحرب تقااسك بيں دن رہنے كے باوجود بھی قصر فرماتے رہے۔ (۲) اس قول صحابی میں ہے۔ قال لابن عباس: انا نطيل المقيام بالمغزو بخواسان فكيف ترى فقال: صل ركعتين و ان أقمت عشر سنين در مصنف ابن الی شيج، باب مهما، في المسافريطيل المقام في المصر، ج ثاني بص ۲۱، نمبر ۸۲۰، نمبر ۸۲۰ اس اثر ميں بھی ہے كه غزوه كرتے ہوئے دس سال بھی ره گيا تو مسافر ہی رہے گا۔

لغت :مفازة : بيابال-اخبية: خيے والے

ترجمه : (۲۷۷) اوراگروقت کے اندر مسافر نے مقیم کی اقتداء کی توضیح ہے، اوراس کو پوری کر کے چار بڑھے گا، اوروقت کے بعد صحیح نہیں ہے۔

تشریح : وقت کے اندرمسافر نے مقیم کی اقتداء کی تواقتداء کرناضیح ہے، کیکن مسافر دور کعت نہیں پڑھے گا، بلکہ امام کی اقتداء میں چار رکعت نہیں برل میں چار رکعت نہیں بدل میں چار رکعت نہیں بدل سکتی، اور مقیم کے اقداء ہی جائز نہیں ہے۔
سکتی، اور مقیم چار رکعت پڑھے گااس کئے اس کی اقتداء ہی جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) چونکہ وقت سبب ہاوروہ باقی ہاس کئے مسافری نماز مقیم امام کی وجہ سے تبدیل ہوکر چارر کعت ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کی اقتدا میں امام کی مخالفت نہیں کرسکتا اور پہلے سلام نہیں پھیرسکتا ہے۔ اس کئے اگر وقت باقی ہواور مسافر مقیم امام کی اقتدا کر کت پڑھے گا(۲) اس اثر میں اسکا ثبوت ہے۔ عن ابن عہور اُ أنه کان اذا صلی مع الامام صلی ادبعا و اذا صلی و حدہ صلی در کعتین ۔ (سنن بہتی ، باب المقیم یصلی بالمسافرین والمقیمین ، ج فالٹ ، میں ۱۳۸۲، نمبر ۵۵۰۲ ) اس عمل صحابی و حدہ مسلی و حدہ صلی در کعتین ۔ (سنن بہتی ، باب المقیم یصلی بالمسافرین والمقیمین ، ج فالٹ ، میں ۱۳۳۸ نیمبر ۱۹۵۴ کان اما اوکان وراء امام میں ہے کہ قیم امام کے ساتھ پڑھے و پڑھے و پڑھے ۔ (۳) اس عمل صحابی در کعتین در موطانام ما لک ، باب صلوۃ المسافر اذاکان اما اوکان وراء امام میں سے میں ادبعا فاذا صلی لنفسہ صلی در کعتین ج فائی ، میں کہ عن الشوری قال : من نسبی صلوۃ المسافر کی نماز چارر کعت ہوجاتی ہے۔ (۳) اس قول تا بعی میں ہے ۔ عن الشوری قال : من نسبی صلوۃ فی السفر ذکر فی الحضر صلی در کعتین ۔ (مصنف عبدالرزاق ، باب من نمی صلاۃ الحضر ، ج فائی ، میں ۱۳۵۸ نمبر ۴۵۸۰ ) اس اثر میں ہے کہ مسافر وقت کے بعد دور کعت ہی قضاء کریں عبدالرزاق ، باب من نمی صلاۃ الحضر ، ج فائی ، میں کو تعدیل کرسکے۔ عبدالرزاق ، باب مین وقت بھی نہیں رہا جونماز کی رکعتوں کو تبدیل کرسکے۔

**اصول**: وقت گزرنے کے بعد مسافر کی نماز کی رکعتوں میں تبدیلی نہیں ہوگا۔

(۱۷۸) وبعكسه صحّ فيهما وندب للامام ان يقول اتمّوا صلوتكم فاني مسافر و ينبغي ان يقول

ترجمه : (۸۷۸) اوراگراس کا الٹا ہوتو دونوں صورتوں میں اقتداء جائزہے ۔اورامام کوید کہنامستحب ہے کہ میں مسافر ہوں تم اپنی نماز پوری کرلو۔اور بینماز شروع کرنے سے پہلے کہنا لائق (مناسب)ہے۔

تشریح: لینی اگرمقیم مسافرامام کی اقتداء کرے تو وقت کے اندر بھی اقتداء کرناجائز ہے، اور وقت کے بعد بھی جائز ہے۔ اور بید بھی مستحب ہے کہ امام نماز سے پہلے یہ اعلان کردے کہ میں مسافر ہوں تم اپنی نماز پوری کراو۔

وجسه : (۱) مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وقت کے اندر بھی اور وقت کے بعد بھی مقیم چارر کعت نماز پڑھے گا اور مسافر دو رکعت پڑھے گا، اس لئے دونوں صور توں میں مقیم کی نماز مسافر کے پیچھے جائز ہے۔ (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے ۔ عسس عمر ان بن حصین قال غزوت مع رسول الله عَلَيْ شهدت معه الفتح فاقام بمکة ثمانی عشرة ليلة لا يصلی الا رکعتين ويقول يا اهل البلد! صلوا اربعا فانا قوم سفر (ابوداؤد شریف، باب متی يتم المسافر ص ۱۲۲۹ مصنف عبد الرزاق، باب مسافر ام قيمين ج ثانی ص ۲۵ فنمبر ۲۳۹ س) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام دور کعت پوری کر کے سلام پیمبر کے گا اور کہ گا میں مسافر ہول میں آئی اپنی نماز پوری کر لیں۔

ترجمه: اور مقيم اسيخ اور مسافر امام ك فارغ مونى ك بعداين باقى نماز مين قر أت نه يرسط ، اصح روايت مين -

وجه اسکا مقتدی ہے، اگر چاس امام نے سلام پھیرلیا ہے اسلے فعل کے اعتبار سے اس وقت اسکا مقتدی نہیں ہے، تا ہم تحریح کے اعتبار سے اسکا مقتدی نہیں ہے، تا ہم تحریح کے اعتبار سے اسکا مقتدی نہیں ہے، تا ہم تحریح کے اعتبار سے اسکا مقتدی ہے، اور قاعدہ یہ گزرا کہ کوئی امام کے پیچھے ہوتو اس پرقر اُت نہیں ہے اسکے اس مقیم پر بھی قر اُت نہیں ہے۔ (۲) دوسری دور بھتوں میں قر اُت نہیں ہے۔ اب دوسری دور کعتوں میں قر اُت پڑھنا ہمارے دوسری دور کعتوں میں قر اُت پڑھنا ہمارے نزدیک سنت ہے فرض نہیں ہے اسکے احتیاط اسی میں ہے کہ تھیم مقتدی جب اپنی بقیہ دور کعت اداء کرنے گئے تو ان میں قر اُت نہ کرے، بلکہ جس طرح لاحق یعنی درمیان میں جسکی رکعت چھوٹ گئی ہووہ جب اپنی رکعت اداء کرنے کے کھڑے ہوتو قر اُت نہ کرے اسی طرح یہ قیم بھی قر اُت نہ کرے احتیاط اسی میں ہے۔

ترجمه: (۲۸۰) سفرکا فوت شده اور حفر کا قضا کیا جائے گا دور کعت اور چار رکعت ، اور اس میں اعتبار آخری وقت کا ہے۔ تشریح: یہاں لف ونشر مرتب ہے۔ یعنی سفر میں نماز فوت ہوئی ہوتو حضر میں بھی دوہی رکعت قضا کرے گا، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد دور کعت ہی برقر ار رہی ، اور حضر کی نماز ہو اور سفر میں اس کی قضا کرنا چاہے تو چار رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ وقت گزرجانے کے بعد چار رکعت لازم ہوگئی۔

ا خت : المعتمر فيه خرالوقت: آخرى وقت مين جتنى ركعت لازم ہوئى اسى كااعتبار ہے، اگر يہ چارلازم ہوئى تو بعد مين بھى چار ہى ادا كرنى ہوگى ،اور دولازم ہوئى تو بعد ميں بھى دوہى لازم ہول گى۔ ذلك قبل شروعه في الصلوة (٢٧٩) ولا يقرأ المقيم فيما يتمّه بعد فراغ امامه المسافر في الاصح . (٢٨٠)وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين واربعا والمعتبر فيه آخر الوقت. (٢٨١) ويبطل الوطن الاصلى بمثله فقط (٢٨٢) ويبطل وطن الاقامة بمثله وبالسفر وبالاصلى (٢٨٣) والوطن

وجه: (۱) اس قول تا بعی میں ہے. عن الثوری قال: من نسبی صلوة فی الحضر فذکر فی السفر صلی اربعا، و ان نسبی صلوة فی الحضر فذکر فی السفر صلی اربعا، و ان نسبی صلوة فی السفر ذکر فی الحضر صلی رکعتین ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب من کی صلاة الحضر، ج ثانی، صله ۳۵۸، نمبر ۴۸۰۰، نمبر ۴۸۰۰) اس اثر میں ہے کہ مسافر وقت کے بعد دور کعت ہی قضاء کریں گے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ تبدیل کا سبب وقت ہے، اور وہ اسی وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے جتنی رکعتیں لازم ہو چکی تھیں وہی برقر ارز ہیں گی۔

ترجمه : (٦٨١) اوروطنِ اصلى صرف وطن اصلى سے باطل ہوتا ہے۔

تشریح: کہیں وطن اصلی تھا، اب اس کوچھوڑ کر دوسری جگہ وطن اصلی بنالیا تو اب پہلا وطن اصلی باطل ہو گیا، اب وہاں آئے گا تو قصر کرے گا، ہاں اگر دونوں کو وطن بنا رکھا ہے، مثلا جہاں پیدا ہوا وہاں وطن کی طرح رہتا ہے، اور جہاں کاروبار ہے، یامستقل ملازمت ہے وہاں بھی وطن کی طرح ہے تو اب دونوں اصلی ہوں گے۔اور دونوں جگہ اتمام کرے گا۔ دنیا کا کاروبار پھیل گیا ہے اس لئے آج کل اسی برفتوی ہے۔

وجه: (۱) صدیث میں ہے۔ عن عمران بن حصین قال غزوت مع رسول الله ﷺ وشهدت معه الفتح فاقام بسمکة ثمانی عشرة لیلة لا یصلی الا رکعتین ویقول یا اهل البلد! صلوا اربعا فانا قوم سفر (ابوداودشریف،باب متی یتم المسافر،ص٠٨٠، نمبر ۱۲۲۹ رمصنف عبدالرزاق، باب مسافرام قیمین، ج ثانی،ص٠٥، نمبر ۲۳۹۹) حضور اورصحابه کرام مدیم کرمہ سے بجرت فرما گئے تو جب مکہ کرمہ تشریف لائے جو پہلے وطن تھاوہاں قصر فرماتے رہے، اوریہ بھی فرمایا کہ ہم مسافراوگ ہیں رجس سے معلوم ہوا کہ وطن سے بجرت کے بعدوہ وطن باتی نہیں رہتا۔ (۲) دوجگہ وطن اصلی ہواس کے لئے بیصد بیث ہے۔ عسن اب عسم قال صلی رسول الله ﷺ بمنی رکعتین و ابو بکر بعدہ و عمر بعد ابی بکر و عشمان صدرا من خلافته ثم ان عشمان صلی بعد اربعا ۔ (مسلم شریف، بابق الصلاۃ بمنی، ص۲۸۲، نمبر ۱۵۹۲ / ۱۵۹۲ مفرت عثمان فی بعد اربعا ۔ (مسلم شریف، بابق الصلاۃ جمنی، ص۲۸۲، نمبر ۱۵۹۲ / ۱۵۹۲ (۱۵۹۲ ) حضرت عثمان فی بعد میں مکہ کرمہ میں شادی کی اوراس کو بھی وطن اصلی بنایا، اور جار کعت نماز پڑھی۔

ترجمه: (۱۸۲) اوروطن اقامت وطن اقامت سے باطل ہوتا ہے، اور سفر سے باطل ہوتا ہے، اور وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے اور وطن اصلی سے باطل ہوتا ہے اور وطن اقامت سے باطل ہوتا ہے، یعنی کہیں دوسری جگہ پندرہ دن مشہر نے کی نیت کی ہوتو پہلا وطن اقامت باطل ہوجائے گا ، اب اگر پہلے وطن اقامت پرآئے گا تو قصر ہی کرے گا۔[۲] دوسری صورت سے ہے کہ سفر سے وطن اقامت کی جگہ پرواپس آیا مصورت سے ہے کہ سفر سے وطن اقامت کی جگہ پرواپس آیا اور دوبارہ پندرہ دن وہاں صفر کے کی نیت نہیں کی تو وہ وہاں مسافر ہی رہے گا اور قصر ہی کرتار ہے گا ، کیونکہ سفر کرنے سے وطن اقامت اور دوبارہ پندرہ دن وہاں صفر کے کہ سے وطن اقامت کی اور دوبارہ پندرہ دن وہاں طب کے کہ سند نہیں کی تو وہ وہاں مسافر ہی رہے گا اور قصر ہی کرتار ہے گا ، کیونکہ سفر کرنے سے وطن اقامت

الاصلى هو الذي وُلِد فيه او تزوّج، او لم يتزوّج وقصد التعيّش لا الارتحال عنه.

(١٨٣) وطن الاقامة موضع نوى الاقامة فيه نصف شهر فما فوقه. (١٨٥) ولم يعتبر المحقّقون وطن السكني وهو ما ينوى الاقامة فيه دون نصف شهر.

باطل ہوگیا۔[۳] اور تیسری صورت بہ ہے کہ وطن اصلی چلا گیا تو اس سے بھی وطن اقامت باطل ہوجا تا ہے، اب دوبارہ وطن اقامت پرآیا اور پندرہ دن گھہرنے کی نیت نہیں کی تو قصر کرتارہے گا۔اسلئے کہ وطن اصلی سے وطن اقامت باطل ہوجا تا ہے۔ وجہ: (۱) قاعدہ یہ ہے کہ کوئی چیز اپنے مثل سے باطل ہوتی ہے، یا اپنے سے اعلی سے باطل ہوتی ہے۔اب وطن اصلی اعلی ہے اور

وجه : (۱) فاعده پیسے لہوں پیراپیے ک سے بال ہوی ہے، یا پیسے سے اس ہوی ہے۔ اب و ن اس اس میں ہوائے گا، وطن اقامت باطل ہوجائے گا، وطن اقامت سے وطن اقامت باطل ہوجائے گا، اسکئے کہ وہ مثل ہے۔ اور سفر سے وطن اقامت اسلئے باطل ہوگا کہ سفرا قامت کے ضد ہے۔ اسلئے ۸۵میل سفر کرنے سے وطن اقامت

باطل ہوجائے گا،اب دوبارہ پندرہ دن گلم نے کی نیت کرے تو وطن اقامت بنے گا اورا تمام کرے گا ورنہ قصر کرتار ہے گا۔ ...

ترجمه : (۱۸۳) وطن اصلی وہ ہے جہاں انسان پیدا ہوا۔ یا شادی کی۔ یا شادی تو نہیں کی کیکن ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کیا کہ یہاں سے کوچنہیں کروں گا۔

تشریح: وطن اصلی تین طرح سے بنتا ہے[۱] جہاں انسان پیدا ہوا وہ وطن اصلی ہے، جیسے حضور گد مکر مدمیں پیدا ہوئے تو یہ آپ کا وطن اصلی تھا۔[۲] جہاں شادی کی تھی اور وہاں کا وطن اصلی تھا۔[۲] جہاں شادی کی تھی اور وہاں کھی اور وہاں کھی تھے اس کئے چار رکعت نماز پڑھتے تھے۔[۳] جہاں ہمیشدر ہنے کا فیصلہ کرلیا ہوا ور اس سے منتقل ہونے کی نیت نہ ہووہ بھی وطن اصلی بن جاتا ہے، جیسے حضور گنے مدینہ طیبہ میں ہمیشدر ہنے کا فرمالیا تو مدینہ طیبہ وطن اصلی بن گیا۔

ترجمه : (۱۸۴)وطن قامت وه جگه ب جهال آدهامهینه، یااس سے زیاده رہنے کی نیت کی ہو۔

تشریح: جہاں پندرہ روزیااس سے زیادہ رہنے کی نیت کی ہواس کوطن اقامت کہتے ہیں۔اس سے اتمام لازم ہوتا ہے۔ ترجمه (۱۸۵) محقین نے وطن سکنی کا عتبار نہیں کیا ہے، اوروطن سکنی یہ ہے کہ اس میں آ دھے مہینے سے کم گھر نے کی نیت کرے تشریح: آ دھام ہینہ یعنی پندرہ دن سے کم کسی جگہ گھر نے کی نیت کر بتواس کو,وطن سکنی ، کہتے ہیں محققین نے اس میں اتمام کرنے کا اعتبار نہیں کیا ہے، کیونکہ یہا قامت پندرہ دن نہیں ہے۔اس کے لئے حدیث گزر چکی ہے۔